

رضروی کِتَابُ گهر، دهلل

مكم مكم مرمه اورمدينه طيب به كي رُنور فضاؤل سے اُبھرنے والى ايمان افروز صدرائے حق وانصاف

الصلاح فالوالمعتقاد

ترجمه

يس اخترم صياحي

بان ومهتمم دارانقدم دهلی رکن الجمع الاسلامیمارک پور

زيرِهِمَام دارُالقَكُمُ دهای رابطهاکابیت رابطهاکابیت رفوی کتاب گھر ۲۲۷م میٹیامحل جامع مبی دہای یہ منون: ۲۸۳۱۸۲

#### سل المطبوعات تمبر ( )

مفاهيم يجب ان تصحح (عربي)
المثلاح فكرواعتف ( اردو )
سيد محمد علوى مالكى مكي سنى (مكرمكور)
ليس اخترم صباحى (دهلی
دارال قسلم دهلی
دارال قسلم دهلی
۵۰۲۱ ه/۱۵ ۱۹۹۶ دارالاحسان قابره مِمر
۱۵ م ۱۹۹۶ دارالاحسان قابره مِمر
چارسو سوله (۱۲)

RS. 75=00

- اسار آفسیت په نتگ پریس دی - ۹ فون نمبر 7525901 رضوی کتاب کهر - ۲۲۳ میسامحل جامع مسجد - دهای - ۱۱۰۰۰۷ نام كتاب تاريف ترجيمه نيراهتمام طبع اول (عربي) طبع اول (اردور) صفحات عمليع مطبع ناشر ناشر

زیراهتکم دهلی دارالقلم دهلی

رابطه کابته رضوی کناب گھر- ۲۲۳ میامعلی جامع مسیدر دہلی آ نون ۲۲۸۳۱۸۲ فون ۲۲۸۳۱۸۲

## المرسب كتاب

| عناوین صفحه نبر انتساب مترجم میر تبدیر مترجم میر تبدیر مترجم میر بینام جماز بینام جماز بینام جماز متربط و تبدیر متربط و تبدیری محمد مغدون مصر مصر مصر محمد مغدون مصر |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تهدية مت رجم<br>بغام جماز ينام جماز التحاخر مصاحى ١٠-١٠ ٢٣<br>تقديم وتقريط وتصديق<br>الشيخ حسنين محمد مغلون مصر مصر ٥٠-٥٠<br>الدكتور دسيني ما شم مصر مصر ٢٥-٥٠                                           |
| بينام جماز ينام جماز ينام جماز ين اخترم مباحى ما ١٠ ٢٠٠ تقديم و تقريط و تصديق مصر                                                                                    |
| تقديم وتقريظ وتصديق<br>الشيخ دسنين محمد مغلون . م - ۵۳ مصر                                                                                                           |
| الشيخ حسنين محمد مغلون . مصر مصر ٥٣-٥٠ الدكتورحسيني ما شم . مصر مصر ٥٣-٥٠                                                                                                                                |
| الدكتوردسيني ها شم مصر ممر                                                                                                                                                                               |
| الدكتوردسيني هـا شم مصر ممر                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                          |
| السيد عبد الله كنون الحسني مراكش ٥٩ _ ٥٩ و٥                                                                                                                                                              |
| الشيخ محمد طيب النحي ال                                                                                                                                                                                  |
| السيديوسف هاشم آلرف عي كوست كوست                                                                                                                                                                         |
| الشيخ محمد الغزرجي ابوظبي عرب امارات _ ٣٣-١٣                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |
| الشيخ ابراهيم الدسوفتي ممسر مصر ١٩٨٠ الدكتور حسن الفاتح وترب الله ودان ١٩٨٠ ١٩٨٠                                                                                                                         |
| الدكتور رؤت سشدى مصر                                                                                                                                                                                     |
| الدكتور عبد الفتاح عبدالله بركة مصر مصر مدالت                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |
| السيد احمد العوض المدتى سودان ١٠- ١٨                                                                                                                                                                     |
| السيد عبد السيلام جبرات مراكش مراكش                                                                                                                                                                      |
| الشيخ محمد قال البناني موريتانيه افريقه ٨٣ _ ٨٨                                                                                                                                                          |
| الشيخ يوسف بن احمد الصديقي بحرين م                                                                                                                                                                       |
| الشيخ محمد عبد الواحد احمد مصر مصر ٢٨ - ١٨                                                                                                                                                               |
| الشيخ محمد سالم عدود موريتانيه افريقه ٨٨                                                                                                                                                                 |
| الشيخ ابوزيد ابراهيم سيد مصر مم                                                                                                                                                                          |
| علادجامعدا زميرمصركامترك بيان                                                                                                                                                                            |
| علماء جمہوریہ مین کامترک بیان                                                                                                                                                                            |
| بعض تف ريظ و تصديقات                                                                                                                                                                                     |
| ديوبندى علماء كى تصديقات.                                                                                                                                                                                |
| پہلا باب: - مباحثِ عفیندہ<br>دورِ حاضر کے میبارِ کھنیٹ رقضلیل کے نقائص ومفات ہے                                                                                                                          |
| 1.00.30 (0.00.00)                                                                                                                                                                                        |
| بے بنیاد تکفیرائل قبلہ کے بارے میں تبنیہ و وعید                                                                                                                                                          |
| مسلمانوں کوسب و سنتم اور ان سے قتال فسق و کفر                                                                                                                                                            |
| مقام خانق ومقام مخلوق مقام خانق ومقام مخلوق ا ا - ۱۲۱ مشترک امور کاحث کم ا ا - ۱۲۳                                                                                                                       |
| ا۲۱ – ۱۲۳                                                                                                                                                                                                |

|             | -                                              |
|-------------|------------------------------------------------|
| 170-177     | مجاز عقلي كاستعال ب                            |
| 188-184-    | مجازی نسبت مدِنظر کھنے کی ضرورت                |
| 149-144     | عبادت ورفعظيم كافرق                            |
| 14x-14-     | مشركانة توسط                                   |
| 1011/1      | بالسرى مكروفريب                                |
| 10-101      | سنت حب نه وبدعت سيمة .                         |
| 104-104     | ائمة تصوف كى دعوت اتب ع شريعيت.                |
| 14101       | حقيقت اشاءه.                                   |
| 14 - 141    | بعض حفائق برغير فنرورى تجتين                   |
| 144-146     | مفهوم توسل                                     |
| 14144       | دلائل توسل .                                   |
| 16-16-      | ت ع ابن تيميه كاموقف                           |
| 160-167     | دخول جنت اور فضلت اسم محمد                     |
| 164 - 160   | صدیث توسیل دم کے فوا مدا ورحاص بحث             |
| 144 - 144   | توسل بهود بالنبي الكريم صلى الشرعليدوسكم       |
| 11166       | توسل بالنبي درجيات وبعب وصال                   |
| 141-14.     | ميدان محضرين وسيلة رسول.                       |
| 104-101-    | مسلک ابن تمیہ کے مطابق جواز توسل               |
| 100-100     | امام احدین صبل اوراین تیمیہ کے نزدیک جواز توسل |
| 119-110-    | ستوكانى كے نزديب جواز توسل                     |
| 19119-      | سے بحدی کے نزدیک توسل                          |
| 197-19      | آ تار نبوی کے ساتھ توسل                        |
| 198-198     | آ تارِ انسارے ساتھ توس                         |
| 190-195     | بَىٰ كريم كا توسل                              |
| 194-190     | بعب وصال قبر نبوی سے توسل                      |
| 190-198-    | مرض وتکلیف بیل بی کرم سے قسل                   |
| 199 - 194   | غیر نبی سے توسل                                |
| 1 W 100     |                                                |
| r.o- r.r    | المام عتبی کا بیان کر ده واقعهٔ توسل           |
| Y-4 - Y-0 - | فلاصة كلام                                     |
| Y.A - Y.4   | ايك شبه كاازاله .                              |
| Y. A.       | بعد وصال نبی کریم کی قوت سماعت و رویت          |
| Y1 Y.A.     | توسل کے قائل علماً وائمہ کرام                  |
| Y14 - Y11 - | صحابة كرام نبى كريم سے اميد وارستفاعت          |
|             |                                                |

| YIA - YI4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابن تیمیر کے نزدیک آیات شفاعت کی تفسیر      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| YYY - Y19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آیاک نعب دُ وایاک نستعین کامعنیٰ            |
| rrr- rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نى كريم سے طلب واستعانت صحاب كرام           |
| 777 - 77F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چندوا فعات طلب واستعانت                     |
| rr rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبی کریم ہمارے ملبیاً و ما وی               |
| YTT- YT-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ايك باطل خيال .                             |
| Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کیا غیرمقدورعب دی طلب شرک ہے ؟              |
| 441-441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | النزاي سے سوال واستعانت                     |
| 777-777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مديث اتد لا يستغاث بي كاليح مفهوم           |
| rr - rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | استغاثه وتوسل كي بعض طريقون براعتراض كاجواب |
| rr9 - rr1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فلاصة كلام                                  |
| Bently French -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوسراباب: مباحث نبوبي                       |
| The state of the s |                                             |
| ك بوس الحقيقة بسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رسول الشرصلى الشرعليدو للم كي خصائص، حقيقة  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اورحقيقة حيات برزخ كابيان                   |
| YOY- YOI-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خصائص محستديه كےسليے ميں علماد كاموقت       |
| YOK-YOT-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خصائص نبوى ورابن تيميه                      |
| Y41-Y0A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عراض برنبی کریم کی تشدیق ارزانی اوراین قیم  |
| 171 - 177 - 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نى كريم إ حاكم وصف من جنت                   |
| 140-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نی کریم کے دست کرم میں یہ والد جنت          |
| 777-770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بنی کریم اور عطت او جنت                     |
| Y74-Y44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سب مياداليني كي تفضيل كامطلب                |
| 74x - 74c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شيخ ابن تيميه كا فتوي                       |
| 140 - 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طيت لا تبطروني كامطلب                       |
| 144-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انبيادلبشر بين سيكن                         |
| 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفات ا نبیاء کرام                           |
| 464- 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بني كريم كي قوت من بده .                    |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نبی کریم کی رویت وساعت                      |
| 4 v · - 4 c d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بغل شريف                                    |
| YA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جمان سے پاکی                                |
| YA1 - YA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خوست ودار بسینه                             |
| YAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | כלנט פג                                     |
| YAY- Y A1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ولا يا يا                                   |

| Win Now You Law Die | بابركت خون                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| YAY                 | نيسندكي كيفيت                                             |
| 7AF - 7AF           | بدخوا بی سے یا کی                                         |
| PAT-                | الاستشفاد بالبول                                          |
|                     | دس خصوصيات نبوي .                                         |
| 444                 | مفهوم تبرتك                                               |
| 714-110             | موے مبارک، آب وصور العاب وليسيانہ سے حصول بركت            |
| PAA - PA4           | این آب وصو کے تحفظ کی ترغیب                               |
| Y 19 - Y11          | وصال بوی کے بعد موتے مبارک سے حصول برکت                   |
| 19119               | بی کریم کی طرف سے موتے مبارک کی تقسیم                     |
| 191-19.             | ایک ایک موتے مبارک کی تقسیم                               |
| 497- Y91-           | موتے مبارک کے حصول کی جدوجید                              |
| 191                 |                                                           |
| 195 - 195           | تطبیق روایات موتے میارک                                   |
| 190-195             | ننوسشبو دار بسینه کا تبرک                                 |
| Y94- Y90-           | جسم بیارک سےمس کردہ برکت                                  |
| 194                 | حضرت زا ہر کا واقعہ                                       |
| W. W - Y9A          | مبارك خون سے حصول بركت كے متعبد واقعات                    |
| m.h- m.h-           | اقوال علماء وائمه                                         |
| r.o- r.r            | مِقَامِ مَا زَمِ حَصُولِ بِرَكتَ                          |
| r.v - r.v -         | مس کرده د سب سارک سے حصول برکت                            |
| W. A 3 10 2 1 dec   | بیاله اورمقام نمازے حصول برکت                             |
| m. 9                | التان قدم سے حصول برکت                                    |
| W1 W.9              | مبارک گھر سے حصول برکت                                    |
| WI-STREET VIEW      | منرے حصول برکت .                                          |
| PIL PIL MAL         | قرمبارک سے حصول برکت                                      |
| WII STAR            | انبیا، وصالحین کے آثار سفر بھنے مصول برکت                 |
| WIT - WII           | تابوټ کينه سے حصول برکت                                   |
| PIP- PIT-           | مسجد عننار سے حصول برکت                                   |
| 10-11               | بركات رسول صلى الله عليه وسلم فلاصة كلام فلاصة كلام فلاصة |
| P14 - P10           | / **                                                      |
| 1 30 SA             | السراباب: - مب حب عن علم                                  |
| نیزآپ کے            | زيارت رسول مقبول صلى الشرعليه وسلم كى مشروعيت             |
| 10°ta               | آ ثارومت بدومنسوبات کی زیارت کا جواز                      |
| שעא שו.             | چاټ برزخی احیات حقیقی                                     |
| MLL- LIV            |                                                           |

| WY 7        | میت کی ایذارسانی سے ممانحت براسانی سے م |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 440 - 444   | چات برزخی کامطلب                                                                                                |
| mr mr4      | انبیاز کرام کی حیات برزخی                                                                                       |
|             | حيث تالبني صلى الشرعليه وسلم                                                                                    |
| 440         | نی کریم کی طرف سے جواب نداد                                                                                     |
| TT4 - TT0   | قاصد تے در یعے دربار نبوی میں تحفہ سلام                                                                         |
| P77         | قبرنبوی سے نی جانے والی ایمان افرور آواز                                                                        |
| PPC - PPY   | شيخ ابن تيميد كي التي د                                                                                         |
| TMY - TTA   | مديث لاتشد الرحال                                                                                               |
| mro-mrm-    | زیارت قبرتبوی                                                                                                   |
| m40_        | تحقيق مفيد                                                                                                      |
| M44- M45    | امام مالک اورزیارت رسول                                                                                         |
| ۳ ۲۹        | حنبلیوں کے نز دیک استحباب زیارت رسول                                                                            |
| mag - ma-   | علماروا منه کے نز دیک زیارت وسعز کا جواز واستحباب                                                               |
| MAI - MA.   | صیح آداب زیارت رسول                                                                                             |
| 747         | زيارت اورضيح ابن قيم                                                                                            |
| 740- F4F-   | قبر بوی سفریون                                                                                                  |
| m4x-m40     | قبر بنوی اور دعاء                                                                                               |
| MAY - LAY   | شیخ ابن تیمید کارائے                                                                                            |
| 449 - 44V   | تحليل وتخبيزيه المرشدين                                                                                         |
| r2 r49-     | قبر نبوی کے نز دیک دعاوا در سے مخد کار                                                                          |
| mcm- mc1    | قبر کا بوسہ لینے اور اسے ماتھ سے جھونے کی ممانعت                                                                |
| mco- mcm    | تُ کُرک و بت برستی سے قبر نبوی کے تحفظ کی ضمانت                                                                 |
| ma- may     | آ ثارومشا بدمقد سرگی زیارت اوران سے حصول برکت                                                                   |
| mai - ma-   | مدیث لا متخد دوا و تبری عید از کامطلب مولف کا مسلک                                                              |
| rar - rai   | آ تارومشاہد کے تحفظ کی ضرورت                                                                                    |
| mar - mar - | الماروسام المحتم المعالم المتعادية                                                                              |
| WAY - WAY   | خلفاء رایت دین اورمهر تبوت                                                                                      |
| PAA - PA6   | نيزه كالخفظ                                                                                                     |
| TA9 - TAA   | عرفاروق اورميزاب عباكس .                                                                                        |
| 79 719      | آثار ومشامدي حبيج                                                                                               |
| 491         | ابن عاس اور آثار وتديم                                                                                          |
| rgr - rg1   | آ ثار نبوی کے ساتھ عمر فاروق کا قبلی تعلق                                                                       |
| m91/        | تعلین میارک                                                                                                     |
| may - ma -  | شاه خالدوپ و فهداور آثار ومشا بدوت دیمه                                                                         |
| p mgc       | جرة نيوى وكبندخضراء اورضع نخدى                                                                                  |
| M. W - M. I | فوا نداجستاعات                                                                                                  |
| h-r-h-h     | مجافل ميلادالبني صلى الشرعليه وسلم                                                                              |
| M1 M-2      | الويب كوآزاد كرنے كا واقعه                                                                                      |
| MIM- MII    | عاصبل بحث                                                                                                       |
| 410-414     | فالمته بالخنب                                                                                                   |
|             |                                                                                                                 |

## بسم الله الرحمٰن الرحيـم

## انتساب مترجم اُن فیروز بخت اورسعادت مندانسانول کے نام جبو

| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| اطاعت اللى واتبك اع نبوى كوزاد ايمان وحرز جان بنا يطي بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C |
| تعظیم ا نبیا، وسلین ، احرام صحابہ و تابعین ، اورعقیدت اولیا، وصالحین کے داعی وامین ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C |
| اسلاف کرام کی عظمتوں کے وارث اوران کی تعلیمات کے شارح و ترجمان ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C |
| سواد أعظم ابل سنت وجماعت كےجادة حق وصراط ستقيم بير كامن وروال دوال بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C |
| تندوتير طوفان مين عجى قنديل رست وبدايت بن كرشب وروز ويروزان بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C |
| 50-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ذکرونکر، بحث ونظراور تلاس وجبتی کامرکز ومحورسول گرامی کی ذات بابرکات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C |
| سينے سوزمشر عشق مصطفے میں اتن مجمری طری سلگ رہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( |
| SO STATE OF THE PROPERTY OF TH |   |
| تک و دو کاماحصل رضائے رب الوری اور رضائے مصطفے کی طلب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( |
| زندگی کا لمحد شمع عشق مصطف میں مجیل کراپنی دایوانگی کو بقائے دوام بخت رہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( |
| جلوت وخلوت اور رفت روگفت رسنت مصطفے کی عملی تصویر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( |
| - Title State - COO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |

بمنندل کوسش مانند مه نو درین نیلی فضت مردم فزون شو مقام خوسش گر نواهی درین دریر بی بخ دل بند و را به مصطفی رو

مصطف برسال خوایش را که دین مهم اوست وگر با و نه رسیدی تمام بولهبی ست پات اخترمصاحی بانی ومتم دارالفتم دیا دیا درمف ان ۱۱۵۵ ه

## تنہار بیمن کے حجم سوادِ اعظم اہلِ سُدّت وجماعت سے قافلہ سالار

حفت داتا گنج بخش بهجویری حفت بخواج معین الدین بشتی اجمیری حفت رسین به بهادالدین ذکریا ملتا نی حفت برخواج فریدالدین گنج ت کر حفت بخواج قطب لدین بختیار کاکی حضت مخده معدد الدین دکریا ملتا نی حضت بخواج فریدالدین گنج ت کر حضت بخواج قطب لدین ادلیت ا میرکبیر سید علی بهدانی حضت مخده معدد الدین ادلیت ا در امیرکبیر سید علی بهدانی حضت بخده محدد مند بخوی محدد د بلوی می محدد الدی تعمد العلوم علا می بهدان شخ احد و کرد قی سربندی و حضت بشناه ولی الشر محدث د بلوی و بحد بالعلوم علا می عدالعلی فرنگی محلی تحدید مناه جدالعربین محدث د بلوی و حضت بشاه علی د بلوی و علام فضل من بخوی و علام فضل من بخوی و محدث د بلوی و حضت بشاه علی د بلوی و مناه مناه مناه بادی و مناه باد

الملامع العالمة المامين

جہنوں نے برصغیر متحدہ ہند دستان کے طول وعرض میں اپنی دینی وعلمی اور روحانی واخلاقی حضد مات کے نقوش بڑت کئے ۔ دعوتِ حکمت وموعظتِ حسنہ کے ذریعہ اس کے چیہ چیہ پر اسلام کی عظمت وصدا قت کے برجم نصب کئے ۔ اور قلوب وا ذبان کی تسخیر و تسطہ پر کر کے اس کی وادی و کہسار کو تسردوس بدا ماں بنا دیا ۔

ان کاسایہ اک تجلی ان کانفشن پاجیسراع وہ جدھر گردد ہے اُدھر ہی روشنی ہوتی گی

يناركيش اخترمصياى باني ومتمم دارالعتلم در على - ١١ رمضان ١٥ م ١٩ ه

# ينيعام بحان

يست اخترممساحي

## بسم الله الرحض الرحيم

حمد لالمتوحد بجلاله المتفر

وصلوات و دوماعلی خیرالانام محمد

یرگذب بدنیلگول اور فرسٹ گیتی ، یہ آفتاب و ماہتاب اور نجوم و کواکب ، یہ استجار و اجحار اور جبال و بحار ، یہ حسرا و بیا بان اور بلاد و امصار ، یہ آبادی و ویراند اور سلسلہ جیات و ممات ، خود یہ انسان اور اس کر بے شار محیۃ العقول کارنا مے ، بلکہ و جود کا مُنات سے دے رعصر ماصر تک کی جملہ مخلوقات و موجود ات و مصنوعات ، اپنی زبان صال و مقال سے اس حقیقت کا برملا اعرّان و العلان کرتی چلی آرہی ہیں کہ بھاری تخلیق ، ہمارا و جود ، ہماری صنعت ، اور ان سب کاحسن نظم و ارتباط ، کسی حادثہ کا نتیج ہیں ۔ بلکہ ہمیں مشیت کردگار نے فلعت و جود سے سرفراز فرما یا ہے ۔ اور اسے ہی ماور ان و مکان کی میں ہماری میں میں کہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ، جو زمان و مکان کی میں ہماری اور سے ماور اور بے کرال قدرت و بے بناہ طاقت کا مالک ہے ۔ جو ہر نقص و عیب و جسم و جسمانیات سے پاک و ممنزہ سے ۔ اپنی ذات و صفات میں جس کا کوئی سند کرکے و ہمی ہمیں ۔ زندگ جسمانیات سے پاک و ممنزہ سے ۔ اپنی ذات و صفات میں جس کا کوئی سند کرکے و ہمی ہمیں ۔ اور اسے کمی فناء و زوال ہمیں ۔ اس کے سب محتاج ہیں اور مور و صفحت کی ہمیں ۔ اور یک و قات و اجب الوجود ہے جو خالق و رازق و مدتر و اور و منتظر سنس کی جات کی ہمیں ۔ اور و مدتر و و مدتر و و منتظر سنستی جہات ہیں ۔ اور یک و ات و اجب الوجود ہے جو خالق و رازق و مدتر و و منتظر سنستی جہات ہیں ۔ اور یک و ات و اجب الوجود ہے جو خالق و رازق و مدتر و و منتظر سنستی جہات ہیں ۔

### مرگیاہے کر از زمیں روید وحدہ لاست کے گوید

انسان ہوشہ کارقدرت بھی ہے اور اسٹر ون المخلوقات بھی ہے۔ اسے مہد سے لحد تک انسانیت کی بیٹ انجاز تحد کے ساتھ اعلی اضلاقی و معاشرتی افترار وروایات اور خلافت ارضی کی گراں قدر امانت و وراثت سے نواز کرر ب کا تنات نے گرد شس کیل و نہار کو اس کے لئے مسخر اور آغن نین و وسعت افلاک کو اس کی جولان گا وعمل بنا دیا۔ جیسا کہ قرآن بھی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَسَخَّرُكُمُ مُا فِي السَّمْواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قِنْ لُهُ و رسورة جاشيد ١٣٠) اوراس نزين وآسمان من جو كچه بها سے اپنے حكم سے متبارے لئے مسح كيا۔ اور يہ مجي اسى كاارث دہے۔

وَسَخَوَدَكُمُ الشَّمُسُ وَالْقَمْرُ دَا بِبُينِ وَسَخَرَ لكُمُ اللِيْلَ وَ النَّهَارَ ورسورة ابراهِم ٢٣٠)

اورتمهارے نے چاندسورج مسخرے بوبرا برجل رہے ہیں۔ اور بمہارے نے دن اور رات کومسخر کیا۔

یرسب کچھ اس لئے ہوا کہ وہ اس کے عطاکردہ قلب صالح ،علم نافع ، اور فکرسیم کے میچ استعمال سے جہال ابنا نے جنس کی خدمت کرسکے وہیں اپنے خابق و مالک کے حضور سربسجود بھی ہوتا رہے۔ بو سیحدہ اس کا مقصد تخلیق بھی ہے اور منتہا نے عمل بھی ہے۔ اس کی سعاد تب بندگی بھی بہی ہے اور سیکہ اور سیکھر ہے۔

وَمَا خَلَقُتُ البُونَ وَ الْحِنْسَ إِلاَّ لِيعَبُ دُونَ . (الذارية - ٥٦) وَمَا خَلَقُتُ البُونَ وَ الْحِنْسَ إِلاَّ لِيعَبُ مُ دُونَ . (الذارية - ٥٦) اورين في المنازي وانس البين الله المنازي وه ميرى عيك ادت كري .

گرد شرس روزوشب سے گرزتے ہوئے اس کاروان انساینت کو اس کی مزرل مقصود تک بحفاظت دس کلامی بہنچا نے کے لئے منتخب و برگزیدہ بندگان خدایں سے تقریبًا ایک لاکھ بجؤ بیں ہزار ابنیار ومرسیس غلیم الصلوٰہ والتسلیم تاریخ عالم کے مختلف ادواروعہود میں مبعوث کئے گئے جنہوں نے تدابیر ببشیروا نذار و دعوت حکمت وموعظتِ حسنہ کے ساتھ اینا فرلفیہ تبلیغ ادا کیا۔ منہوں نے تدابیر ببشیروا نذار و دعوت حکمت وموعظتِ حسنہ کے ساتھ اینا فرلفیہ تبلیغ ادا کیا۔ ان بغیبران برحق کے لئے صحالف و کتب ساوی میشعل راہ اور فانوس ہدایت بنیں اور توفیق این دی نے ان سیفیبران برحق کے لئے صحالف و کتب ساوی میشعل راہ اور فانوس ہدایت بنیں اور توفیق این دی نے

ابنين برگام بيسهاراديا.

رت دوہدایت کے ان قافلہ سالاروں کی تشہ لیت آوری کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ انسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ انسلام تک چلتارہا اور اکنافِ عالم یں ان کی نورانی شعاعیں بھرتی رہیں۔ تا آنکہ وہ رسول محتثم ونبی محترم صلی انشر علیہ وسلم اس خاکدان عالم کی رونق اور زیب وزینت بن کر جلوہ افر و زہوتے ہوئے ودعائے ابرائیم خلیل انشریحی ہیں اور نوید عیسیٰ روح النٹر بھی ہیں۔ جن کی بعثت بابرکت کا انتظار ان سے بی بیغبروں نے کیا جن سے آپ پر ایمان لانے کا عہدو میثاق اس دنیا ہیں آمد سے نہانے کتنے ہزارسال پہلے بیاجا چکا تھا۔

وَإِذْ اَخَذَ اللهُ مِيْتَاقَ النَّبِيتِيْنَ لَمَا الْتُنْتُكُمْ قِنْ كِتَ ابِ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءُكُمُ رَسُولُ مُّكُمَدِ قُ نِهَا مَعَكُمُ لَتُوُ مِنْنَّ بِ لِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ - (العران - ١٨)

اوریاد کروجب النزنے بیغیروں سے ان کاعهدلیا کرجب بہیں میں کتاب اور حکمت دوں۔ پھر مہارے یاس وہ رسول آئے جو بہاری کتا بول کی تصدیق کرے تو مع ضروران پر ایمان لانا اوران کی مدد کرنا۔ بوجامع کمالاتِ انبیاء ومرسلین ہی نہیں بلکہ فخسے رسولاں و خاتم بیغیراں بن کراس سلسلہ الذ

زمانه حضرت دم علیات کلم سے حضرت عیسیٰ علیه السلام تک شریت منسوخ اورملیس معدوم ہوتی رہیں دین اسلام ایک ہی رہا۔ اوراسی دین واحد کی دعوت سارے انبیاء ومرلین نے دی جوع بدرسالت مآب سلی الشرعلیہ وسلم میں اپنے درجۂ تمام و کمال کو بہنچ گیاا دراسلام کی اس ابدی حقیقت کا اس طرح اعلان کر دیا گیا کہ:

وَمَنْ يَبْتَعِ عَيْرَ الْإسَلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبِسَلَ مِنْ لَهُ - ( العران - ١٥)

اورجواسلام کے سواکوئی دوسرادین چاہے گااس سے دودین ہرگر بنیں ببول کیاجا سے گا۔ اورت رأن عكم جوالترك جانب سے جب ريل اين كے ذريعه سغيراسلام خاتم النيد حضرت محدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم يرتأزل برواجس كالقراى سلسله صحف ساويد اختتام يذير بروكيا اس كتاب مين كوقيامت مك بيدا ہونے والے سارے بنی نوع انسان كے لئے دستورحيات و نظام

عمل اوراسے ہی برطرے کی ہدایت ورہنمانی کا آخری یا کیزہ وہم گیرصحیفة فطرت بھی قرار دیا گیا۔

إِنَّ هٰذَا القُرانَ يَهُ دِي لِلَّتِي هِيَ اتَّتُومُ - (اسراء-٥) یے فتک پرت رآن سب سے سیدهی راه دکھا تا ہے۔

ية قراك هدى للناس كمى ب اور هدى للمتقين كى ب اور فيم بهر س مطالعه كياجائة توانفس وآفاق اور سرشعبة حيات كے حقائق ومعارف اور رہنما اصول وميا دى بھی اس کے دامن میں موجود نظرا تیں گے۔

> وَلَا رَطُبِ قَلاَ يَابِسِ إِلَّا فِي كِسَابِ مُّهِدِينٍ. رانعام- ٥٩) اور نہیں ہے کوئی خشک و تر مگر روستن کتاب میں مرقوم ہے۔

اسى منبع علم وحكمت وسرحيتمة خيروبركت سانساني روص قيامت كفيض ياب وسيراب وتى ريس كى عمل حفاظت وصيانت خودرب كائنات فياف ذمر كرم ير الحركى م إِنَّانَعُنُ نَزَّلُنَا الذِكَرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُ وُنَ - ( الجح - 9)

ہم نے اتارا ہے یہ وت رآن اور ہم ہی اس کے تکہان ہی۔

فیضان کرم قلب محدیہ ہے جاری الشرک تنویر ہے قرآن مقدس اس صفح کیتی یہ ہدایت کا صحیفہ یاحس کی تصویر ہے قرآن مقدس اخر وی تحریے قرآن مقدس

اسلام کی تفسیر ہے قرآ ب مقدس انسان کی تقدیر ہے قرآب مقدی بي فشن نشال امنزل مقصود كاجس يه

عبدالله بعدالمطلب كي نورنظر، آمنه بنت وبب كے لخت جير، عالم وجود كے محسن اعظم، فلك رسالت كينراعظم جناب محدرسول الشرصلي السترعليه والممكى ولادت وبعثت مباركاس دنيلت رنگ و بو وجہان ہست و بود کے اندر رب کریم کی سب سے بڑی نعمت اور اس کی تخلیق و ایجا د کا شہکار منونے جس کے ظہور کے ساتھ ہی کفروسٹ رک اور ظلم وطغیان کی بدلیاں چھٹنے لیگ ۔ تاریحیاں کا فور ہونے لیس میے نوکی شعاعیں بھونے لیس اور تیرہ و تار ماحول میں ہرطرت رحمتوں کا

ال دل افروز ساعت به لا کھون سلام اس جہاں گیر بعثت یہ لاکھوں سلام

جسسهاني كمواى جيكا طيبه كاجاند جس مے تھیرےیں ہیں انسیاء وملک اصل براد دوبهبور تخسم وجود قاسم كنز نعمت بيد لكهول سلام عرش كى زيب وزينت يه عرشى درود فرش كى طيب ونزبت يه لا كعول سلام

غارحرا سے نکل کر کوہ فارال پرط مسلوع ہونے والے خورسٹندرسالت کی کرنیں انسانی قلوب واذبان كوجه كان ربي - قافلة اسلام مكم مكمرمه ومدينه طبيب بكي آباديون بين انساني زندگي كي حقیقی مسرتیں بجمیرتا ہوا ، وادیوں کوسرسبر وشاداب کرتا ہوا ، پہاڑیوں پرعظمتِ حق کے پرجم تصب كرتا ہواآ كے برهتار ہا۔ يہاں تك كر كلى كوچے اسلام كى مقدس وياكير و تعليمات معطر ہو گئے۔ دشت وجبل نغمة توحيد سے كونخ اعظے اور بحروبريس نور ايمان كى تابا نيال بھيل كيس \_

سالارعرب وعجم نبى محرم رسول محترم صلى الترعليه وسلم كے قدم نا زنے جس ويران كو يا مال كرديا وہ كل وكلزاربن كيا-ان كے نقوش ياتے جادة زيست كوروسشن ومنور بنا ديا۔ اور ہماتے بيشريت نے اسى ريكزراور وادى بطياكى فضايس برواز كرنا مشروع كرديا - ببهائے رسالت سے جوالفاظ نطابطوه دستورجیات اور باغ ہتنی کے سدا بہار بھول بن گئے۔ نگارہ نبوت جس سمت اعلی، دلوں کی بیشر مردہ کلیاں کھل اعلی ، نور ہی نور بھیل گیا۔ اور مہروماہ بھی اینے دامن بھیلاکراس کی خیرات لینے دوڑ بڑے۔ نور کی خیرات یعنے دوڑتے ہیں مہروماہ اعلیٰ ہے س شان سے گردسواری واہ واہ

صحابة كرام كى سعادت مندرو حول نے مدفصل بهارال كا والهان استقبال كيا۔ اپنے ديده و دل فرش راہ کتے۔ اور آغوش اسلام میں آگر یہی نفوس قدسید قیامت تک سے اہل ایمان کے لئے اسوه و قدده متراريا كية -

اہنیں جاں نت ارانِ نبوت و عاشقانِ رسالت اور بخوم خلک ہدایت کے اوصاف جمیلہ و

خصائل جيده كا ذكركرتے ہوئے متران عليم ارشاد فرما تاہے۔

مُحَمَّدٌ تَسُوُلُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ٱسِتْ ذَاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ سَرَاهُمُ رُكَّعَاً سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلَّا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانَا - (الفتح - ٢٩)

محدالتركے رسول ہيں اوران كے ساتھ والے كافرول پرسخت اور آئيس ہيں زم دل ہيں بقم اپنيس ديھيو گركوع وسجدہ ميں كرتے ہوئے اللہ كافضل اوراس كى رضا مندى چاہتے ہوئے .

شیخ علار الدین علی بن محد بغدادی (ولادت ۸ ۲۹ ۵ - وفات ۲۵ ۵ م ۵ ) نے آیت مذکورہ بالا کے بارے میں ایک نفیس تفسیر کی طرف اسٹ ارہ کیا ہے۔

والدين معه سے مراد ابو بجرصديق - استداء على الكف ارسے مراد عمروت اروق. رحداء بينهم سے مراد عثمان عنى - تراهم ركعا سحدا سے مراد على مرتضى - اور يبتغون وضدا من الله و رضوات الله تعالى عليهم المجعين . وضدا من الله و رضوات الله تعالى عليهم المجعين . وتفسير ضازد نه جلد ع)

اسى حزب السرى باركى باركى بى ايك دوسرى جگه ارشاد بارى تعالى بىد الله الله الله كالم من الله عَنْهُمُ وَ رَضُواعَنُهُ أَوْ لَهِكَ حِزْبُ اللهِ اللهِ اللهُ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هِمُ

النُفُلِحُونَ - (مجادله - ٢٢)

الشران ہے راضی ہوا اور وہ الشرے راضی ہیں۔ یہی الشر کے گردہ والے ہیں۔ آگاہ رہو کہ النٹر کا گروہ ہی کامیاب ہے۔

ا وررسول کونین سلطان دارین صلی استرعلیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان الله اختیار اصحابی علی التقلین سوی البنیین و المسرسلین ۔ (الحدیث) الله تبارک و تعالیٰ نے ابنیاء و مرین کے علاوہ سارے جن وانس پر میرے صحابہ کو فضیلت و برتری عطے فرائی ہے۔

حضرت ابوسرميره سے روايت ہے بسركار دوعالم صلى الشرعليدوسلم في ارشاد فرمايا -

فوالذی نفسی بیده لوان احدکم بنفق مثل اُحد ذهبا ما ادرلث مدّ احدهم ولانصیف د رصیح مسلم جلد ۲)

اس ذات کی قسم سے قبضة قدرت میں میری جان ہے تم میں کا کوئی شخص اگر کو و اُحد کے برابر سونا خرچ کرے توکس صحابی کے مد رتقریبًا بمرجروزن) یا اس سے نصف سونا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں سنے سکے گا۔ اور درج معابیت پر فائز ہوتے کا عزازیہ ہے کہ

لاتمس النارمسلما رأني او رآى من رأني - رترمزى جدم) اس مسلمان کواتش جہم نہیں چھوتے گی جس تے میرا یامیر کے سی صحابی کا دیدار کرایا۔

جال نشاران بدر و اُحدير درود حق گزاران بيعت يه لا كھول سلام وه دسول جن كوجنت كامرزده ملا السمبارك جماعت به لا كهول سلام مومنين بيش فتح وبسر فتح سب اللخيروعدالت يه لا كھول سلام جس مسلما ل نے دیکھا انہیں اک نظر اس نظری بصارت یہ لاکھوں سلام

رب كائنات نے اپنے سب سے برگزیدہ نبی ورسول صلی الشرعلیہ وسلم کے امروہنی كی تعمیل كو واجب الاطاعت قرار دے کراس سے انحراف کومستوجب تو بیخ وتعزیر بنادیا ہے۔

وَمَا الْتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنَهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقَوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَـدِيْدُ الْعِقَابِ . (الحشر-٧)

رسول متبين جودين وه ب بواورجس منع كرين اس بياز آجاؤ-اورائتر سے درتے رہو. بے شک السر کا عذاب بہت سخت ہے۔

اطاعت رسول کواس نے اپنی اطاعت مسکرار دیتے ہوئے فرمایا۔ مَنْ يَكُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ الله - (نساء - ١٠) جس نے رسول کی اطاعت کی اسس نے الشرکی اطاعت کی ۔ ا در ابتاع رسول کے بعد ہی کسی کو مجب تر اہلی کی لذت و چاسٹنی مل سکتی ہے۔ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُجِبُّونَ اللَّهُ فَالبَّبِعُوْ فِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ - ( ٱلْمُمَانَ - ١١) اے رسول اہم منسرماد و کہ اگرانٹر سے مجست رکھنے کا مہیں دعویٰ ہے تومیری ابتاع کرو۔ الشر مہیں مجبوب بنائے گا۔ لَقَدْ كَأَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةَ حَسَنَةً وَالاحراب - ٢١) فَ شَكَ اللهُ فِي رَسُول إلى اللهِ أَسُوةَ حَسَنَةً وَالاحراب - ٢١) في شك الله كرسول إلى عمبارے لئے بہتر منونه بيل . خود رسول كائنات صلى الله عليه وسلم ارست و فرمات بيل .

فان خيرالحديث كتاب الله وخيرالهدى هدى محمد وشرالامورمحدثاتها على الله وكابدعة ضلالة وصح مسلم)

سب سے بہتر کلام کتاب اللہ اور سب سے بہتر راہ جادہ محدی ہے۔ اور بدتر جیب زوہ ہے جو نئی ہواور ہر مدعت گراہی ہے۔

بلال بن حارث مزنی سے روایت ہے۔ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من احيى سنة من سنتى قد اميت بعدى فان له من الاجرمش اجور من عمل بها

ک ابوزکریا محی الدین کیسی بی شرف معروف به امام نووی (وصال ۱۷۸ه و) کیسی الدے سلاعلی قاری بن سلطان محسد هروی (وصال ۱۷۸۰ و) اس صدیث کی تشسر تک میں مکھتے ہیں۔

قال النووی - البدعة كل شی عمل علی غيره شال سبق - وفی النشرع احداث مالم يكن فی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقوله كل بدعة ضلالة عام مخصوص (مرقاة شرح مشكوة الجرءالاول) امام نووی كه يس بدعت ايسكام كوكها جا تا ہے جس كی مثال زمان سابق بیس نه بو - اوراصط لم مشربیت بی بدعت ایسی نم چر ورسول الشرصی الشرعلی تناسری حیات بی نه بو - اورار شادر سول كل بدعة صلالة عام مخصوص ب - ربعن و بی بدعت گرای ب جو بدعت سير به )

حضرت شع عبدالحق محدث دہلوی روصال ۵۱۰۱ه او ابھی صدیث مذکور کی مشرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

بدانکه هرچه پیدات ده بعدا زبینی سرحلی استرعلیه وسلم برعت است - ازایخه موافق اصول و قواعدا وست و قیباس کرده شده برآن آن را بدعت حسنه گویند - و آپخه مخالف آن باشد بدعت ضلالت گویند - و کلیهٔ کل بدعیة ضلاله به محمول برایس است راشعة اللمعات جلداول)

جانت بھا ہے کہ بیغ براسلام صی الشرعلیہ وسلم کی جیات طاہری کے بعد بیدا ہوتے والی جیز بدعت ہے۔ اور اس میں سے بوجی نسخت رسنت رسول کے اصول و قواعد کے مطاب بن ہے اور اس براسے قیاس کی اگیا ہے وہ بدعت حسنہ ہے ۔ اور جو جیز اصول سنت کے خلاف ہے اسے بدعت ضلالت کہا جا تا ہے۔ اور کل بدعت ضلالت کی کلیت اسی پر مجمول ہے۔ (مطلب یہ ہوا کہ وہی بیت گرائی ہے جواصول سنت کے حسلان ہے )

ان دونوں تشدیات کی تائید بلال بن حارث مزنی کی اسس روایت سے اچھی طرح ہوجاتی ہے جو آ کے مذکور ہے۔

من غیران ینقص من اجورهم شیئا۔ ومن ابتدع بدعة ضلالة لایرضاه الله ورسوله .

کان علیه من الاشم مثل اثام من عمل بها لاینقص ذلك من اوزارهم شیئا درواه الترمذی بیس نے میری سی ایی سنت کورائج کیا جے میرے بعد لوگ جول چھ ہول توجتے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابراس رائج کرنے والے کو تواب ملے گا اوران یں سے سی کا تواب کم نہ ہوگا داور س نے کوئی گرائی والی بدعت بواللہ ورسول کے نزدیک تاب ندیدہ ہے اس کی ایجاد کی تواس بدعت برعمل کرتے والوں کے برابراس موجد بدعت کا گناه ہوگا اور کسی کا گذاری منہ ہوگا ۔

ا بوعمر وجرير بن عدال شرسے روايت ہے۔ رسول الشر صلى الشر عليه وسلم نے ارشاد فرمايا۔

من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شئ ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غيران ينقص من اوزارهم شئ ورواه مسلم)

جوشخص اسلام میں کوئی اچھاطریقہ رائج کرے تواسے وہ طریقہ رائج کرنے اوراس پراس کے بعد عمل کرتے رہنے والوں کا تواب اسے ملتا رہے گا۔اورکسی کے تواب میں کوئی کی نہیں ہوگ ۔ اور بیشخص اسلام میں کوئی براطریقہ رائج کرے تواس براس کے رائج کرنے اوراس طریقہ براس کے بعد عمل کرنے والوں کا گناہ اسے بوگا۔اورکسی کے گناہ میں کوئی کی نہ ہوگی۔

تمسک بانکتاب والسنّه کی ان تاکیدات کے ساتھ ہی رسول اکرم ملی الشرعلیہ وسلم کی زبان فیض ترجیان سے پہ حقیقت بھی ملاحظ و سرمائیں کہ آب نے اپنے بیعے وارثین و نائبین کی سذت کو بھی اپنی ہی سنت قرار دیا ہے۔ جنا پخہ آب ہی کا یہ تاکیدی حکم ہے جس کی روایت حض سرت عرباض بن ساریہ نے کی ہے۔

فعدیکم بسنتی و سندة الغلف او الراشدین المهدیین (رواه الترمذی)
میری سنت اورمیک رمه ایت یافته خلفار کی سنت کی اتباع سب کے لئے لازم وخروری ہے۔
بلکر اپنے سبعی صحابہ کرام کی سنت کی اقتداء کو موجب بدایت قرار دیتے ہوئے آپ ارتباد فرایا۔
اصحابی کا انتجوم بایہ م اقتدیت مصاحب میں سے مجس کے نقش قدم پر جلوگے ہدایت یا وگے۔
میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ان میں سے تم جس کے نقش قدم پر جلوگے ہدایت یا وگے۔

سنت رسول وسنت صحابہ کی بیروی کرنے والے ہی جنتی ہیں اور رضائے خدا ورضائے رسول سے اللہ اللہ میں اور رضائے فدا ورضائے رسول سے اللہ سنت ہی بہرہ ورہیں جینا پخت حضرت عبدالشرین عمر رضی الشرعنہا کی روایت ہے۔ فخر رسل ہادی مسل مولائے کل صلی الشرعلیہ وسلم ارشاد و نسرمائے ہیں۔

وان بنى اسرائيل تفرقت على الشنين وسبعين ملة وتفترق احتى على ثلث وسبعين ملة كالمانا على ثلث وسبعين ملة كلهم فى النار الاحلة واحدة - قانوا من هى يارسول الله قال ماانا عليه واصحابى -

بنی اسلیم بہتر مذہبوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر مذہبوں میں بٹ جاسے گی جن میں ایک مذہبوں میں بٹ جاسے گی جن میں ایک مذہب والوں کے علاوہ سارے مذاہب والے جہنمی ہوں گئے ۔

صحابه کرام نے عض کیا ۔ یارسول النٹر! وہ ایک مذہب والے کون لوگ ہوں گئے۔ آیا نے ارستاد فرمایا۔ وہ اسی مذہب بر قائم رہنے والے لوگ ہیں جس بر میں اور میسے صحابہ ہیں ۔

اسی سے ماانا علیہ واصحابی مصداق سوا داعظم اہل سنت وجماعت مے قافلة حق ميں سنتريد رہنا عليہ وسلم فيا مانا عليہ وسلم مين ميں سنتريد رہنا يا۔

فاتبعوا السواد الاعظم فانه من شد شد في النار راب ماجى) سواد عظم كى اتباع كروكيول كرجواس سالك موا وه بنم يس گياد

یہ ف رقر ناجیہ (بخات یا فقہ گروہ) اور سواد عظم (بڑی جماعت) کون ہے ؟ حضرت نیخ عبدالحق محدث دہلوی (وصال ۱۰۵۲ ھ) نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ایک حدیث سبلسلہ ابتاع صراط ستقیم کی تشدیح کرتے ہوئے فرقہ ناجیہ اہل سنت وجماعت کے بائے یہ اشعبۃ اللمقا کے اندر جو تحقیق فرمانی ہے اس کا ترجمہ ذیل میں ملاحظ فرمائیں۔

المرام المرکہ اجائے کہ یہ کیسے مسلوم ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت وجماعت ہی ہیں۔ اور بہی بیدهی راہ اور فدا کک بہنچانے والاراستہ ہے۔ اور دوسے سارے راستے جہنم تک بہنچانے والے ہیں۔ دعویٰ توہر فرقہ بہی کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستہ برہے اوراس کا مذہب برحق ہے۔
تواس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صرف دعویٰ ہے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کی دلیل بھی ہونی چاہئے۔
اہل سنت وجماعت کی حقایت کی دلیل تو یہ ہے کہ دین اسلام منتقل ہوتا ہوا ان تک پہنچاہے۔

جس کے دیے محف عقل کا استعال کا فی نہیں۔ اخبار متواترہ ہے علوم ہوا اوراحادیث نبوی و آثار صحابہ سے بیتین ہوا کو صحابہ و تابعین و تبع تابعین جوسلف صالحین ہیں۔ وہ اہل سنت وجماعت کے اسی اعتقاد اوراسی طے ریعة بررہے ہیں۔

اقوال ومذابه بین نفساینت وبدعت صدراول کے بعد بیدا ہوئی ہے صحابہ و تابعین و سبع تابعین و سبع تابعین و سبعت متعد بین بین سے کوئی بھی دوسے مذاب کا ماننے والانہیں تھا۔ سب کے ب ان مذاب سے بیزار تھا وران مذاب کے بیدا ہوتے ہی ان کے ماننے والوں سے حضرات سلف نے اپنادست محبت و تعلق تو ڈ کران کا خوب رووا بطال کیا۔

صحاح سنة اوران كے علاوہ دوسرى مشہور و معتمد كتب بن براحكام اسلام كامدار و مبنىٰ ہوا ان كے محدثين اورائمة فقهائے حنفی و مالكی و شافعی و صنبلی و ديگرعلماد كرام يہ سب كے سب مذہب اہل سنت و جماعت ہى برقائم رہے ہیں۔ (استعہ اللمعات باب الاعتصام جلداول)

اشاعرہ وماتریدیہ وصوفیائے کرام کو اہل سنت وجماعت میں شمار کرتے ہوئے آخریں حضرت مشیخ عبدالحق محدث دہلوی رقم طراز ہیں ۔

ومصداق این سخن کرگفتیم آنست که کتابهائے حدیث وتفسیر دکلام و فقہ و تصوف و سیر و تواریخ معتبرہ که در دیارمترق ومغرب تہور ومذکوراند بیمع کنند و تفحص نمایند و محت لفان نیز کتابها را بیارند تا ظاہر شود که حقیقت حال جسیت ۔ و بالجملہ سوا داعظم در دین اسلام مذہب اہل سنت وجماعت ست ۔ (اشعة اللمعات باب الاعتصام جلداول)

ہم نے جوبات کمی ہے اسس کی صدافت اسی سے ثابت ہو جائے گی کہ مشرق و مغرب میں بھیل ہوئی مشہور و معروف کتب حدیث و تفسیر و کلام و فقہ و تصوف و سیر و تواریخ معتبرہ کو جمع کر کے ان کی چھان بین کر لی جلتے ۔ ہمارے مخالفین بھی کتابیں لاکر دیجھ لیں تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔

خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام میں سواد اعظم مذہب اہل سنت وجماعت ہی ہے۔ ید اللہ علی الجماعة ومن سفد سفد في النار درواه الترمذي

سنټرسول وسنټ صحابه کي اتباع کر کے صراط مستقیم (سیدهی اِه) پریمی ابل سنت و جماعت گامرن ہیں ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم (سورهُ فاتم) أيس سيدهي راه چلاان كراه جن برتيرا انعكم بوار

اس آیت کریمہیں صراط متقیم سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں حضرت قاضی عیاض مالکی اندلسی (وصال مهم ۵هر) تکھتے ہیں۔

فقال ابو العالية والحسن البصرى - الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيار اهل بيت له واصحاب له - حكاه عنه ما ابو الحسن الماوردى - والشفاء بتعرفين عقوق المصطفى - الجروالاول)

امام ابوالحسن ماوردی (وصال-۵۷ه ) نقل کرتے ہیں۔

ا بوالعاليه تابعی (وصال ۹۰ هه) اورحس بصری (وصال ۱۱۰ه) فرماتے ہیں کر صراط مستقیم سے مراد رسول الشر علیہ وسلم واہل بیت اطہار وصحا یہ کرام رضوان الشر علیہم اجمعین ہیں ۔

حق یہ ہے کہ مفسر سے، محدثین، ائمۃ ادبعہ، فقہائے اسلام، ادباب تصوف وطرافیت وصالحین امت کے ادر شادات و تصریحات کے مطابق صراط مستقیم پر چلنے والے اور ما اناعید و اصحبابی کا دامن مضبوطی سے تھامنے والے صرف سواد اعظم اہل سنت وجماعت ہیں جوروایات اسلاف کے سیے وارث وابین اوران کے ناست رومبلغ ہیں۔

اور مختصرالفاظیں یہ کہاجا سکتا ہے کہ دورحاصریں اہل سنت وجماعت کھے جانے کے صحیح مستحق صرف وہ حضرات ہیں جوا مام اظم ابو حنیفہ۔امام شافعی۔امام مالک۔امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایک امام کے متبع ومقلد ہوں۔

چارباغ امامت به لاکھوں سلام حاملان شریعیت به لاکھوں سلام تا ابد اہل سنت به لاکھوں سلام شافعی، مالک ، احد ، ا مام صنیف کاملان طربیت په کامل درود بے عذاب وعتاب وحساب وکتاب

نوروظلمت کی نبرد آزمانی اورحق و باطل کی معرکه آرائی ابتدائے آفر منیش سے ہے اور قیب م قیامت تک اس کاسل کے جات ہے جس کے نتیجے میں نت نئے فلتے جنم لیسے رہیں سے ۔ طوفان اعصے بغاوت وسکرشی اور تمرد وعصیان کی سم کوئی نئی نہیں ہے۔ تخلیق آدم سے بعد خالی کا گنات نے فرسٹتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ رین ہوجاؤ۔ سب نے حکم کی تعمیل کی مگر معلم الملکوت عزوازیل نے کبرونخوت کے ساتھ سرتا بی کی جرأت کی جس کی پادائش میں اسے جنت سے نکال <sup>د</sup>یا گیااوروہ ہمیشہ کے لئے خائب و خاسروم دود و ملون ہوگیا ہے

گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے مذکر نے میں اگر لاکھوں برس سجدہ میں سرمار اتو کیا مارا ابنی حکم عدولی و نا و نسرمانی کوحق بجانب قرار دینے کے لئے اس نے یہ عجیب و عزیب منطقی دلیس ل بیٹ کی ۔

قَالَ أَنَا خَيُو ُ مِنَ مُ خَلَقُتُوى مِن خَارِ وَ خَلَقْتُهُ مِن طِينِ ۔ رصّ - ٥٥)

بولا يس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے بيداكيا اور اسے مٹی سے بيد اكيا .

ابليس لعين كا استدلال يہ تفاكر آدم مٹی سے اور يس آگ سے بيدا ہوا اور آگ جوں كومی سے افضل ہوں تو آدم كو سجدہ كيوں كروں ؟

افضل ہے اس لئے بيں آدم سے افضل ہوا۔ اور جب بيں آدم سے افضل ہوں تو آدم كو سجدہ كيوں كروں ؟

اس نادان نے اس نكمة بيرغور نہيں كيا كرجس كی قدرت كاملہ نے آگ اور مٹی دونوں كو بيداكيا وي اس وقت يہ حكم صادر ون رمار ہا ہے تو بھراس كے حكم كے ساسے بون وجراكی كرجائے ہی كہاں باقی رہ جاتی ہے ؟

اس کستاخ و بے ادب کی عفل خبط ہوجی عقی۔ توفیق ربّانی ہے محکر وم ہو چکا تھا۔ نینجہ یہ نکلاکہ حکم اللی کی بجاآوری سے انکاراور تعظیم نبی سے فرار نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ ادھرادب واحترام کا دامن چھوٹا اور اُدھر ملک جھیکتے ہی وہ ہمیشہ کے بئے مرد و دِیارگاہ ہوگیا۔ اس بئے سے از خدا خواہ ہے موفیق ا د ب سے ادب محکر وم شداز فضل رب از خدا خواہ ہے موفیق ا د ب سے ادب محکر وم شداز فضل رب ابلیس بعین قومید اللی کامعتقد تو اپنے آپ کو بھوتار ہائیک تعظیم نبی کے لئے اس کی عقل بداند ان تیار نہ ہوک کے اس نے عقل استدلال کامہارا بیاجس نے اسے جہنم کی وادی میں ڈھکیل دیا۔ پھر بھی تیار نہ ہوک کی اس خطلے بھائے کہا کہ اے النہ ایس تیرے بندوں کو دھوکہ دے کر گراہ کرتار ہوں گا۔

قال فَبِعِیزَ مِنْ اللّٰ فَبِعِیزَ مِنْ اللّٰ عِبُدُول کو دھوکہ دے کر گراہ کرتار ہوں گا۔

قال فَبِعِیزَ مِنْ اللّٰ فَالْحُقَ مَنْ اللّٰ عِبُدُول کو دھوکہ دے کر گراہ کرتار ہوں گا۔

قال فَبِعِیزَ مِنْ اللّٰ خَلِصِیْنَ قال فَالْحُقَ مُنْ اللّٰ عِبُدُ اللّٰ فَالْحُقَ اللّٰ فَالْدَالِ اللّٰ فَالْحُقَ اللّٰ فَالْحِقْ اللّٰ فَالْکِی قَالَ فَالُول کَا مُعِلَّ اللّٰ فَالْکُولُ کُیارہ کی کی اللّٰ کَالُول کَالُول کَالْمُ اللّٰ کِیْرِ مِنْ فَالْ فَالْحُقَ اللّٰ فَالْحُقَ اللّٰ فَالْحُقَ اللّٰ فَالْمِنْ اللّٰ فَالْحَقَ اللّٰ فَالْمُنْ اللّٰ فَالْحُقَ الْمُنْ فَالْمُنْ اللّٰ فَالْحُقَ الْمُنْ اللّٰ فَالْحُقَ الْحَقَ الْمَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ فَالْ فَالْ فَالْحُقَ اللّٰ فَالْمُنْ اللّٰ فَالْحَقَ اللّٰ فَالْمُنْ اللّٰ فَالْدُیْ اللّٰ فَالْحُمْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَالْکُولُ مِنْ فَالْ فَالْحُولُ اللّٰ فَالْحُولُ اللّٰ فَالْحُولُ اللّٰ فَالْمُولُ اللّٰ فَالْمُنْ اللّٰ فَالْمُنْ اللّٰ فَالْمُنْ اللّٰ فَالْحُولُ اللّٰ فَالْمُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ فَالْمُنْ ا

وَالْحَقُّ اَتُوْلُ لَا مَنْكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُ مُ اَجُمْعِينُ ، (ص - ١٨ - ١٤)
وه بولا - تيرى عزت كي قسم إس تير من تتنب بندول كعلاده سب كوضرور گراه كرول گا - فرما يا
توسيح يه ہے اور بيں بيح ہى و مندما تا ہول - بے شك ميں جبتم كوتم سے اور تمہار سے سب بيرو كارول سے ضرور
بھردول گا -

عظمت انبیا، و مرسلین و صحابہ و تابعین و سلف صالحین سے اغماض و انکار اور وہ بھی ، توحیہ فالص ، کے نام بیر ۔ درحقیقت بیابلیسی توحید ہے جس کا دوسرانام " اغواد شیطان ، (شیطان فریب) ہے جس کی ترویج و اشاعت مال وریال و درہم و دینار و بدنڈ و ڈالر کے ذریعہ آج بھی کی جارہی ہے ۔ اور سادہ لوح بند گان خدا کو دام تز ویرومکر ابلیس کا شکار بنانے کے لئے ، توحید فالص ، کے بُر فریب شیمل تیار کئے جارہے ہیں جس کے عرب ناک انجام اور ہولت کی سے الشرکی بنے ، السرکی ،

لَا مُنْكِنَ يَهُ مَنَّا وعدة ازل منكرول كوعبت بدعيت وموناتها

اسلام اپنے فطری استعداد وصلاحیت، کمال وجامعیت، اورایی قوت جذب و کشش کی دجر سے شرق وعزب میں بڑھتا اور بھیلتارہا۔ مصائب و مشکلات سے بنجہ آزمائی کرتا ہوا اس کا قافلة سینت جال من نروں به منزلیس طے کرتا رہا۔ تلاطم خیٹ زموجوں کا سینہ جیرتا ہوا اس کا سفیہ نساحل مقصود به دنگرانداز ہوتا رہا۔ اوراس کے سلمنے نہ کوئی دریا حائل ہوسکا نہ کوئی چٹان سبوراہ ہوسکی۔ نہی کرہ ارض کے سی خظریں بیر دُم خم تھا کہ وہ اس کے راحمتے ہوئے قدم کی زنجیٹ رہن سکے۔

اغوادستیطان نے محاصرہ قلعہ اسلام کی ہرممکن کوسٹش کرڈائی کفرو نٹرک کی آندھیوں نے اسلام کے آپئی سستونوں کو ہلانے کے لئے ایرٹی پوٹی کا زور لگایا۔ جھوٹے دعوی بوت نے اس کی اسلام کے آپئی بنیاد بیر فرز وج کی فقتہ ساما نیوں نے اس کی دیواریں منہدم کرنے کے لئے اپنی توانائی صرف کرڈائی ۔ الحاد واعترال کے خطرناک سیلاب نے اس کے قیمتی اٹا توں کوش وخاشاک کی طرح اپنے ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ بھی ہے دستی کے سارے حریے آنہ مائے ۔

لیکن ان سادے داخلی و خارجی فتنوں، بعث و توں ، ساز شوں کے با وجود روستی کے بلند مینار کی طرح اسلام کاعظیم و پُرست کو ہ قلعہ اپنی رفعت و عظمت، قوت و سطوت اور شان و ستوکت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اور اس کی فصیلوں سے مگر اکر عصیبان و طغیبان کی ابلیبی طرک قتوں کا عزور پاکشس پاش ہوتارہا۔

کیوں کر رب قادر وقیوم نے اپنے آخری رسول کو اس کامل و کست رین اسلام کے ساتھ بھیجا ہی اس سے تھا کہ وہ اپنے نور کی شعاعیں سے شہات میں بھیرد سے بھڑو ظلمت کو جان بدب کر د ہے۔ فتنوں کا قلعہ قمع کر د سے ۔ اور سار سے ادیان ہر اسے غالب سے ہادے۔

هُوَ الَّذِى ٱرُسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدى وَدِيْنِ الْعَقِّ لِيُظُهِدَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ بِهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَرِهِ يُداً ۔ (الفتح – ۲۸)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کردے اور النٹر کافی ہے گواہ ۔

آج سے تقت ریبًاسات سوسال پہلے کی بات ہے بیشیخ ابن تیمیہ حراتی (متوفی ۱۲۸ھ) نے لینے تفردات وضلالات کا ایک بیج بویا تھا جوعلم راسلام کی مزاحمت و مخالفت کی وجہ سے عرصۂ درا زیک زیر زمین مدفون رہا اورا سے سے را بھارنے کا مناسب موقعہ نہ مل سکا۔

برطانوی استعاری تیزنگا ہوں نے جب اسے دیکھا تواس کی آبیاری ستر وع کردی۔ اوراس کے زیرسایہ آج سے لگ بھگ دوسوسال پہلے اس زہر آلود نیج نے کتاب التوحید ازیشن محد بن عبدالو ہاب خبری رمتوفیٰ ۲۰۱۱ه (۱۲۰۲ه (۱۲۰۶) کی شکل میں ایک پودا بن کر لہلہا نا اور عالم اسلام کی آب و ہوا کو مسموم کرناست روع کردیا۔

دیکھتے ہی دیکھتے یہ بوداایک تنا در درخت بن گیا۔ اور جزیرہ العرب سے برصغیر مند دستان تک اس کی شاخیں بھیل گئیں۔ نظیر ماقی انتشار اور مباحثہ و مجادلہ کا بازار کرم ہوا اور سارا عالم اسلام رفتہ رفتہ اسس کی زدیں آنے لگا۔

فکری سطح پر تقویة الایمان و صراط ستقیم و رساله یک روزه ا زشاه آنیل بهوی دمونی ۲۳۲۱هر است کا دویره ۱۲۳۱) اور عمل سطح پر جازمقد سس پر آل سود کا غاصبای تسلط (در ۱۹۲۵) پیراس کی دو برطی

سینے محد بن عدانوہا پنجدی کی کتاب التوجید اور شاہ محد آمنیل دہلوی کی تقویۃ الایمان اور ان دونوں کے مسلک و نظریہ وطرز عمل کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو حیت انگیر جما ثلت نظر آتے گی اور قدم قدم پرمحس ہوگاکہ ان کو اتباع اسلات کی بجائے اتباع نفس زیادہ مرعوب ومجوب ہے۔

اہل سنت وجماعت کویہ الزام دیتے ہیں کر کتاب وسنت کی بجائے ایمۃ اربعہ ہیں سے کسی ایک امم کی تقلید کو ت صن سی تھے ہیں۔ جب کہ خود ان کا حال یہ ہے کہ ایک طرف تو کسی ایک امام کی تقلید کو بدعت سبھے کراس کا شدومد سے ان کار کرتے ہیں۔ دوسسری طرف ان کے متبعین ایک کی بجائے اپنے دودو امامول دیشنج تقی الدین ابن تیمیہ حرانی وسینے تھے بن عبد الو ہاب نجدی ) کی تقلید کرتے ہیں۔ اور ان کے مسلک کو ہم حال ہیں واجب الا تباع سمجھتے ہیں۔

اور نجد سے دہلی تک اسس طائفہ کی مذموم حرکت یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں اہل سنت وجماعت برجیسپاں کرفیتے ہیں۔ یہ عادت اس نے اپنے بیش روفر قد سخواہج سے سیکھی ہے۔

وكان ابن عمر براهم شرارخلق الله . وقال انهم انطلقوا الى أيات نزلت فالكف ارفجع الوها على المسلمين . (باب قتال الخوارج جلددوم صحح بخارى)

حضرت عبدالله بن عمر فاروق خوارج کوالنه کی بدترین محت اوق سیجھتے تھے۔ اور کھتے تھے کہ بی خارجی الناآیات کریمہ کو جو کفارومشرکین کے بارے میں تازل ہوئی ہیں انہیں مسلمانوں پر جیسپیاں کردیا کرتے ہیں۔ اب ذراآی الن کی مجانست وحما ثلت پر بھی ایک نظر ڈالیس۔

(۱) کتاب التوجیب داور تقویة الایمان کے مباحث ومشتملات جور دشترک میں ہیں وہ کیسال اور طبح جلتے ہیں بعض علما ماہل سنت نے ان دونوں کا تقابلی مطالعہ کر کے تفصیل کے سابھ اس حقیقت کو تا شکار کیا ہے ۔

اسلامی توجید کے تخفظ کی صیح نیت سے اگر یہ کت بیں بھی گئی ہوتیں اور کھینے تان کر سٹرک سازی دکی ہوتی اور کھینے تان کر سٹرک سازی دکی ہوتی یہ قابل تحسین کوششش ہوتی۔ مگران کے بیس بیر دہ جوعوائم کاروے ما تھے انہیں سمجھتے کے لئے یہ تاریخ ہوا نے ملاحظ وی ماتیں۔

وعرفت أن اقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الاسلام و أن قصدهم الملائكة والانساء والاولياء يربيدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك موالدى احل دماء هم واموالهم وصاع يكشف الشبهات مؤلفة تح مرت علاما بخرى طورك افن) عممين معلوم ہوچكا ہے كران (مسلمانوں) كا احترار توجيد ربوبيت ابنيں اسلام ميں داخل بنيں كرتا ـ اور ملائكه وابنيار واويدار كى شفاعت طلب كرتاا وران كى تعطف عدائش كا قرب جامنايى وه سبب ہے حس نے ان کے قت ل اور مال کو جائز کردیا ہے۔

اس عبارت كا واضح مطلب محصف كے لئے مولا ناحسين احدمدني صدر جمعية العلمار وستنج الحديث دارالعلوم ديوبنداسهارنيوركايه بيان يرطصة

وحجد بن عبد الوباب كاعقيده تحاكر حبله ابل عالم وتمام سلمانان ديار مشرك وكا مند اليراور ان سے قتل وقتال کرنا،ان کے اموال کوان سے تھیں بینا علال اور جائز بلکہ واجب ہے ۔ حیت بخہ نواب صدیق حسن خال ربھویالی) نے خود اس کے ترجمہ میں ان دو نوں یا توں کی تصریح کی ہے يا (ص ٢٣- الشهاب التاقب مؤلفة مولانا مدنى مطبوعه وليوبند)

اب ادهمولاتا استرت على تھا توى كابيان سنة \_كرايك مجلس ميں تقوية الايكان كے باسے يں گفت کو عل رہي على جس ميں شاہ اسميل تو دموجو د عقے- انہوں نے کہا۔

"من نے یہ کت اس بھی ہے اور میں جانت ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیزالفاظ آگئے ہیں اور بعض جگرت دبھی ہوگیاہے۔مثلاً ان امور کو جوست رک فی عقے سٹرک جلی مکھ دیا گیاہے۔ان وجو ہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے سٹورٹ صرور ہوگی ۔ گواس سے سٹورٹ ہوگی مگرتو قع ہے كروه بحرط كرخود تيك برجائيس كے ١٤ رص ١٠ حكايات اولياً ازمولانا عقب اوى مطبوع دارا لاشاءت كراچى)

اورخود شاہ اسمعیال دہوی ہی نواب وزیرالدولہ رئیس ٹونک کو تکھرہے ہیں۔

ومعلوم ہوا ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے اکثر اسلام کے مدعی ،جن میں عقل مندفضلا د، مشائخ طكريقة ،مغرورامراء اوران كے فاسق و فاجر بير وبلكه تمام شري النفس منافق اور بدخصلة منافقوں نے دین محدی کو خیسہ باد کہ سے کفروار تداد کاراستداختیار کریا ہے۔ اورجہاد کی کوسٹسن کرنے والوں پرطعن وشینع کی زبان کھول رکھی ہے۔ (ترجیکتوب نبر: ۳۔ مکتوبات بیداحی شید مطبوع نفیس اکا ڈی کراچی)

(۲) سینے جمد بن عبدالوہا یہ بحدی اور شاہ اسمعیل دہلوی کے اہل خامنہ اور سرپرستوں نے ان کے اندر

انخراف و کجروی کی بوسونگھتے ہی تبنیہ وہدایت کرنی جا ہی مگریہ دونوں اپنی روش سے بازید آسکے۔

سینے محدین عدالوہا ہے بحدی کے والدینے عبدالوہا ہے بن سلیمان بن علی شرون مبنی (وصال ۱۵۱۱هم) اور بھیا ہے۔ انہوں نے ابرائی بی سلیمان بن علی شرون صبنی (وصال ۱۲۰۸هه) ممتازی عالم دین تھے۔ انہوں نے اغازام ہی بین شیخ محد بن عبدالوہا ہے کو راہ راست برلانے کی کوشش کی مگریتے بخدی نے سرتا بی و سرکشی سے کام بیاا و ربات بات بران سے بھی مباحثہ کرنے لگا۔ والد نے اس سے تنگ آ کر ابن گھر (عینیہ) چھوڑ کر حریملادیں اقامت اخت سار کرلی مگریتے بخدی نے وہاں بھی ان کے حلقہ درس میں شامل ہوکر طلبا ہیں انتشار بھیلانا سے دع کیا۔ اور کسی طرح اپنے انخوات و کے ردی سے بازید آیا ۔ شامل ہوکر طلبا ہیں انتشار بھیلانا سے دع کیا۔ اور کسی طرح اپنے انخوات و کے ردی سے بازید آیا ۔ شامل ہوکر طلبا ہیں انتشار بھیلانا سے دع کیا۔ اور کسی طرح اپنے انخوات و کے ردی سے بازید آیا ۔ قصیل کے لئے دیکھتے ۔ عنوان الجد فی تاریخ بخدج ا تابیعت عثمان بن بہتے رنجدی متونی ۱۸۲۱ھ مطبوع ریاض ۔ وجد بن عبدالو ھاب تابیت شیخ علی طنطاوی جوھری مصری ۔

حقیقی بھائی شیخ سیامان بن عبدالوہاب بن سیامان بن علی شرف حنبلی ( وصال ۱۲۰۱ه) نے تو شیخ بخدی کی گرامیوں کے خلاف ۱۹۱ه میں ایک متقل کتاب بنام الصواعق الاله بید فی الرد علی الوهابیة تصنیف کی جس کی ہے کی طباعت ۱۳۰۱ه/۸۸۱۹ میں ہوئی اور دوسرا ایڈلیشن ۱۳۹۵م/۸۱۹ میں ہوئی اور دوسرا ایڈلیشن ۱۳۹۵م/۵۱۹ میں ۱۹۱۹مر

سنیج بخدی کے متعدد اساتذہ نے بھی اس کی سرزنٹس کی جس کا ذکر محولہ بالا دونوں کتب ہیں بھی ملتا ہے۔ بھی ملتا ہے۔

اب ادهر شاه اسمعیل د بلوی کا حال سنتے مولانا استرف علی تھا نوی بیان کرتے ہیں۔
"مولانا محد علی اور مولانا احد علی نے شاہ عبدالعزیر محدث د بلوی سے کہا مولوی اسمعیس نے
رفع بدین سفر وع کردیا ہے۔ اس سے مفسدہ بیدا ہوگا۔ شاہ عبدالعزین نے اپنے جھوٹے بھائ
شاہ عبدالقادر سے کہا ۔ میال! اسمعیل کو بھاد وکر رفع بدین مذکر سے ۔ شاہ عبدالقادر نے کہا۔
مولوی محد سے بین ہم تو دوں مگروہ مانے گا بنیں اور حدیثیں بیش سے سن کر سے گا۔ سکن بھر شاہ عبدالقادر نے
مولوی محد سے وی معرفت مولوی اسمعیل کو کہلایا کرتم رفع بدین جھوٹ دوخواہ مخواہ فت نے بیدا ہوگا۔

"بابا ا جم تو سیحے سے کہ اسمعیل عالم ہوگی میر وہ تو ایک صدیت کا معنی بھی ہے۔ یہ می تو اس وقت ہے۔ جب کہ سنت کے مقابل خلاف سنت ہو۔ اور مانحن فید ( جو مسئلہ زیر بحث ہے ) میں سنت کا مقابل خلاف سنت نہیں بلکہ دو سری سنت ہے۔ کیوں کرجی طرح رفع بدین سنت ہے۔ اسی طرح ارسال ( رفع بدین مذکرنا ) بھی سنت ہے یے (ص ۱۷۱ء حکایات ادیاء ازمولانا تھا نوی مطبوع دارالا عن کرائی کے اس علام فض ل رسول بدایونی (ولادت ۱۲۱۳ھ وصال ۱۲۸۹ھ ) نے شاہ مخصوص المتر دہلوی بن شاہ ولی الدین دہلوی سے شاہ اسمعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان کے بارے سی جھ استفسارات کے تھے جن کے انہوں نے جوابات عنایت و سندرا ہے۔ یہاں موقعہ کی مناسبت سی بہلے ادریا نجوی استفسارات کے تھے جن کے انہوں نے جوابات عنایت و سندرا ہے۔ یہاں موقعہ کی مناسبت سے بہلے ادریا نجوی استفسار کا جواب نقت ل کیا جارہا ہے۔ شاہ مخصوص المتر بن سناہ و فیج الدین بن شاہ و لیا اللہ دہلوی لکھتے ہیں۔

يهليات كاجواب يه ہے ك

تقویۃ الایمان کریں نے اسس کا نام تفویۃ الایمان ساتھ فاکے رکھاہے۔ اس کے ردیس ہو رسالہ میں نے سکھاہے اس کا نام معید الایمان رکھاہے۔

اسمعیل کارسالہ موافق ہمارے خاندان کے کیا کہ تمام انبیاء اوررسولوں کی توجید کے خلاف ہے۔ کیوں کہ بغیب رسب توجید کے سکھلانے کو اپنی راہ پر جلانے کو بھیجے گئے تھے۔ اسس کے رسالیس اس توجید کا اور پیغمبروں کی سنت کا یتہ بھی نہیں ہے۔

اس میں سے کہ اور بدعت کے افراد گن کر جو تو گوں کو سکھلایا ہے کسی رسول نے اور ان کے خلیفہ نے کسی کا تام لے کر سے مرک یا بدعت تکھ ہو۔ اگر کہیں ہو تو ان کے بیب روؤں سے کہو کہ ہم کو بھی دکھیا دکھیا دے۔

یا بخوں بات کا بواب یہ ہے کہ

کے عربی اور میں ان سے معت فرور ہو گئے تھے۔ اس کوسٹاا دریہ فرمایا۔ اگر بیماریوں سے معذور مربوتا تو تحفیۃ اثناعشر میرکاسا جواب اسس کارد بھی مکھتا۔

اس کی بخشش و إب بے منت نے اس بے اعتبار کو کی۔ مثرہ کارد مکھا۔ بن کامقصک بھی نابود ہوگیا۔

ہمارے والد ماجد نے اس کو دیکھانہ تھا۔ بڑے حضرت کے فرمانے سے کھل گیا کہ جب اس کو گراہ جان لیا تب اس کار دیکھنے فرمایا۔

المحقیق الحقیقة ازعلامرفضل رسول بدایونی مطبوعه بمبی ۱۲ ۲۵ هه بحواله انوار آفت به صداقت از قاضی فضل احمد لدهیا نوی مطبوعه کریمی پرکسیس لا مور- ۱۳۳۸ هه ۱۹۷۰)

هداتشریع جدید مخالف لماجاء به النبی صلی الله علیه وسم و له ته علیه وسم و له تاه عدالع بن محدث دلوی .

فهمه الصحابة والتابعون وتبعهم -

یہ ایک تنے ربع جدید ہے جو نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے لائے ہوئے دین اور صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے فہم و مراد کے بالکل مخالف ہے۔

اُدھر مسجد حرام مکد مکرمہ میں بیٹھ کر نجدی رسالہ کے خلاف علماء نے متفقہ فیصلہ کیا۔ اور ادھر تقویۃ الایمان اور شاہ اسمعیل دہلوی کے افکار کے خلاف بھی شاہیجاتی جامع مسجد دہلی میں بیٹھ کرعلماء مندنے ،۱۲۴ھ مطابق ۱۸۲۵ء میں بیم کارروائی کی اوراس نئے فتنہ کی سے رکوبی کی۔

مولانا شاہ مخصوص اللہ بن شاہ رفیع الدین دہوی و مولانا منور الدین تلمین شاہ عبد العریز محدث دہوی و مولانا شاہ مخصوص اللہ بن شاہ دہوی شاگر دشاہ عبد العربین محدث دہوی و عیر ہم نے شاہ اسلمیں دہلوی سے مہر الدین خال دہوی بنا قاعدہ زبانی سوال وجواب کیا۔ تبنیہ وہدایت کی اِسی وقعہ پرمولانا رسٹ بالدین خال دہوی نے شاہ اسلمیل دہوی سے جودہ سوالات کے جن سے انہوں نے جوابات بھی دہوئی دے انہوں سے جوابات بھی د

«ادر مرط کرح سیمهایا سین جب ناکای ہوئی تو بحث وردیس سرگرم ہوئے اور جامع مسید کا دہ شہدرہ آفاق مناظرہ ترتیب دیا جس میں ایک طرف مولانا آسمعیل اور مولانا عبدالحی سے اور دوسری طرف مولانا منورالدین اور تمام علماء دہلی ہورص ۲-آزاد کی کہائی۔ بیان مولانا ابوالکلام آزاد)

(۲) شیخ محد بن عبدالوہاب نجدی کو اپنے خیالات کی اشتاعت کے لئے بیشت بناہی اور ایک ضبوط عسکری قوت کی ضرورت بیتیں آئی تواس کے لئے محمد بن سعود امیر درعیہ نجد کو اس نے ہمنوا بنایا۔

ا دیلی کے مشہور عالم مولا نازیر ابواسس قاروقی روصال ۱۹۹۴ء) نے اپنی کتاب مولا نا اسم میں اور تقویۃ الا یمان، میں یسوالات وجوابات شائع کرد تے ہیں ۔ کت ب مذکور منبدویاک میں چھپ کرمقبول ہو ہی کہے ۔ اختر مصباحی ۔

کے مسمدین سعود والی درعیہ کا انتقال ۱۱۷۹ه مر ۱۷۹۵ میں ہوا۔ اس کے جانت بن عبدالعربی بن محد بن سعود در ۱۲۲۱ هر ۱۸۱۸ میں را ہی ملک عدم ہوا ۔ نے ۱۲۱۸ه ۱۸۲۸ میں وفات باق ۔ پھر سعود بن عبدالعربیز بن محد بن سعود ۱۲۲۹ هر ۱۸۱۸ میں را ہی ملک عدم ہوا ۔ ( بقید اکل صفح پر) ۳۱ ادراس کے لئے جو تیر سبدت نسخداس نے استعمال کیا اس کے بارے میں نواب صدیق حسن بجویالی لکھتے ہیں ۔

«محدین سعود کو ابن عبدالو پاب نے پیطمع و فریب دیا کہ وہ اسے بلاد بخد کا حکمراں بناد ہےگا۔ پرداقعہ ۱۷۶۰ کا ہے۔ اور محمد بن سعود کی سٹ دی ابن عبدالو پاپ کی لرط کی سے ہوئی ۔

(رتجه ص ٢٠٠٠ - التاج المكلل مطبوع بمبتى)

اسس طرح زن ، ذرا ورزمین کے فارمولہ پر وہابیت وسعودیت کا معک ہدہ ہوا جس پر آل سعود (خاندانِ محد بن سعود) اور آل اسٹیج (خاندان شیخ محد بن عبدالوہاب بخدی) اب سک قائم ہیں۔ مسلک شیخ بخدی کا ہے اور تلوار آل اسعود کی ہے۔

مر بدتفصیل کے لئے دیکھئے شیخ عثمان بن بشیر نجدی متوفی ۱۲۸ ھی کتاب عنوان المجد فی تا ریخ نجد جلداول مطبوعه ریاض به

ادهرشاه اسمعیل د ملوی نے تحسر می و بابریت سے متا تر ہوکر سوچا کرمیرے جیا شاہ عبدالعربین محدت دملوی اور شہدرہ ہے محدت دملوی اور دادا شاہ ولی النٹر محدت دملوی کا پورے ہند دستان میں جونام اور شہدرہ ہے اس کا فائدہ اٹھا دُل اور اینے نود سے خمتہ مسلک کے بل پر ایک حکومت مبند وستان کے کسی حصتہ میں اس کا فائدہ النٹری سود بن عبدالشری میں متری بن عبدالشری معدالشری معدالش

پھرعبدالنز بن فیصل بن ترکی ، ۱۹ میں تخت نے بن ہوا جسے اس کے بھانی سعود بن فیصل بن ترکی نے ۱ ، ۱ ماہی معرول کردیا ۔ اس سعود بن فیصل بن ترکی کا ، ، ۱۸ میں انتقال ہوا تو اس کی جنگہ پر عبدالنڈ بن فیصل بن ترکی دو بارہ آگیا ۔ جسے پھرآ پھٹ ال بعد ۱۸۸۵ میں سعود بن فیصل کے دو نوں بیٹوں محمدا ورسعود نے معرول کردیا ۔ اوراس عبدالنڈ بن فیصل بن ترکی کا ۱۸۸۹ میں انتقال ہوگیا ۔ اس طرح یہ سب سے سب سعودی امراء سخت نے بنتی ، معرول ، انتقال ، قسل ، فتح شکست کے مختلف مراصل سے گرز تے رہے ۔

تاآنکر عبدالرحمٰن بن فیصل بن ترکی ۱۹۹۱ یک آل رستید کے خوت ہے کویت فرار ہوگیا۔ اوراس کے لوط کے باف اضافه مت سعودی عبدالعزیمز بن عبدالرحمٰن بن فیصل بن ترکی بن عبدالتر بن سعود بن عبدالعزیمز بن عبدالعزیمز بن محد بن سعو د بن عبدالعزیمز بن محد بن سعو د بن عبدالعزیمز بن محد بن سعو د بن عبدالعزیمز بن عبدالعزیمز بن عبدالعزیمز بن الم جنگ کی ۔ پھردد بارہ کویت سے واپس آکر رات کی تاریکی میں۔ ارجوری ۱۹۰۱ یک قلعریاض پر قبض کر لیا ۔

عبدالعزیز ۱۹۲۱ء میں آل رستید پر غالب آگیا۔ ۱۹۲۵ء میں وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ،طالقت ،جدہ وغیرہ پر مکسل قابض دمسلط ہوگیا۔ اور ۲۲ رستمبر ۱۹۳۳ء میں نجد وجھاز کوعبدالعزیز نے الملکۃ العسر بیۃ السعود پیکا نام دیا۔ شاہ فیصل، شاہ خالداور شاہ فہداسی عبدالعزیز کے بیسط ،یں۔ اخر مصب باجی ۔

ق می کردول بچنا پخدانبول نے سیداحدرا سے بریلوی صاحب کورائے بریل سے بالا کوٹ بینجا دیا اور امیس لیمو منین بنا کر چندروزہ ریاست بھی قائم کرلی بسیداحدرائے بریلوی صاحب کو ایسازبردست امام برحق اورامیرالمؤمین بنایا کران کی اطاعت ذکرتے والوں پرجہاد مسترض قرار دیا۔ شاہ المیس دہوی خود تکھتے ہیں۔

(ترجمہ از فارس) بوشخص آن جنابی کا مامت ابتداری سے قبول ہذکرے یا قبول کرنے کے بعداس سے انکارکرے دہ ایسایاغی ہے کہ اسس کا خون بہانا حلال ہے اوراس کا قبل کرنا کا فردل کے قبل کرنے کا طرح ریب العیب اد کی عین مرضی ہے۔ کیوں کہ ایسے وگ احادیث متواترہ کے حکم سے کے کی چال چلنے والے ملعونین اشرار ہیں۔
عین مرضی ہے۔ کیوں کہ ایسے وگ احادیث متواترہ کے حکم سے کے کی چال چلنے والے ملعونین اشرار ہیں۔
اس معاملہ میں اسس عاجر کا بہی مسلک ہے۔ ہندا اعتراض کرتے والوں کے اعتراضات کا بحوایت تلواد کی مارہے۔ تحسر می وقتر برنہیں ہے۔ رص ۱۲۹۔ محتوب اسی محتوبات بداحد شہد نفین اکٹری کا بہا مقابلہ بلک واضح رہے کہ سیدا حدرائے برطوی صاحب و شتاہ اسمعیل دہلوی کے شکر کا بہلا مقابلہ بلک انہیں کی ذبان میں بہلا جہاد یا رمحد خال ما کم یاغتان سے بوا۔ (تذکرہ الرشید جلد دوم از مولا ناعاشق الہ بلک الی میں مذکورہ دونوں جفرات کے ساتھ بورا شکری بعض حرکات ہے اس حد تک مخالف ہوئے کہ ۲۲ رڈ والقعدہ ۲۵ ۲ احدمطابی ہرئی الدراس مسلم کی مرز میں بلاکوٹ میں مذکورہ دونوں حضرات کے ساتھ بورا اشکری قبل کر دیا گیا اور سلطنت وریاست دامارت کی حرت دل میں لئے ہوئے اہنیں را ہی ملک عدم ہو تا پیرا۔

ک اسس واقعہ کے اکتابیس ال بعد ۱۸۷۲ میں سیدمرادعلی علی گروهی بسلسلہ ملازمت بالا کوٹ گئے تو ابنوں نے دیاں کے برزگ و تقہ حضرات سے مل کرحالات معلوم کئے اور ابنیں " تاریخ تناویاں " کے نام ہے کتابی شکل دی۔ صحح احوال و کوالفت جا نفر کے اس کتاب کا مطالعہ کیاجائے ۔ ۱۳۹۵ سر ۵۶ و ۱۹ میں مکتب قادر یہ اندرون موباری دروازہ لا ہور کی طرف سے اس کی اشاعت ہوج کی ہے۔

وا قعة بالاكوش اور اسس كے متعلقات سے واقفيت كے لئے ان كتابوں كامط لعه بھى مفيد تابت ہوكا. حقائق تحريك بالاكوش از شاہ سين گردين كا - ايتياز حق ازراج غلام محد يسيدا حدى سجح تصويرا زوجدا حدسور بدايون. حقيقت افساء جہاد از سيد نور محد قادرى - ننگ ديں ننگ وطن از بروفيسر فياض كا وش سينے كھراز مولانا عبدالحسكيم شرف قادرى - يسجى كتابيں مندو پاك دونوں جگر باسان دستياب ہوسكتى ہيں - (۵) برطانوی استعار نے جس طرح و بابیت وسعودیت واسمیلیت کی آبیاری اور در بر ده معاونت و مساعدت کی و کوئی دھی جھیی بات بنیں ۔

ایک برط اوی افسر تکھتا ہے۔

" ۱۸۹۵ء کا داقعہ ہے کہ اس زمانہ میں ایک برطانوی و فد بسر کر دگی کرنل بیوس بیلی ریاض گیاتھا۔ اسس و فدنے خا ندان ابن سعود سے ایک معاہدہ کیاتھا۔ حس کی پاسداری ہمیشہ ملحوظارہی ہے۔ اگرچہ کوئی ہا قاعدہ عہمت دنا مرمر تب نہیں کیا گیاتھا لیکن اسس پر بھی دہا بیوں نے مجھے بتا یا کہ دہ اس معاملہ کی نکمیل اپنا دنے شن خیال کرتے ہیں۔

موجوده ابن سعودا دراس کا والدعبدالرجمن جوضعیت العمرا ورواجب الاحترام بردرگ ہے۔
۱۸۸۵ سے ۱۹۹۰ کی کویت بین مقیم رہے بینے کویت ان کا حاقی و مددگار تقاراسی کی برگت ہے کہ پیم انجا کھوئی ہوئی سلطنت حاص ل کرنے کے لئے باہر نکلے جس زمانہ بین یہ خاندان کویت بین تقاس زمانہ بین برطے اوی پولٹ کل فیسراور ریزیڈنٹ بوسر سے ان کے تعلقات سے جب یہ خاندان میا بہ خاندان میا بہ خاندان میا بہ خاندان میا بہ خاندان میں بہ خاندان میں بہ خاندان میں بہ خاندان میا بہ کہتان شکید بر ایجانی پولٹ کل آفیسرکویت میا برائی مداح اور کمرے دوست سے ان کی وساطت سے سلسلة تعلقات مربوط و مضوط ہو ۔ الحقات میں دوست کے ۔ ان کی وساطت سے سلسلة تعلقات مربوط و مضوط ہو ۔ الحقات مربوط و مضوط ہو ۔ الحقات میں دوست کے ۔ ان کی وساطت سے سلسلة تعلقات مربوط و مضوط ہو ۔ الحقات میں دوست کے ۔ ان کی وساطت سے سلسلة تعلقات مربوط و مضوط ہو ۔ الحقات میں دوست کے ۔ ان کی وساطت سے سلسلة تعلقات مربوط و مضوط ہو۔ الحقات میں دوست کے ۔ ان کی وساطت سے سلسلة تعلقات مربوط و مضوط ہو۔ الحقات میں دوست کے ۔ ان کی وساطت سے سلسلة تعلقات مربوط و مضوط ہو۔ الحقات میں دوست کے ۔ ان کی وساط کی دوست کے ۔ ان کی وساط کی دوست کے ۔ ان کی وساط کے دوست کے ۔ ان کی وساط کی دوست کے ۔ ان کی وساط کی دوست کی دوست کے ۔ ان کی دوست کے دوست کے دوست کے ۔ ان کی دوست کے دوست کے ۔ ان کی دوست کے دوست ک

سربری کاکس نے اس احتجاج کے جواب میں اسے " شاہ بخد" کے نام سے مخاطب کیا۔ اسس نوشامد ہملق اور سائھ ہزار بونڈ سالانہ کی رشوت سے جوماہ بماہ ا دا ہوتی رہے گی۔ ابن سعود کوخاموش رکھنے کا امید کی جاتی ہے۔ (اخبار زمیندار لاھور شارہ ۱۲رفزوری ۱۹۲۲ء)

کرنل لارتس کی اس سلسے ہیں جو کارگر ارباں ہیں۔ نیز ۲ ۲ ر قومبر ۱۹ ۱۹ میں برطانیہ وابن سود
(دستخط دم برعبدالعزیز بن عبدالرحن آل سعود و دستخط ریڈ کاکس وکیل معاہدہ و نما مُندہ برطا پنہ درفیجی فادس ۔ ودستخط جیسفورڈ نا تب ملک معظم و وائسرائے مہند) کے در میان کریں معاہدہ اور بنگ عظیم اول میں ابن سعود کی طرف سے برطانی نہ کی تا تید جیسے حقائق تاریخی کرتی ہیں مستند ہوا کو س جنگ عظیم اول میں ابن سعود کی طرف سے برطانی تاریخی کرتی ہیں مستند ہوا کو س کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمفرے کے اعترافات بھی قابل مطال احد ہیں۔ برطانوی وسعودی سازش کے نامور بنیا ہو اسے جنگ حنیاج

MA

جنوری ۱۹۹۱ء یں امریکی وبرطانوی افواج کی سود میر کا طافت دعوت دمیر بابی بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ابن سعود کیا ہے نقط اک حرم فروش برطانید کی زلفت گرہ گئیٹ رکا امیر اہل جرم ہے اس نے برسوائیں گولیٹ ال میر (ظفر علی خال - لاہور)

اباده کامال سنے

دولار دونوں نشکر کے بیج معالی میں بین اور اس میں تین آدمیوں کا باہم معاہدہ ہوا۔ امیرخاں۔ دونوں نشکر کے بیج معالیہ ہوا۔ امیرخاں۔ لار دہسیٹنگ اور سیداح رصانہ سیداح رصانہ سیداح رصانہ بین آدمیوں کا باہم معاہدہ ہوا۔ امیرخاں۔ لار دہسیٹنگ اور سیداح رصانہ بین ایرانتھا۔

رصے ۵۸۶ جیات طیب مولفہ مرزاجیرت دہلوی مطبع فاروقتے دہلیے) کلکتہ میں ایک وعظ کے دوران کسی نے کہا کہ آپ انگریز دل کے خلافت جہاد کا فنویٰ کیوں ہمیں دیتے ۔اس پرشناہ اسمعیل دہلوی نے کہا۔

وران پرجہادکسی طرح واجب نہیں ہے۔ ایک توان کی رعیت ہیں۔ دوسے ہماہے مذہبی ارکان ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے۔ ہیں ان کی حکومت میں ہرطرح کی آزادی ہے۔ بلکہ ان پر اگر کوئی حملہ آور ہو تومسلمانوں کا ویسے کہ وہ اسے رہیں اور اپنی گور منٹ پر آیخ نہ آنے ہیں،

(صه ۲۹۲ عیات طیبه مولفه مرزاحیرت د هلوی مضع فارو فی دهلی)

مولاناحيين احدمدني صدرجمعية العلماء مند سكفة بير

«جب سیدصاحب کا ارادہ سکھول سے جنگ کرنے کا ہوا تو انگریزوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اور حن گی ضرور توں سے مہیا کرنے میں سیدصاحب کی مدد کی "

رصہ ۱۹م جلد ۲ نقش جیات از مولانا حسین احمد مدنی مطبوعہ کراچی) ینچے کے انگریزافسر اگرکسی اوت ام سے رموز کونہیں سجھ پاتے سفے تو انہیں اوپر سے ڈانٹ پر اتی تھی ۔ جینا بخد سرسے بداحمد لکھتے ہیں۔

« جب صاحب مخشرا ورصاحب مجسرت کواس امری اطلاع ہوئی قرانہوں نے گور منت کواطلاع دی۔ گور منت کواطلاع دی۔ گور منت اندازی نہیں کرنی چاہتے۔

کیوں کہ ان کا ارادہ کچھ گور نمنٹ انگریز کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے۔

(مقالات سرسيدجلد و مجلس ترقى ادب لاهور)

منشی شهامت علی (دہل) نے تقویۃ الایمان ازشاہ اسمیس کا انگریزی ترجمہ کیا جولٹ دن سے جیا۔ جنابخ سرسید مکھتے ہیں۔

جن جوده کتابوں کا ذکر ڈاکٹر منٹر صاحب نے اپنی کتاب میں کیاہے۔ ان میں ساق میں کتاب اللہ تقویۃ الایمان ہے۔ ان میں ساق میں کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ چنا پنجہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ رائل ایٹ بیا انک سوسائٹی (لندن) سے رسالہ رجلدہ اس اللہ ۱۳۵۵ میں چھپاتھا۔ رمقالات سرسید جلدہ مجلس ترقی ادب لاھوں

عثمانیہ یونیورسٹی جیدر آباد دکن سے منظور سندہ ایک عربی مقالہ ڈاکٹر سٹے میں ڈاکٹ میں مقالہ ڈاکٹر سٹے میں ڈاکٹ م قرالنساء ایم استھتی ہیں۔

بردفیسرمحد شجاع الدین صدر شعبهٔ تاریخ دل سنگه کالج لا مورمتوفی ۱۹۹۵ اینے ایک خط بنام پروفیسر خالد بزی لامور میں تکھتے ہیں کہ انگریزوں نے تقویۃ الایمان کو مفت تقسیم کرایا ہمت ۔ (ترجمہ - العلامة فضل حق خیر آبادی مطبوعہ مکتبہ قادر میہلاھور)

جہاد کے نام میسلم امرار سے جنگ ۔ انگریز ول کے مضبوط دشمن بیٹھانوں اور سکھوں سے جنگ ۔ انگریز ول سے دوستانہ رسم وراہ ۔ تقویۃ الایمان کا انگریزی ترجمہ ۔ تقویۃ الایمان کی مفت تقسیم کوئی تبلائے کہم بتلائیں کیا ؟

بہرحال! میں سے دست ابنیں یا نے مشترک امور کی نشٹ ندمی کر کے اس بہلو کی طرف بھر آپ کی قوجہ مبندول کرار ہا ہوں کہ شیخ بخدی کے مسلک و ہا ہیت کی دوبڑی شاخیں نکل آئیں اور انہوں نے علماد ومشائخ وامت مسلمہ کو مختلف خانوں میں تقسیم کرنا سشر وع کر دیا ۔

اور عالم اسسلام ابھی ان شاخوں کی قطع و برید ہی میں الجھا ہوا تھا کہ حفظ الایمان و براہین قامع و تخدیر الناس جیسے اس کے زم ریلے تھیل بھی نسکل آئے جن کے مضرا نرات نے برصغیر کے کرو ٹروں مسلمانوں کے جبم ہی نہیں بلکدان کی روح تک کو بہتلائے امراض بنا ڈالا۔

ادھرماضی مت میب میں سودی ریال کی فراوا نی نے اس فتنہ وہا بیت اوراس کی شاہؤں کو نوب نوب سیراب و تروتازہ کیا۔ اور اسلام کے نام پراس نے مراکز ومعاہد کی شکل میں دنیا کے

بيت رحصول مين اين الله عنام كرائ وادروبان الني خصوصى دعوت وتبليغ وبابيت وسلفيت كى سرگرمیال تیز ترکردی

علماء اسلام فيجر بورقوت كساعة اس بلات ناكهاني كامقابله كيا مسلمانان عالم كحيم وروح میں سرایت کرتے ہوئے اس موذی سرطان کی روک تھام اوراس کے علاج کے لئے اپنی دیی و علمی توانایاں صرف کردیں۔ اس مے مبلک جراشم کے ازالہ و خاتمہ کی ممکنہ تدابیرا ختیار کیں اور مادی وسائل کاروحانی طاقت کے ذریعہ جواب دیتے رہے۔

بیکن ان بر ستوب حالات اور دستوار گرزار مراحل نے روح اہل ایمان کویے جین کردیا۔ ان کا اضطراب ايسا تقاجيسي تتحض كاآسشيال جل رما بهو، كلستال اجرط رما بهوا وروه ابني متاع حييات اینی آنکھوں سے لٹتا ہواد کھ کرمرغ بسمل کی طرح تراپ رہا ہو۔ سے

ببسل وگل گئے ، گئے سے کن کے جے تے کے کا يس روح ابل ايمان تے ديوار واراين سرور وسلطان آقا ومولى صلى الشرعليه وسلم كو وسیلہ بناکر بارگاہ اپنی میں مسکریا دی ۔ امت مسلم کی زبوں حالی کی کرب ناک داستان زبان حال ومقال سے بیان کی۔ اور مجیب الدعوات کے حضور دست بدعا ہوکر قلب بریاں وحیثم کریاں کے ساتقاينااستغالة بيش كيا

سوق و وارفت کی اور کرب واضطراب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے سب سے يهل سلطان دارين مجوب رب كونين صلى الترعليه وسلم كى بارگاه مين درود وسلام كى يه نذر كرارى ـ ان نلت يا ربيح الصبا يومًا الى ارض الحرم بتغ سلامى روضة فيها التبى المعترم ادربرے ہی سوز وگداز ورقب قلب کے ساتھ اس نے انیس بے کسال، چارہ سانے دردمندان، رحمت عالم وعالميال صلى الترعليه وسلم سيع ض كيا\_

بكارتويش حيرائ اغتنى يارسول الله يريشانم بيشائم اغثني يا رسول الله ندا نم جرز تو ملجائے، ندارم جرو تو ما وائے تو تی خورساز وسام اغتنی ما رسول است بتى دامال مكروائم اغتنى يا رسول الشه

چومخشر فتنه انگیزد، بلائے ہے امال خیزد بجوم از تودرمائم اغتنی یا رسول الله كدائة أمدا عسلطان، بالميدكرم نالان

تاریخ اسلام کے فلاف کوئی سازشی جال بھیلایا ۔ جب بھی کسی فت نہ نے سراٹھایا۔ جب بھی تخریک عن اصر نے اسلام کے فلاف کوئی سازشی جال بھیلایا ۔ جب بھی کسی گوسٹ م سے فرمن اسلام کو آگ دکا نے کے لئے جنگاریاں بھر کائی گئیں ۔ اور جب بھی اسٹ رار واعدار نے قافلہ اسلام بیسٹ خول مار نے کی تیاری کا دائیں ایام میں بردہ غیب سے کوئی نہ کوئی مر دِمیدان منودار ہوا۔ مسلم معاشرہ کے بطن سے کوئی نہ کوئی نہ کوئی فرزندعظیم بیدا ہوا۔ کسی نہ کسی منفذ سے روشنی بھوٹی ۔ کسی نہ کسی جہت سے کسی سٹیر نیستان اسلام کی دہا ٹا گو بخی ۔ اور کوئی نہ کوئی صف در و صف شکن مجاہد شمشیر مکھنے ہو کرم وکر حرب فیستان اسلام کی دہا ٹر گو بخی ۔ اور کوئی نہ کوئی صف در و صف شکن مجاہد شمشیر مکھنے ہو کرم وکر حرب فیل اسلام کی دہا ٹر گو بخی ۔ اور جس نے دشت کر باطل کی بساط اُئٹ جس کی دعوت مبازرت سے صف اعداریں بلجیل بچے گئی ۔ اور جس نے دشت کر باطل کی بساط اُئٹ دی ۔ اس کے ہرساز شی جال کو تارع نگروت کی طرح بھیر کرد کھ دیا۔ دی ۔ اس کے ہرساز شی جال کو تارع نگروت کی طرح بھیر کرد کھ دیا۔ اور اس کی ظلمت کا بردہ چاک کر کے ہرط وت فورایمان کا اجالا بھی سلادیا ۔

زیادہ دورکیوں جلیتے۔ عہدعباسی پر ایک نظر ڈائے۔ مامون الرسٹیدعباسی نے شاہی طمطراق اور سلطانی کروفر کے ساتھ فتنہ خلق فت ران اٹھایا تھا۔ اور اس نے اپنی سطوت وصولت کی بنیاد پرخلن قران کا عقیدہ ماننے کے لئے علی اسلام کو مجبور کرنا چاہا ، ابن الوقت علماء کی کسی زمایہ بس کی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے اسس فتنہ کی پیشت بناہی کی۔ معدود سے چند علماری اس فتنہ کے فلان سینہ سپرر ہے۔ جن کے سرخیل اپنے وقت کے عبقری فقیہ اور اسلام کے فرزند حبیل حفرت فلان سینہ سپرر ہے۔ جن کے سرخیل اپنے وقت کے عبقری فقیہ اور اسلام کے فرزند حبیل حفرت المام احدین ضبل (وصال جمعة المبدارک بتاریخ ۱۲رر بیم الاول ۱۳۲۱ ھر) ہیں۔

امام احدبن صنبل کی بے بہاس بیشت پر تازیا نے برسائے گئے اور انہوں نے زخم پر زخم سے مگران کی زبان سے بہی صدائے حق بند ہوتی رہی ۔ ۱ حق ران کے اور انہوں عند مخلوق نہیں ہے ۔ مستران کلام اہی ہے ، مخلوق نہیں ہے ۔

مغليه دور حكومت يرايك سرسرى نظرة الئے- امام رباني مجدد العت تاني حضرت يشخ احد فاروتي سرسندی روصال ۱۰۴ ۱۹۱۸ ۱۹۱۹) نے دوراکبری وجہا نگیری سے فلنہ دین النی اور اسس کی باطل سركرميول كاكس استقامت كيسا تقمردان وارمقابله كيا يسلطان وقت كيسامة سرحوكاني انكاركى يادائس بن قيدوبندك صعوبتول سے كذارے كے مكر آپ كے يائے بنات واستقامت فے درا بھی لرزمش و نعرش نہ کھائی۔ اور وہ اپنی زبان وعمل اور مکتوبات کے ذریع عزاسلامی حرکات و منکرات کی بیخ کنی اوراسلامی اصول ونظرایت کا بوری قوت سے تحقظ و دفاع کرتے رہے۔ حسكومت وقت كے سامنے امام احمد صنبل اور مجدد العث تاني كسي طرح مذمر عوب وخالف ہوتے اور سناہوں نے اس کے جبروت و دیدیہ کی کوئی بیرواہ کی۔ شدا مدو آلام سے دوچارا ور اسپیر زندان اوكر بظا مرتووه مجبور وبي سنظرات عقد سكن حيثم حقيقت سے اگر ديكها جائے توشا ي دعب وجلال خودان كےسامنے بے يس اور سرنگوں ہوگيا تھا۔ كيول كر افض الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر برعمل كرك انهول نے اپنے ايمانيء م وصلابت كا ايسا جيتا جاگت انون

ایسے پی سفیران می کا مجاہدانہ کر دار دیکھ کریے شعر میا سے کوجی جا ہتا ہے۔ ۔ آئین جواں مردان حق کوئی و بے باکی اسٹر کے سٹیروں کو آتی بنیں روبابی

يين كياكم امراء وحكام بلي دم بخود عقر

برطانوی استعارے زیراز خطر بخدے اعظے والا بگولجس طرح ججاز مقدس پرطوفان کی طرح جھاگیاادر حرمین سفرلفین پر آل سفود نے حس طرح بنجه کا دااس کی تاریخ بھی کھ کم انسایت سوز اور در دناك بنيس خطة نجد كے ساتھ صفاقة من يورے جازمقدس برآل سود كا قيضه ہوا۔ سيكو ونعلماء ومشائخ اور برارون مسلمان ترتيع كردت كية. مساجد ومشايد ومقاير كى جس بيمان برب حرمتي اورشكست وريخت مونى جنت المعلى وجنت البقع كوجس طرح كهندرس بمديل

له برطانوی استعاری سازش مے تحت آل سور کی حسکمرانی اور اس محمظام کی مستند تاریخ پر طفی بو تومولانا مفتی محدعبدالقيوم قادري مهزار وي ناظم على جامعه نظ ميه لا موركي مشبوركت به تاريخ نجدو مجياز» مطبوعه ياك ومند كافرورمط الع فرايس - اخترم صباحى . میں کیا گیادہ تاریخ جھاز کے صفحات پرخون بن کرجذب ہوچکا ہے اور اس کی سے رخی اب بھی قلب مسلم کو خون کے آنسورلاتی ہے۔ مولیات کی سام کو خون کے آنسورلاتی ہے۔

شیخ ابن تیمید حرانی متوفی ۱۷۵ ها ورشیخ محد بن عبد الوباب نجدی متوفی ۱۷۱۱ م ۱۷۱۱ و ۱۱۵ کی منخ فانه فکری و نظر یا تی اساس به حکومت سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا۔ اور اسی فکرو مسلک سے مبلغ و ترجمان کی حیثیت سے ساری دنیا میں اس کی شہت راور سرگری ہے۔

جوحفرات سودی منکردمزاج سے کسی صدتک بھی واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کے مملکت سودیہ محض حرص اقت داروہ وہ سے محمرانی کی پیداوار ہے اوراسلام کا نام تو دہ صرف زیب داستان کے لئے استعمال کرتی ہے۔ مزید برآن اہل مملکت بریا بندی وقد عن کاحال یہ ہے کہ آج بھی ہر سودی بات ندہ زبان حال سے یہ فریاد کرتا ہوا نظراً تا ہے کہ سے

ید دستورزباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں توبات کرنے کو ترستی ہے زباں میری مملکت سعودی عرب دو حصول پر شتمل ہے۔

(۱) نجد حين مين رياض ،ظهران ، دمام ، الخبر ، احساء ،عيير ، قطيف وغيره بير\_

(٢) ججاز يس من مكه كرمه، مدينه طيب به اطالف ، جده وغيره بيل ي

آل سعود کا آبائی وطن ستہرریاض سے تصل درعیہ ریخد) اور شیح بمحد بن عبد الوہاب نجیدی کا عینیہ (نجد) ہے۔

بخدی عمومًا جنگجویا یہ فطرت رکھتے ہیں اور شقاوت و بدیجنی ان کی تاریخ کا ایک برط احصہ ہے ذوالخوبھرہ تیمی ومسیلمہ کذاب نجد ہی کے رہنے والے تھے۔

جحاد کی غالب اکٹریٹ سنی مسلمانوں پرشتل ہے جو ائمۂ اربعہ میں سے کسی ایک مح مقلّد ہیں۔ ساتھ ہی وہابی مخسسر کی وسعود کی اقتدار سے بیزار بھی ہیں۔

عکومتی محکمہ جات وا داروں پر سعود یوں کا غلبہ ہے جس کے جازی مخالف ہیں۔ اور اہنیں اچھی طرح یاد ہے کہ ملک عبد العزیز بن سعود نے سام العام ہے دعدہ کے وقت عالم اسلام سے دعدہ کیا تھا کہ دہ ججاز اہل ججاز کے حوالہ کردیں گے مگریہ واجب الایفاء وعدہ آج تک پورا نہ ہو سکا۔ کیا تھا کہ دہ ججاز اہل ججاز سعودی جبرو تشدّد کے خوف سے اس کے خلاف کوئی منظم تھرکی بہنیں چلایا تے۔ اہل ججاز سعودی جبرو تشدّد کے خوف سے اس کے خلاف کوئی منظم تھرکی بہنیں چلایا ہے۔

البتہ اپنے اضطراب کے اظہار کے لئے مجلس شوری کی تشکیل جیسے مطاببات وقتاً فوقت کرتے ہے ہیں۔ جس کے جواب میں اکستود کی جانب سے انہیں طفل تسکیاں دی جاتی ہیں۔ اور سے خواب میں اکستود کی جانب سے انہیں طفل تسکیاں دی جاتی ہے۔ ان کو خب دوں کی سامری خواب جیدار ہوتے ہیں حجب ازی جب کبھی میں میرسکلا دیتی ہے ان کو نجب دوں کی سامری

تقریبًا بندرہ سال پہلے کہ بات ہے سعودی جاسوسوں نے اپنی حکومت کو یہ اطت رہ کا کہ مکھرمہ ومدینہ طیتہ میں گھر گھر محافل میلادست ربیت کارواج بڑھتا جارہا ہے۔ مخبردں نے بینتار گھردں کی خات نہیں بھر گھر محافل میلادست رکت میں آئی۔ اور برم میلادر سول منعقد کرتے کہ باداس نے اس سے معلاد رسول منعقد کرتے کہ باداست میں سے مکٹ وں غیر سعودی مسلمان جو بچاس بچاس سال سے وہاں ملازم وقتیم سے انہیں جبراً ملک بدر کردیا گیا۔ اور کمتی متاز سٹر ریوں کو زجرو تو بیج کرکے کردیا گیا۔ اور کمتی متاز سٹر ریوں کو زجرو تو بیج کرکے ان کے گھردں کی محافل میلادیریا بندی عائد کردی گئی۔

بجاز مقدس کے سب سے معروف وجلیل القدر اور بااثر عالم دین فضیلہ الشیخ سید محد بن علوی بن عباس مائکی متی استاذ حدیث مسجد حرام مگر مرد کے گھرانے کا قدیم معمول یہ تھا کہ روز اور نتیب میں معفل میلاد کا انعقاد ہوتا اور احت تام محفل بر حاضرین کی ضیافت کی جاتی۔ مجزوں کی اطلاع بر آب سے بھی او بچھتا بھے گی گئی۔ اور مذصرف یہ کہ آب کے گھر کی محفل میلاد پر یا بندی عائد کی گئی بلکہ مسجد حرام شراحیت میں روز اور ہونے والے درس حدیث کا سلسلہ بھی بند کرادیا گیا۔ اور آب کے غیر ملکی اسفار بھی بابندی کی نزدیں آگئے۔

محکومت سعودیہ کے اس روائی جابراہ اقدام پر اہل ججاز اس کے علادہ اورکیا کہہ سکتے ہیں کہ بدورے تربت من یا فتنداز غیب تخریرے کہ ایں مقتول را جُربے گناہی نیست تقصیر کو تا میں مقتول را جُربے گناہی نیست تقصیر کو تعداد نیست میں اور دارو گیریس کی آئی۔ اس درمیان سنے بوخ دعلمار بخدنے سیّد محد بن علوی مائکی کو علمی وفکری سطے پر اینا خصوصی نہ نبایا کیوں کہ ججاز مقدس میں آپ کی دین وجابت ، علمی شخصیت اور ہمہ گیر مقبولیت ان کے لئے سوہان روح سے کم نہیں۔

عالم اسلام میں بھی سید محد بن علوی مالکی کو قدر ومنزنت کی نگاہ سے دیکھا جا تا ہے۔ مین ، انڈونیٹیا، ملیٹیا وغیرہ میں بھی آپ کے ہزاروں تلامذہ ومنتسین بھیلے ہوئے ہیں۔ اس لئے نجدی الهم علمار نے آپ کو زیر کرنے کی ہرمکن سی کی ۔ اپنے حکومتی افزات کا سہارا نے کر آپ کو خاموسٹس کرنا چاہا ۔ کتی ایک مباحثے کئے ۔ آپ کے خلاف مضامین اور کت بیں شائع کر کے مفت تقسیم کی گئیں ۔ اور آپ کو دل کھول کرمبتدع وضال کہا گیا۔

الدنخائ المحمدية جواب كى مشور تاليف ہے جس ميں حضور اكرم كى الشرعليه وسلم كے محامد و محاسن، فضائل و كمالات ، خصائص وامتيازات برايمان است روزمواد جمع كرديا كيا ہے۔ اس كے خلاف بھى وا ديلا مجايا كيا۔ اور نجدى حلقول سے اس كتاب برزبر دست حملے كتے كتے ۔

خصوصیت کے ساتھ سی بجدالہ بن منیع نے شیخ بجدالہ بن منیع نے کینے بی دائے برابع بیدالہ بن بازی کے سے دی برید بی بحدالہ بن بازی کے سر کی پرسید محد بن علوی مالکی براعتراضات واتہامات کی بوچھار کردی ۔ ابن منیع کی کتاب سے واد مع المعالمی فی دو هنکرات و صلالات ہ ، اوراس کا اردو ترجیہ یا علوی مالکی سے دود و باتیں ، بورا قم سطور کے باس بھی موجود ہیں ۔ انہیں سعودی عرب کی جانب سے بوری دنیا ہیں برا سے بیمیانہ پر مفت ماتھ سطور کے باس بھی موجود ہیں ۔ انہیں سعودی عرب کی جانب سے بوری دنیا ہیں برا سے بیمیانہ پر مفت ماتھ سے کیا گیا ۔

فضیلۃ اسٹیے نیںدمحدین علوی مالکی کی دینی حمیت اوران کا جذبہ مجب رسول ہوں تو پہلے بھی ہیدار ای تھالیکن اب وہ غیرتِ عشق کے مرحلہ میں داخل ہوگیا۔ اور اَل اسٹیے زخاندانِ شیح بخدی) و اَل السود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرانہیں للکارتے ہوتے اَب نے فرمایا۔

سنو! اے ظالموا اور نادا نو! — اوراینی زبان وقلم کوایت قابویں رکھو کتاب وسدّت پرمبنی مسلک اہل سنت وجماعت جس پریں اوراہل ججاز گامزن ہیں۔ پدمسلک رسول استرصلی الشرعلیہ و فلفا اور اشدین و اہم الربیت اطہار وصحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و ایم اربعہ ومفسرین و محد شن و فقها و فلفا اسلام کے ذریعہ متوارث طور پریم تک پہنچاہے۔ اسی مسلک سے وابستہ مسلمان سواد اعظم ہیں اور یہ مسلک صراط مستقیم ہے۔ سلمت صالحین اسی جادہ حق پرچل کر جوار رحمت باری کی تعمول سے ہمکنار ہوئے ایس اسلک صراط مستقیم ہے۔ سلمت صالحین اسی جادہ حق پرچل کر جوار رحمت باری کی تعمول سے ہمکنار ہوئے ایس اور انہوں نے ہمیں کھی اسی مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا دامن مضبوطی سے تقامے رہنے کی تاکید وہدایت سے مان کے سے مسلک میں عرف سے دیستروار ہوئے کے لئے کسی بھی خوقف سے دستیروار ہوئے کے لئے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں۔ یہ ہمارا محم اور نا قابل ترز لزل فیصت کہ ہے۔ اور اس کی صحت پر ہمارا مجمر پور یہ بھین واذعان ہے۔

میں ہمیں اصلاح کی دعوت مند دو۔بلکہ خود اپنی اصلاح کرد۔ اور اپنے انخوات دکھروی کو جھو را کر سلفت صالحین کی راہ پر آجاؤ۔ امرت مسلمہ سے ساتھ بدگانی اور اس پر بے بنیاد الزامات سٹرک وبدعت سلفت صالحین کی برائی رُوس جھوڑ دو۔ادر اگر یہ نہیں کر سکتے توالٹر کے بندوں کو ان کے حال پر جھپوڑ دو۔اسی میں متہاری عافیت اور مجلائی ہے۔

مجھ سے مہیں کوئی بات منوائی ہے تواس کا صرف ایک طریقہ ہے اور اس سے انگ ہٹ کر کسی بھی جبرو قبرا ورحکومت واقتدار کے بل پرتم مجھ سے کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ بیرطریقہ کوئی نیا نہیں بلکہ برانا ہے جے امام احمد بن صنبل نے عباسی ضلیفہ معتصم بالٹر کو بتایا تھا۔ اور فدتہ خلق قرآن کے جواب میں ویک رمایا تھا۔

اعطوی شیسًا من کتاب النته اومن سنة رسوله حتی اقول به .

مع کتاب النترکی کوئی آیت یارسول النترکی کوئی سنت دکھاؤ۔ تب یس بہاری بات مان سکتا ہوں۔
یہ ہے وہ اعلان حق جو قلب ججاز مکم کرمہ یں بیٹھ کرستید محدین علوی مائی نے کیا۔ اور قیام حکومت سودی عرب کے بعد اس جذبة حق گوئی وقوت ایمانی کا اظہار النتر تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حصہ یں مقدر کرد کھا تھا۔ حس بی کا نبوت آپ کی شہرة آفاق کتاب مقاھیم بیجب ان تصحح رملی قاھرہ مصر۔ ۵۰ ماھ ۱۹۸۵ء) ہے۔

سیدمحدبن علوی مالکی نے مفاهیم یجب ان تصعیح راصلاح فکر واعت اد) ملاح کور واعت اد) لکھ کر اعلار کلمۃ حق کاعظیم ترین فریضہ ابخام دیاہے۔ اور فکری و تاریخی تسلسل کے ذریعہ مسلک اہل سنت و جماعت کومد آل وہرین انداز میں ہیش کر کے اہل ججاز اور عالم اسلام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کردیا ہے۔ اور تابت کردیا ہے کہ اہل ججاز خادم اسلام اور اہل بخد بادم اسلام ہیں۔ اہل ججاز متبع اور اہل بخد مسلم ہیں۔

مفاہیم کے اندر جن موضوعات برخینی بحث کی گئی ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔
مقام خالق ومخلوق کا منسرق حقیقت و مجازا وران کے استعمال کا فرق عبادت و تعظیم
کا فرق سے مشرک کی حقیقت ۔ مومن کا قول وعمل ۔ بدعت حسنہ وسیم یک یکفیروتضلیل تونسیق مسلمین سے تحذیر۔ توسل بالا بنیاء والصالحین کی انہوت۔

استعانت واستغانهٔ بغیرانترکا جواز میدان محت رسی توسل و شفاعت دخصائفی رسول دیرکاب رسول کی فضیلت د زیار بنبوی کا استجباب سفر ذیارت قبور کا جواز د ابنیار کی برزخی زندگی دمدیت لانت د ادر سال کا صحح مطلب و قبر نبوی سخر رفین کے نزدیک دعاء کا جواز و آثار و مشاہدا بنسیا، و صالحین کے تفظ و زیارت کا جواز موت مبارک دبیاس مبارک و نعین مبارک وغیره کی برگیش و گنبد خضراء کا جمال دینی کا جواز وغیره وغیره د

مفاہیم کے اندر جن سلم ممالک کے مشہور علماء کی تخریری تصدیقات و تقریظات اسل میں ۔ ان کے نام یہ ہیں ۔

سعودی عرب یمن مصرم مراکش، تونس مسود ان کویت مرکزی بیاکستان متحده عرب امارات میاد موریتانید وغیره م

سید محد بن علوی مالکی نے مفاہیم کے اندر بڑائی داعیانہ و کیمانہ اسلوب اختیار کیا ہے۔
کتاب وسنّت و آتار صحابہ قراقوال انمرسے اپنے موقف کا انبیات کیا ہے۔ ساتھ ہی جگہ شیخ ابن تیمیہ
وشیح محد بن عبدالو ہاب نجدی جن کے اہل بخد و آل سعو دمیتع ومقلد ہیں۔ ان کی آراء وعیارات بھی
پیش کی ہیں۔ جو نہایت حکیمانہ اسلوب دعوت و ما ہرانہ طرز گفت گوہے۔

متانت واعتدال اورعلم وتحقیق کے جلوے آپ کو اس کتاب کے ورق ورق پر کجرے نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب دعجم کے مشاہیر علمار و فضلاء نے بشاشتِ قلب کے ساتھ اس کی تا میں وزشین کی ہے۔ اور خراج تحسین سپشیں کیا ہے۔

عالم اسلام کے مقد دار باب فضل و کمال نے سید محدین علوی مالکی کی اس کتاب کوجس طرح با کھوں با کھ لیا اور دینی و علمی صلحوں میں جس و الہا نداز سے اسس کی بذیرائی ہوئی اس کی مثال الیسی ہے جسے بے جسے اور یف کسی جسے ما ذق اور بے شمار مسافر کسی جسے دا ہمرکی تلاس میں سرگرداں ہوں ادراجا نک ان کے سامنے کوئی میں انسان اور خفر راہ نظر آجائے جس پر نگاہ پر سے ہی ان کی دویتی بنفیں بلٹ آئیں اور ظلمت بٹر بیں انہیں روشنی کا بلند مین ار نظر آجائے یہ

سیدمحد بن علوی مالکی کے مقدس خاندانی بس منظر، دینی خدمت، علی جلالت، فکری صلابت، فنی مهارت، بھیرت وبصارت، اسلوب دعوت، حکمت و موعظت، تقوی و طهارت، اوراخلاص وللبیت میم کے جگرگاتے گوئٹوں پر ابنی طف رہے کچھ لکھنے کی بجائے میں بہتر یہی بھتا ہوں کہ آپ بلندیا یہ علماء ومٹ کے نک تصدیقات و تقریظات کا مطالع وسند مائیں۔ انشاء النہ بطور خود آپ وہ سب کچھ بھولیں گے جن کی میں نشاندہی کرسکتا ہوں۔ عظر جو کچھ کہا تو تراحس ہوگیا محدود

مجھے تومفاہیم کی سطرسطریں دینی فکر وبھیرت کا نقطہ کمال ، مجاہدا نہ جرائت واستقلال اوردعوت حکمت وموعنطت حسنہ کا جمال نظر آرہا ہے۔ اور مرموضوع ومبحث اپنی روئی جامعیت، اصابت نکو اظہار مدعا، طرز بیان، احقاق حق، ابطال باطل ، اور تا نثر ونفوذ کے اعتبار سے اسس آیت کرمیہ کی علی تفسیر بیشیں کررہا ہے۔

أَدُعُ إِلَىٰ سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالتَحِكُمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ حَبَادِلُهُمُ بِالَّتِئ هِيَ اَحْسَنَ - رنحسل- ١٢٥)

مفاهیم یجب ان تصحیح (اصلاح فکرواعتقاد) مؤلفه فضیلة این سیدمحدبن علوی مالکی می کے ابتدائی صفیات میں جو تصدیقات و تقت ریظات ہیں۔ ان میں پاکستان کے کئی ایک مشہور دیو بندی علماء کی تصدیقات بھی سٹا مل ہیں۔ جہنوں نے شاید وقت کا یتور پہچان یہا ہے اور سعود کا عرب کے غیر لیفتنی سیماسی حالات نے انہیں بچوکٹا کردیا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ اکا برعلاا دیو بندگ ان محسر بروں کی نشا ندمی کردی جائے جن میں انہوں نے مسلک اہل سنت کی تائید اور وہا بیت کی تردید میں کھل کر اظہار خیال کیا ہے۔

چنابخد ایکمشهور دیوبندی عالم مولانا محدع بیز الرحمٰ حقانی مزاروی (خطیب و امام مسجد صدیق اکبر - را و بیندی - پاکستان) خلیفهٔ امیر بلیغی جماعت مولانا محدز کریا کاندهلوی مفامیم کی تصدیق کرتے ہوئے بیرزور اندازیس تکھتے ہیں ۔

اما بعد: فقد طالعنا كتاب "مفاهيم يجب ان تصعح " لفضيلة العلامة الجليل السيد محمد بن علوى المالكي المكي ، فوجد ناه ماشاء الله ولا قدوة الا بالله -كتابا قيما - جمع فيه فوائد متنوعة باسلوب نفيس ملتزما بوقار العلماء ونهج الحكماء - فجزاه الله خيراكشيرا -

و وجدنا ان كل ما فيه هو فى الجملة ما عليه علماء اهل السنة و الجماعة سلفا وخلفا و وهو الذى وجدنا عليه مشائخنا من المحدثين والمفسرين والفقهاء المعتقين - كمسند الهند الامام الشاه ولى الله الدهلوى المناروقى وانجاله الفرالميامين و تلامد تهم .

ثم الامر المجاهد الامام العارف بالله الشيخ امداد الله الفاروقي المهاجر الملكي و رفقاءه و الشمس النيرين حجة الاسلام الامام محمد قاسم النانوتي، وقطب الارشاد الامام رفيد احمد الكنكوهي و حكيم الامت الامام الشاه الشرف على التانوي الفاروقي و وشيخ الاسلام السيد حسين احمد المدني الحسين - وقطب الاقطاب بركة العصر سيخ الحديث الامام محمد زكريا الكائدهاوي ثم المهاجر المدني و قدس الله سرهم و غيرهم من الكائدهاوي ثم المهاجر المدني و قدس الله سرهم و وغيرهم من اعيان علماء اهل السنة و الجماعة بشبه القارة الهندية.

وجل كتبهم و رسائلهم طافحة ببيان هذه المسائل و ولاسيها الرسالة القيمة "المهند على المفند" للامام المعقق الجليل العلامة الشيخ غليل احمد المحدث السهارنفورى الانصارى و وقد قرظها عامة العلماء الكبار في ذلك العصر و غالبها فنى بيان هذه المسائل المذكورة في كتاب المفاهيم .

وان اختلفت العبارات وتنوعت اساليب الكتابات الا ان المقصود واحد. والمعنى هوهو بعينه -كما يقول الشاعر .

عباراتنا شتى وحسنك وكل الى ذلك الجهال يشير (ص٥٥ مناهم يجب ان تصح - الطبعة الثالثة ١٤٠٩هم ١٤٠٩ - وزارة الاوقاف و النون الاسلامية بدولة الامارات العربية المتحدة)

مذکورہ بالاتصدیق میں مولانا محدع بیز الرحمٰن حقائی خلیفہ مولانا محد ذکر یا کا ندھلوی نے بوری صراحت و وضاحت کے ساتھ چار باتیں کہی ہیں۔ (۱) سیدمحدبن علوی مالکی کی وقیع اور عالمان کتاب مفاهیم بجب ان تصبح حمیم و علما دابل سنت و جماعت کے مسلک کے مطابق ہے۔

(۲) ہمارے مشائخ مثلاً مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رستیدا حدگنگوی، مولانا اشرف عی تعانوی، مولانا حسنت مولانا حسد نی مولانا محدد کریا کا ندھلوی اور برصغیر سند وستان کے دیگر اکا برعلماء اہل سنت وجماعت کا یہی مسلک تھا۔

(۲) اسلوب تخریر اور عبارتوں میں اختلاف ہوسکتاہے مگرمقاصد ومطاب دونوں کے ایک ہی ہی اسلوب تخریر اور عبارتوں میں اختلاف ہوسکتاہے مگرمقاصد ومطابی ہمراکتو بر ۲۸ ساء ی کے فکری ومعنوی فرز ندشین محد بن عبدالوہا ب بجدی ارمتونی امتونی اور شیخ محد بن عبدالوہا ب بجدی کی سیماسی اولاداک سعود نے جب جزیرہ العرب میں برطانوی استعار کی بیشت بنائی میں سیماسی غلبہ واقتدار حاصل کرنے کے لئے کتاب الشروسنت رسول السرکے نام پر اپنی ربیشہ دوانیوں اور شورشوں کا ساسلہ تیزکیا تو عالم اسلام میں بے جبنی کی لمردور گئی۔ ایت با افرایقہ کے مسلم عالک اور وہال کے مسلم انول نے اپنے سخت اضطراب و بر بھی کا اظہار کیا۔ برصغیر مندوستان کے عفرت مندمسلمان اس سلسلہ میں بیش بیش میں نے اسی دوران کھ حلقوں کی طون سے اواز اعلی کے عفرت مندمسلمان اس سلسلہ میں بیش بیش سنے ۔ اسی دوران کھ حلقوں کی طون سے اواز اعلی کے عفرت مندمسلمان اس سلسلہ میں بیش بیش میں نے اسی دوران کھ حلقوں کی طون سے اواز اعلی کے عفرت مندمسلمان اس سلسلہ میں بیش بیش میں ہے اسی دوران کھ حلقوں کی طون سے اواز اعلی کے عفرت مندمسلمان اس سلسلہ میں بیش میں ہے اسی دوران کی حملوں کی علیا دو و بند و میا بہت کے حامی و مؤید ہیں ۔

جس کی تایمدخود انہیں کی زبانی انہیں کی بیان کردہ اس دوایت سے بھی ہوتی ہے جسے جامع حالاتِ مولا نا است رف علی تھانوی خواجہ عربین الحسن صاحب نے بخریر کیا ہے۔

« دارا تعلوم دیوبند کے ایک برا ہے جلسہ دستاربندی میں بعض حضرات اکابر نے ارشاد و نسرمایا کر اپنی جماعت کی مصلحت کے لئے حضور سرور عالم صلی التر علیہ وسلم کے فضائل بیان کے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو و ہابیت کا سنبہ ہے وہ دور ہوا ور موقعہ بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں۔

حضرت والا (مولانا استرف على تفانوى) نے باادب ع ض كيا كم اس كے يئے روايات كى ضرور الدور وہ دوايات مجھ كوستحفر نہيں۔ (ص ٢٠٥ حصا ول استرف السواغ خانفاہ الدويہ تھا ہ بجون ضلع مظفر بحر البیت خلاف بنتا ہوا ماحول د يجھ كرعلماء ديوبندتے صفا يَمان ديني ستروع كيں۔ چنا بخہ مولانا اسعد مدنى صدر جمعية العلماء مند كے والدمولانا حيين احمد مدنى سيستے الحديث دارا بعلوم ديوبندسها رنبور بوكئ سال تك حرين سيشريفين يس ده يك سے وہ اپنے مشاہدات وسموعات ومطابعات كا يہ فلاص بيشن كرتے ہيں۔

« صاجبو! محدین عبدالوباب نجدی ابتدائے تیر ہویں صدی میں نجدِ عرب سے ظاہر ہوا اور بین خدِ عرب سے ظاہر ہوا اور بی خدی اللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باطب کدا ورعقائد فاسدہ رکھتا تھا اس سے اس نے اس نے اہل سنت وجماعت سے قت ل و تنال کیا۔ اوران کو بالجبرا بینے فیالات کی تکلیف دیتار ہا۔ اوران کے اموال کوغینمت کا مال اور حلال بی تال کیا۔ اوران کے قت ل کو باعثِ ثواب ورحمت شار کرتارہا۔

اہل حرین کو خصوصاً اور اہل جھاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ بہنچائیں۔ سلف وصالحین اور اتباع کی سنت نہیں کے خصوصاً اور اہل جھاز کو عموماً استعمال کئے۔ بہت سے لوگوں کو بوجاس کی تعالی کے۔ بہت سے لوگوں کو بوجاس کی تعالی نے مدینہ منورہ اور مکہ معظم کو جھوڑ نا برا اور مہزاروں آدی اسس کی قوج کے باتھوں شدیدہ وئے۔

الحاصب ! وه ايك ظالم دبائ ، خونخوار فاسق شخص تقاير

رص ۵۰ - الشهاب الناقب ازمولاناحسين احدمدن مطبع قاسمي ديوبندسهارنيور) مشهورديوبندس محدث مولانا انورث المشميرى شيخ الحديث وارالعلوم ديوبندسهار نيوركا فلامة مطالعه يه ہے۔

اما محمد بن عبد الوهاب النجدى فانه كان رحبلا بليد اقبيل العدم فكان يتسارع الى الدكم بالكفر - دص ١٠٠ جداول فيض البارى مطبوعه ديوبند)
محد بن عبد الوباب مجدى ايك غبى اوركم علم شخص تها يحكم كفر لكا نے ميں جلد بازى سے كام ليا كرتا مولانا فليل احد انبي هوى سهار نيورى نے درجوں مسائل بيث شمل ايك كتاب المه هند على المه فند ملك المه فند ملك و با بي بني بلك بل سنت وجما على المه فند وجما

رسینے الهند) مولانا محود الحسن دلوبندی صدرالمدرسین دارالعلوم دلوبند مفتی عربی الرحمل مفتی دارالعلوم دلوبند مولانا محدولانا عبدالرحیم رائے بوری مفتی کفایت السر دلوی صدر المحید العلوم دلوبند مولانا محدولانا محداج مهم دارالعلوم دلوبند فرزندمولانا محدولام نانوتوی مولانا مسعود چر محید العلوم دلوبندی مولانا عاشق المی میرمی و وغیریم مسدزندمولانا وسنصدا حد گنگوی مولانا جیب الرحمٰن دلوبندی مولانا عاشق المی میرمی و وغیریم مولانا حیب الحد کا ذکر کیا ہے مولانا حیب الحد کا ذکر کیا ہے المولانا حیب کا ایل حرمین کو بخدی و با بیول سے اتن شدید نفرت ہے کہ میرد و نصاری سے بھی اتن فریادہ نفرت ہیں کے میرد و نصاری سے بھی اتن فریادہ نفرت ہیں ہے کہ میرد و نصاری سے بھی اتن فریادہ نفرت ہیں ہے۔

مولانا خلیل احدانی تھوی نے المہند علی المفند لکھ کرمسلک اہل سنت کی تا یتد کے لئے علماء دیو بند کی تصدیق حاصل کی اورا سے علماء جماز کی فدمت میں بیش کیا۔

اب مولاناعوبیزالریمن حقانی میزاردی و دیگریاک تان دیوبندی علماد نے بیرانی تاریخ دیرائی است دیرائی است دیرائی است در کا تیور دیکھ کر این ارخ بھی بدلناسٹ دع کردیا ہے اور موقع طنے ہی بیعضرات اس کشتی سے جلد ہی چھلانگ بھی لگا دیں گے۔ بدلناسٹ دع کردیا ہے اور موقع طنے ہی بیعضرات اس کشتی سے جلد ہی چھلانگ بھی لگا دیں گے۔ بیدناسٹ و ماہرانہ جا بک کستی اپنی جگہ سلک ہی سے مرف اتناع من کریں گے کے کمسلک اہل سنت

کوجس طرح ایک صدی سے قبل کیاجاتا رہاہے اور مظلوموں کے سینوں کو تختہ مِشق بنایا گیا ہے۔ یہ سب خون ناحق کسی دن ضرور رنگ لائے گا۔

قریب ہے یارو!روز محفر جھیے گاکٹ وں کا نون کیونکر جوجیب رہے گی زبانِ خبخ لہوبیکارے گا آسستیں کا

چندسطروں میں کچھ بہیدی کلمات تکھنے کے لئے میں نے قلم اسٹایا تھا مگر بات کچھ بھی ہوگئ اورقائیں کا میں نے اچھا خاصا قیمتی وقت خود ہے ہیا۔ اب میں کتاب اور تارین کے درمیان حاکل بہیں رہنا چاہت۔
آپ کتاب کے اوراق اللتے جائیے اوراندازہ کرتے جائیے کہ اسلاف کرام کے دامن سے آپ کا رہنہ کتنا قوی سے قوی سے ہوتا جارہی ہے اوردل روشن وقت میں ہرجپار ہوتا جارہا ہے معارف کتاب و سنت سے آپ کی عقل کو جلاملتی جارہی ہے اوردل روشن ہوتا جارہا ہے۔ حیثم تصور میں آپ وادی بطی کسے رکرر ہے ہیں جہاں نفوس قدسیہ کے چھرمٹ میں ہرجپار جانب رحمتوں کا ہجوم ہے اور آپ کا سارا وجود عالم قدس کے جلو دَن میں گم ہے ۔ جازمقدس کی معشن ڈی فانب رحمتی ہوئی ہے۔ جہاریت ایس حیل دی ایس کے ساتھ ایس کے ساتھ بیدا رہو رہے کے ساتھ ان میں عوط زن ہیں۔ سعادت وار جمندی کی جے خود ار ہورہی ہے جس میں آپ تازگی وقوا نائی کے ایک نئے احساس کے ساتھ بیدا رہو رہے کی جی کو دار ہورہی ہے جس میں آپ تازگی وقوا نائی کے ایک نئے احساس کے ساتھ بیدا رہو رہے ہیں۔ اوراس نغمت ربائی کی نوابنی میں آپ کے بسسے رشار ہیں کہ ۔

وَ قُلُ جُاءَ الْعَقَّ وَ زَهَقَ الْبَاطِسِ لِنَّ الْبِسَاطِسِ كَانَ زَهُوُحتًّا و (اسراء - ۱۸) اورفراؤكر حق آيا اورمٹ گيا باطل ۔ بے شک باطس کو مثنا ہى تھا ۔

اللهم ارنا الحق حقا و الباطل بالهلاء و لا تنزغ فتلوبنا بعد اذ هديتسا و اهدنا الصراط المستقيم - و أتنا في الدنيا حسنة و في الأخرة حسنة - و امتنا و احتسرنا مع الصالحين - و ادخلنا في جنات النعيم - أمين .

وصلى الله على جيسك سيد المرسلين وعلى أله و اصحابه اجمعين -

یس اخر مصیای بانی و مهم دارانقتم دایل دوشنیه ۲۰ رمضان ۱۹۱۵ ه مطابق ۲ رفروری ۱۹۹۵

# لقتريم

### فضيلة الشيخ حسنين محدمخلوت

مفتى الديار المصربية السابق وعضوجماعة كب رالعلم الانهر الشريف رالفاهرة ) وعضو رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة المرالش الرحل الراسي

الحمد للله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه والتابعين -

امابعد؛ علامه محقق جلیل فضیلة الاستاذ سید محد بن علوی ما کئی کی یعظیم کتاب متعدد مفید واہم مباحث و مهم بالشان موضوعات برشتم اور دَورِ حاضر کے ان مسلانوں کے لئے بے حد نفع بخش ہے۔ جنہیں دینی عقائد کے اثبات و وضاحت اور اسلام کی خدمت کے لئے عام احکام اور اہم معلومات سے گہری واقعیت کی شدید ضرورت ہے۔ اور موعظت حسنہ کے ذریعہ عہد حاضر میں رسول التر صلی التر علیہ وسلم کی اس سنت اور طرابقہ کی طرف دعوت دیئے ذریعہ عہد حاضر میں رسول التر صلی التر علیہ وسلم کی اس سنت اور طرابقہ کی طرف دعوت دیئے کی حاجت ہے جس کی برکت سے آب نے امت اسلامیہ کو خیر کثیر اور نفع عظیم سے مالامال فرایا۔

می حاجت ہے جس کی برکت سے آب نے امت اسلامیہ کو خیر کثیر اور نفع عظیم سے مالامال فرایا۔

می خلاف اپنی کو شف ش وساز ش کو کامیاب بنانے کے لئے طرح طرح کے گراہ کی نظریات اور جھوٹے برویگنڈوں کا سہارا ہے رہے ہیں۔

ایسے عالم میں السرتبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر روشنی بھیررہا ہے اوراس نے اس عالم و فاصل محد بن علوی مالکی کو تو فیق بخشی کہ وہ اسلام کی دعوت بھیلا نے، اس کے مسائل کی تحقیق کرنے اور ان کے فوائد و منافع کی تحقیق کرنے اور ان کے فوائد و منافع کی تحقیق کرنے اور ان کے فوائد و منافع

مام کرنے میں مصروف ہیں جس سے دعوت و ہدایت اور مومنانہ قہم و فراست کا صحیح رخ متعین ہوتاہے اور اختلاف وانتشار و نزاع و م کا ہرہ کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔

اسس کتاب رمفاهیم بعب ان تصعی کے مباحث سے واضح مروبات اسے کر کیتاب جت ورُر بان اور کلام و بیان صادق ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کی عزت اور ان کا وقار ہے۔ دیانت دارانہ اور جامع تحقیق ہے۔ اور اس دور میں اس کی نشرو اشاعت اسلام کی سرفرازی اور دشمنانی اسلام کی ساز شوں کے سد باب کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔

مؤلف کتاب (حفظه الدینه) نے دیار اسلام مسلمین کے اندر ق کے قیام وغلبہ، شاطر وعار مخالفین کے ردبلیغ، متعدد اہم مسائل میں صحیح معانی ومفاہیم کی معرفت اور ہرغلط مفہوم وعار مخالفین کے ردبلیغ، متعدد اہم مسائل میں صحیح معانی ومفاہیم کی معرفت اور وسعیمعلوما ومقدد کی تغلیط وابطال کے بیان واضح میں اپنے و فورعلم، کنرت مطالعہ اور وسعیمعلوما کادریا بہادیا ہے۔

کتاب کے مباحث ،اس کی دعوت حق اور شجیدہ ومتین اسلوب اس طرح ہے۔
بے بنیاد تکھیر سلمین پر تبنیہ و و عید: یکھیرال قبلہ پر اجاع سے تعلق روایات ۔
مقام خالق و محنلوق کا فرق: اسلام اور کھز کے درمیان حرّ فاصِ ۔
مخار عقلی: ایمان و کفر کا بحم لگاتے دقت مجاز عقلی کی رعایت ۔
فالق و مخلوق کے درمیان واسطہ: مشرکانہ توسط کا بیان ۔

بدعت اوراس کی نفتیم : تنگ دل اور کج فہم حضرات جو سرنٹی بات کے مخالف اور مهرمفید نئ جیز کے منکر ہیں ان سے بے بدعت کے تیجے مفہوم کی وضاحت اورعلمار کے نز دیک اسس کی متر رصہ تیں

ا تعاعره : مذہب اشاعرہ اور معین استعری علمار کا ذکر یہ تاکدان پر گراہی دید دینی کا الز<mark>م کی گئے</mark> والے اپنی اصلاح کریں اور ان کی شان میں بدکلامی سے اجتناب کریں۔

حقیقت توسل: متفق علیہ توسل اور حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے حضرت وم کے توسل کا میان بیٹے ابن تیمیہ اور محدین عبدالوہاب نجدی کی رائے بحضور اکرم سے جواز توسل کے سلسلے میں شوکانی کا بیان بواز توسل کے قائل محدثین وائم ہی کیار کا ذکر ۔

ستفاعت : حقیقت شفاعت، شفاعت کے لئے حضور اکرم ملی الشرعلیہ وہم سے صحابہ کرام کی در نواست ایات شفاعت میسلسله می این تیمیه کی تفسیر استعانت بكتاب سي بابتاني مين حضور اكرم صلى الشرعليه وللم سي استعانت اوراس موضوع بركتيها نيوا بي بنياد اعتراضات والهامات كيجوابات بخصائص نبوت بحقيقت نبوت بشرت،مفهوم حیات برزخی جیسے قیمتی مباحث . ان حقائق وتفصیلات کےعلاوہ تبرکات و آناریرایک بہت عمدہ بحث کیونکہ بہت

سے ہوگ مفہوم تبرک کی حقیقت سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

كتاب كي تسري باب ميس مختلف ضروري مباحث بي مثلاً استحباب زيارت نبوى وغيره حديث لانسف الدجال كالصحيح مفهوم اور استحباب زيارت سيدنا محدرسول الشرصلي السرعليه وسلم كے سلسليس المرسلف كے ارث وات -

اس باب میں آنارنبوی اور ان کے اہتمام ، آنار انبیار سابقین اور قرآن میں ان کے ذکر، صحابه كي طرف مع يعض أثار نبوي مح تحفظ ، اورمفهم اجتماع وميلادالنبي ميتعلق تطيف مباً. اسی طرح حضورا کرم صلی الشرعلیہ ولم کی ولادت کی خوش خبری دینے پر تو بیہ کو آزاد کرنے کے بان ميں علمار كى توجيد

زيرنظ كتاب كايراك اجمالي جائزه بي جس كے مؤلف حريان ستريفين كے ايك متاز عالم دین، بحرمعرفت اللی وسنتِ نبوی کے عواص، اور علمی مجالس کتاب و سنت کے وارث وامین ہیں جن سے گرد تلامذہ ومستیف رین کا ہمہ وقت ایک ہجوم رہتا ہے۔

رابطه عالم اسلامی مکرمرمہ سے مذہبی وفقہی مذاکرات اور سمیناروں میں آپ اپنی دقیق علمی بحثول کے ساتھ حصد لیا کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح سیرہ النبی کی کانفرنسوں اور حفظ قرآن کے مقابلول میں آپ کی شرکت ربحیثیت فیصل وغیرہ ) ہوتی رہی ہے۔

تقريبًا تبين كتابون مرة بمصنف أي قرآن وعلوم قرآن ، حديث وفنونِ حديث، سرة البني، ديني يند وموعظت اوراصلاحي دعوت جيسے موضوعات ميشمل آپ کي سيجي کتابيں ہيں. ان وجوه واسباب كى بنيادير بهي اس كتاب كى قدرومنز نت كرنى جاسية مسلمانون كو

اس معطالعہ کی دعوت دینی جاہئے۔ عالم اسلام کو اس کے لازی مطالعہ کی ترغیب دینی جا ہے۔
ابنی اولادکو اس کی با قاعدہ تعلیم دینی چا ہے کیونکہ اس کے اندر واضح حق، صیحے ہدایت اورع بت و
وفار اسلامی کا تحفظ در فاع ہے۔ اور مخالفین نے جو گمراہیاں بیصیلائی ہیں، جھوٹے بروگینڈے
کے ایں اور الزامات واتہامات عائد کتے ہیں ان سب کی قلعی کھول کررکھ دی گئی ہے۔ اور حق یہ
ہے کہ التہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین مستقیم کی تائید کے ذریعہ اپنے نیک بندوں کی تصرت و
امانت اس ما تاریا ہے۔

آخریں انٹرسے ہماری دعائیے کہ وہ سارے سلمانان عالم کو اس کتاب مے مطالعہ اور اس کے اندر دی گئی دعوت کے لئے تائید کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین ۔

مسنين محمد مخلوت. مفتى الديار المصربة السابق . عضوهيئة الماللعلماء بالازهرالشريف . عضوالمجلس التاسيسى لرابطة العالم الاسلامى . الحائز على جائزة الملك فيصل العلمية لخدمة الدعوة الاسلامية.

سنت الاسلام مفتی انام سماحة الليخ حسنين محد مخلوت كان مبارك كلمات كي م معدلية كريم معدلية كريم معدلية كريم معدلية كريم معدلية الاسلام مفتى انام سماحة الليخ حسنين محد مخلوت كان مبارك كلمات كي م معدلية كريم معدلية المعدلية المعدل

راجى عفوربه الغنى السيد على بن السيد على بن السيد عبد الردمان الهاشمى الحسنى مستشارسموريس دولة الامارات العربية المتحدة . ابرظبى

امام مسلمی تستاد امام مسلمی تستاد وعضور ابطة العالم الاسلامی تقريم

## فضيلة الكركتورا فحسيني هاشم

وكيل الازهرالشريف وامين عام مجمع البحوت الاسلامية (القاهرة) بسم الله الرحلن السرديم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على الشرف الموسلين سيدنا محمد المبعوث رجمة للعلمين .

امابعد: الترع وجل محرفتيقى، رسول اكرم صلى الترعليه وسلم كے عاشق صدادق، مبلغ اسلام، فضيلة الاستاذ البحير السيدمحدين علوى المالكى المكى الحسنى فادم العلم والعلما، بيش بالحوين السندين كى كتاب "مفاهيم يجب ان تصحح "عالم اسلام كى فدمت ميں بيش مرف كى سعادت حاصل كى جارہى ہے۔

فضیلۃ انسید محدین علوی مانکی خانواد ہ نبوی کے بٹم وجراغ ہیں ۔ رسول السّر صلی السّر علیہ وجراغ ہیں ۔ رسول السّر وسلم کی نسبت سے السّر تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان کے خاندان کو سترف و کرامت سے نواز رکھا ہے ۔

یہ مانکی گھرانہ علم دہدایت میں معروف ومتازہے۔ حرمین شریفین سے جسشخص کا بھی تات ہے دہ اس حقیقت سے اچھی طرح وا فقت ہے کہ حکمت وموعظت حسنہ کے ساتھ ارشاد وہدایت اور دعوت الی الشرکے میدان میں اس مانکی گھرانہ کی کیا جیٹیت اور اس کی کتنی بنیادی خدمات ہیں ۔ اور کس حکیمانہ تربیت اور کا میباب تدبیر کے ساتھ اس کے حلقہ درس کے تلامذہ ومستفیدین کے قلوب الشراور اس کے دسول کی مجمت کی طاف مائل ومربوط کردئے جاتے ہیں۔ دعوت اسلام کی وسیع سلطنت وریاست کی تاسیس وقیام اور اس کی واضح کا میبا بی کا تمام تر راز بھی یہی ہے کہ سلطنت وریاست کی تاسیس وقیام اور اس کی واضح کا میبا بی کا تمام تر راز بھی یہی ہے کہ

ربول الناصل الشرعليه وسلم ف انصار ومهاجرين كدولول مين اسى مجت كايج بوديا تقاء

اوس وخزرج آورانصارومها جرین کے درمیان رست، موافات قائم کرنے ہیں اسی مجت الشریب العزت ومجت رسول اکرم اور محبت اہل اسلام کا نموندیا یا جاتا ہے۔

اورا سرن م بیر جسمت ہے اسے یاد سرد جب م ایک دوسے رہے۔ مہارے دل ملاد سے میجرتم اس کی اس نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔

اس طرز مجت کومزید استحکام و دوام عطا فرماتے ہوئے ارشا و فرما تاہے۔

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ولففريكم ذنوبكم والأيتر اسنبى إتم فرما وُكراكرالله سيتم مجبت دكھناچا جتے ہو توميرى اتباع كرو، الله مهيں مجوب بنائے كا اور متمادے كئے متمادے گناه مخش دے كا۔

اس مانکی گھرانہ کا بہی طرز واسلوب مجت مرکز توجہ رہا ہے بینا پنجہ ہیں نے نؤدسید محمد بن علوی مانکی کھرانہ کا بہی طرز واسلوب مجت مرکز توجہ رہا ہے بین دیکھا ہے کہ وہ تفسیر و صدیث اور فقہ کے ہردرس کو الدمجہ م کو مسید حرام کے اندر حلقہ درس ہیں دیکھا ہے کہ وہ تفسیر و صدیث نقہ کے ہردرس کو النٹر اور اس کے رسول صلی النٹر علیہ وسلم کی مجت کے ساتھ جو را دیا کرتے ہیں۔ اور فقہ کے ہردرس کو النٹر اور اس کے رسول کی مجت کے کلدستہ میں سبحا دیا کرتے ہیں۔ اور فقہ کے ہردرس کو النٹر اور اس کے رسول کی مجت کے کلدستہ میں سبحا دیا کرتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اس مانکی گھرانہ کی طرف قلوب مائل ہو گئے اور عالم اسلام کے ہرکوستہ سے طالبانِ علوم کے کارواں آنے لگے تاکہ وہ اس سے علم وعمل اور الستہ ورسول کی مجرت کا سبق حاصل کریں۔الشریب العرّت نے اس مبارک گھرانہ کو منترونِ قبولیت سے یقیناً نواز دیا ہے۔

زیر نظر کتاب کے قاری کو اس کتاب کے صفحات پر علمی مطالعہ و فاضلانہ تحقیق کاصحیح علمی اسلوب ملے گا۔ اور ساتھ ہی الشراور اس کے رسول صلی الشرعلیہ وسلم کی مجمت کی سجی دعوت بھی اسلوب ملے گا۔ اور ساتھ ہی الشراور اس کے رسول صلی الشرعلیہ وسلم کی مجمت کی سجی دعوت بھی

اس کتاب کے اندراجمال کے ساتھ ان چنداہم مسائل پر بحث کی گئی ہے ، بہلایاب : مباحثِ عقیدہ اجس میں آج کل سے فاسد معیار تکفیرو تضلیل کی نش ندہی کی گئی ہے۔

دوسراباب ؛ مباحث وصاف نبوت! مثلاً خصائص نبوی ، حقیقت نبوت و بشریت ، مفهوم تبرکات و آثار نبوی .

تيسراباب: مباحث مختلفه! مثلاً حياة برزخي، استحباب زيارة نبوي وغيره -

وحدت مسلین کوباره باره کرنے والے اختلافات اس کتاب مصیح اصولی انداز اور

بیان حق کے ذریع جم ہوسکتے ہیں اور سلمان حق وصواب اور خیر رمیتفق ومجتمع ہوسکتے ہیں۔

آخریس دعا ہے کہ التر تبارک و تعالیٰ اس گراں قدر کتاب حق وہدایت کے ذریع ملا نوں کونفع بہنچا ہے۔ حضرت مؤلف کتاب اور مرقاری کوخیرو فلاح کی تو فیق عطا فرط ہے۔ سمین یہ

الدكتور الحسينى عبد المجيد حاشم وكيل الازهر الشرافية بالقاهرة

والامين العام لمجمع البصوث الاسلامية

Total A to the service of the state of the s

P18-0 - 7-1 G

تقديم

# علامة المغرب المحدّث المحقّق الاستباذ السيد عبد الله كنون الحستى رئيس رابطة علماء المغرب وعضورابطة العالم الاسلامى بمكة المكومة بسم ل كله الأعزاز الإحياج

العبديث والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى أله وصحيه ومن والاه -

مابعد: (کچھے متبیدی کلمات)

.... حضرت عمر من عبدالعزیز نے علماء کو یکم دیا کہ وہ احادیثِ رسول کو لکھ ڈالیں جبکہ لوگ اس سے پہلے اس کام میں لکلف وحرج محسوس کرنے تھے جضرت عمر بن عبدالعزیز کی رائے سے بھی علمار نے اتفاق کیا اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا کام کیوں کررہے ہیں جسے ہمارے اگلوں نے نہیں کیا ۔

یہی بات سے آن تھم کے اندرلگائے جانے والے اعراب و نقط کے یارہ میں بھی کہی جائے گی جوعہدرسالت میں نہیں تھے مساجد کے اندر محراب ومئذ نہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اب محراب ومئذ نہ کے بغیر کوئی مسبح تعمیر نہیں کی جاتی ۔ حالا نکم عہدر سالت میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔

اس طرح کی ایک کمبی فہرست ہے مقصور گفتگویہ ہے کہ جس شخص بر شفیع امت نبی رحمت حضرت محد مصطفے اصلی السّرعلیہ وسلم کی الفت و مجت کا غلبہ ہو، آب کے مجدد مشرف او تعظیم و توقیر کا وہ مشتاق اور خوا ہاں ہو، اور اس جذبہ کے سخت میلادِرسول کی محفل کا وہ انعقاد کرے تواس کے لئے آتھی بات سوچی اور کہی جانی جا ہے، نہ یہ کہ خواہ مخواہ اس سے نابست ندیدگی کا اظہار کیا جائے ۔ انعقاد محفل میلاد پر کم از کم جواز کا فتوی تو ہونا ہی جا ہے۔ انعقاد محفل میلاد پر کم از کم جواز کا فتوی تو ہونا ہی جا ہے۔

كتنى جرت كى بات سے كه كوئى صاحب ايمان اينے رسول كى قرمبارك كى زيارت كونشانة نفيد بناتے بجب کہ ہیں عام قبروں کی بھی زیارت کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس سے نصیحت وعبرت حالل كى جائے. والدين اورابل قرابت كى قبرول كى زيارت توصله رجى ميں داخل ہے۔ان كے لئے دعاء نيركرت رہے كا ہيں عكم ديا گيا ہے۔

روایت ہے کرسول اکرم علی الترعلیہ وسلم تے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لئے اپنے

رب سے اجازت مانگی توآپ کواس کی اجازت مل گئی۔

اب بتایاجاتے کہ وہ ذات گرامی جس کے ذریعہ الشرقے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی جس کاہمارے اوپرسارے انسانوں سے زیادہ احسان ہے، جوہیں سسے زیادہ مجبوب ہے. ہمارے آبار وامہات، ہماری اولاد اور خود ہماری جان سے زیادہ مجبوب ہے اور جوسیدالاولین والآخرين اشرف الابنيار والمرسيس سے ، بھلا يہ كيسے مكن سے كه اس كى قبرانوركى بم زيارت ، كري زیارت قبرنبوی سے محرومی ، بالخصوص ایسے مسلمان کے لئے ہوج کرنے جائے اور مدینہ طیب

سے تھوڑی دور کے فاصلہ برہو، اس کے لئے یہ محروی توست بڑھ کرزیادتی اور جفاہے۔ اےمنکرین زیارت! اگر بی صدیت رجس نے ج کیااورمیری زیارت نہ کیاس نے مجھیر

جفاكيا ي حديث صحح منه موجب بعي مسلمانون كوان كے ايمان يرجيور دو مشابد ومقامات مقدس كے سلسلے میں متهارے احساسات وجذبات اكر مبخدا وربے س ہوچكے ہیں تو تم جانو عمارا كام جائے، بندگان خداكو تواس سعادت مے حسروم ركھنے كى كوشش يزكرواور مشام قلب وروح كومعطركرنے والى اس خوشبوكے درميان ركاوٹ مذ بنوجس سے وہ رسول كونين جسيصابين نوازدين جيساكنبي صادق ومصدق صلى الشرعليه والم خود ارشاد فرمات بين

"الشّرعطا فرمانے والاہے اور میں ہی است سے مرنے والا ہوں "

ہم بے صد شکر گرزاد ہیں حضرت سید محدین علوی مانکی کے کہ انہوں نے ان میاحث برقلم اتھا یا اوران کےمفاہم کی تحقیق کاحق اداکردیا اوراسے انتہا تک بہنچادیا۔ اب اس کے بعد وہ اس مے تعلق کسی تکرار وجدال میں بنیں برای کے کیوں کے صدیث رسول میں وار د ہے۔ وجس خص يم وت بوت مرار ونزاع جمور دياس كے لئے الشرفے جنت كے على طبقين عصرها فترکے علمار کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندراسلامی شعور و آگئی اورغیرت وجمیت
کا جذبہ بیدا کریں۔ اورمسلم امرار و قائدین کو دشمنانِ اسسلام کے مقابلہ میں آمادہ و کمربستہ رہنے
کی ترغیب دیں تاکہ وہ فلسطین و اریتیریا وا فغانستان و فلیائن کے کمز ورمسلمانوں کی مدد کرسکیں۔
جو لوگ ان اخت لافی مسائل میں اپنے آپ کو الجھائے دہتے ہیں اوران کے ذریع مسلمانوں
کی صفوں میں اختلاف وا نتشار بیدا کر رہے ہیں وہ اپنی کو تا ہیوں اور غلطیوں پر پر دہ ڈال سے
ہیں۔ اپنے فسائن سے انجراف کر رہے ہیں۔ اس سے ان کا کوئی عذر قابل قبول ہیں اورائش
گے نزدیک اس کا انہیں کوئی ٹو اپنہیں ملے گا۔

مسلمان آج ہر جگہ ذکت وخواری ہے دوچار ہیں۔ ان کی یہ مصببت اسی وقت دور ہوگئ ہے ادران کے سرکی بلائیں اسی وقت ٹل سکتی ہیں جب وہ علمار وحکام اور ارباب حل وعقد کو ساتھ کے کراپنے آپ کو دینِ اسلام کے وجود اور اس کے وقار و آبرو کے تحفظ دوفاع کے لئے مکت ل طور پر تیار اور مستعد بنا ڈالیں گے ۔

والله غالب على المره ولكن الناس الايعسلمون.

كتبه بفاس فنى ٢ شعبان ٥٠٥ م عبد الله كنون الحسنى الامين العام لرابطة العلماء بالمغرب. وعضومجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة وعضو الجامعة العربية - وعضواكا ديمية المملكة المغربية وعضو المجلس التاسيسى لرابطة العالم الاسلامى بهكة المكرمة.

### تفتح ريظ

## العلامل الشيخ محمد الطيب النجار رئيس مركز السنة والسيرة الدولى ورئيس جامعة الازهرسابقا

#### بسمحاللته الرحئ الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمدين عبد الله وعلى آله واصحابه ومن دعابد عوشه الى يوم الدين.

عام جلیل سید محد بن علوی ما لکی مکی حسنی کی زندگی پاکیز و درخت جیسی ہے جس نے پاک زمین میں نشو و نما پائی اور صالح ماحول میں ہر وال چراھ کر اچھی تربیت پائی ۔ اور اس کا سایہ بھیلا اور اس بیر کھی آئے ۔ بھر لوگ اس کی بر کات وحسنات سے مستفید و متمتع ہوئے۔

ایسا ہونا کچھ باعثِ تعجب بھی نہیں کیوں کہ آپ کے والد جلیل سیدعلوی مالکی طیب التر تراہ واکرم منواہ ان بلندیا سے علم رکرام میں سے بھے جہنوں تے اپنے آپ کوعلم کے لئے وقف کردیا۔اور اسی کے وائرہ میں صاحب کر دار دعمل عالم دین اور محافظ ورع و تقویٰ و کا تبعرت و کرامت بن کر این ساری زندگی گرزار دی۔

مکمکرمہ کے اندرجوارخانہ کعبہ میں آپ کا گھر برزم دین ودانٹس کی جیٹیت سے مشہور رہاجیں میں منتی علماء اسلام کا جبگھٹ ہوتا۔ وہ سٹر کی محفل ہو کر آیات قرآن کیم واحادیث رسول کریم کی سماعت سے بہرہ ور ہوتے۔ بختہ سٹعور وادراک و بحث و تحقیق کے ساتھ وہ قرآن دحدیث کا درس لیتے۔ بھرعارف بالشرصاحب خانہ حضرت سیدعلوی مائکی اپنے پاکیرہ ایمان، تقوی سٹعار قلب اور فیسی زبان عربی میں اپنے نعینہ استعار کے ساتھ اس مجلس کا اخت تنام فرماتے۔

بیش نظرکتاب (مفاهیم بعب ان تصحی) سیدمحدب علوی مالکی کی کی بول دینی و علمی کتابی نظرکتاب (مفاهیم بعب ان تصحیح) کتابی نافع علم اصحیح رائے اور کینة علمی کتابی نافع علم اصحیح رائے اور کینة فکر ورد و ایس میں بیایا ۔ و ذید و فلاد میں میں بیایا ۔ و ذید و فلاد الله میں اللہ میں اللہ فلاد و الفضل العظیم ۔

مؤلف جلیل نے اپنی کتاب کا نام مفاهیم یعب ان تصعیح (اصلاح فکرواعتقاد) رکھا ہے جس میں واقعة ان غلط مفاہیم ومعتقدات کی مخلصانہ اصلاح کی گئی ہے جنہیں بعض ہوگ غلطی سے صحیح سجھ بیٹے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہما رہے اخذ کردہ مفاہیم کا انکار باطل ہے۔

اس بنے آپ کا دینی وعلمی فریضہ تحقا کہ ان غلط مفاہیم کی اصلاح کریں اور خالصاً لوجالٹٹر کلمة حق کااظہار کریں۔

آپ کا پیجرات منداندا قدام زخم کھاتے ہوئے کا نٹوں پر چلنے کی ایک مجاہدانہ کو سخس ہے۔ جس میں قدم قدم پر خطرات بھی ہیں ۔ سیکن پر سب کچھ صرف نیک عرائم، بلندمقاصد اور اعلار کامیری کی ضاطر گوارہ ہے ۔

الشرى فتح ونصرت عطت فرمات كا ورتوفيق فيرس نواز عكار والمترى فتح ونصرت عطت والمدين خير العبذاء

#### محمد الطيب النجار

وكيل الازهرالاسبق ورئيس جامعة الازهرسابقات و عضو مجمع البحوث الاسلامية بمصر و عضو مجمع اللغة العريبية بمصر و عضوا لمجالس القومية المتخصصة - و عضو لجنة جائزة الملاه فيصل العالمية .

### العلامة الداعى الى الله السيديوست هاسم الرفاعي

عضومجلس الامة ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكوسي سابقا

الحمد لله والصلوة والسلام على سيدنا وشفيعنا واسوتنا و امامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه ومحبيه ومن والاه - اما بعد:

آج جب کرسانے عالم اسلام میں اسلام بیداری کی اہر طی رہی ہے۔ اور مواد اظم اہل سنت دجماعت کے جوہر دھتیقت کے موضوع برمساجد ومدارس اور جامعات ومراکن اسلامیہ کے اندر زبردست مبلحظ ومناقط بیل برسیاں ایسے عالم میں نو جواتا ان اسلام اور اسلامی ذخیرة کتب کواس کتاب مفاهیم بحب بقطح ، کی شدید خردت می جس کی تابیعت کی توفیق رب کا کنات نے سماحة الاخ المکم السید الدکتور العلامة الشراعی محمطوی المائی حفظ الشر براک قنالی کوخنی اور آب نے طاب بان حق وصواب کے لئے فانوس نور وہدایت دوش کردیا۔

بلاش یک بنائے طیم وقویم بر توبائے تی کے لئے سامان مسرت ہے اور برمخالف و تکری ججت وعنادی داواری اس کے ذریع منہم ہوتی نظرا میں گیوں کرسید محمولوی مالکی نے کتاب اللہ وسنت رسول اللہ اورا قوال وا تارسلفت صالحین کی دوشتی میں حق وصدافت کا جہرہ تکھار کردکھ دیا ہے۔

النتر تبارک و تعالیٰ سے دعاء ہے کاس کتاب ہدایت کامطا او کرے وک تن کی طون رجوع کرلیں کیونکا ہالیان کا میں وطیرہ ہے۔ اور صدیت فتر بھیت میں وارد ہے جکمت اہل ایمان کی متابع گم فتدہ ہے اس نے وہ اس جہاں یائی جن لیں ۔ اعدا داسلام و محافیق اہل سنت جس طرح ہرطو ہے ہم ہرجملاً ورہیں اس کا تقاصنہ کے ہم ان کے مقابلہ میں شرع مطرکے اوامرواحکام کو صواحت ووضاحت اور بوری قوت کے ساتھ بیش کریں ۔

عقل سنتورادر کی و دانش کاتفاضه بی آبیس یم الفت و محبت المداد و تعاون اورسن طن سیکام لی جن المود پس بهاراتفاق بهان می تعاون کری اورجهان اختلاف به قهان ایک و سرسی کے لئے کوئی جائز اور بہتر عذر تلاش کریں ۔ تاکیم پینے سفینہ اسلام کوسلام کا درع ، ت تحظمت کے ساحل سے بمکنار کرسکس ۔ و باللہ المتوفیق ۔ وصلی التہ علی سیدنا محد و علی آلہ وصحبہ و سلم

السيد يوسفت هاشم الروساعي عضومحبس الاحة و وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى سابقا ورئيس لجنة الاقليات الاسلامية في العالم بالمؤتمرالاسلامي

# لقريظ

# للعلام للورخ الفقيث السيع بحرالوزرجي وزيرالاوقات والشئون الاسلامية بدولة الامارات العربية المتمدة

بسمالت الترون السترديم

المدسية ذى المحامد والألاء المنعم على عباده بما شاء و

اصلى واسلم على افضل الانبياء وعلى آله و صحبه النجباء.

ا ما بعد : كل كلزار نبوى وفرزند خانوا ده ماستى عالم جليل محقق نبيل سيدمحد بن علوى كلى

فنى كاتب"مفاهيم يجب ان تصحح "كايل في مطالع كيا .

ابنی اسس کتاب میں آپ نے ہرمسلا کا صحیح مفہوم بیش کیا ہے۔ اپنے مقاصد کے حصول میں کسی ہے اعتدالی اور افراط و تفریط سے اجتناب کیا ہے۔ شکوک و سے ہمات کا ادار فلط مبحث کی نشا نہ ہی کرکے اس کی اصلاح کی ہے۔ واضح اور نا قابل تردید دلائل در فلط مبحث کی نشا نہ ہی کرکے اس کی اصلاح کی ہے۔ واضح اور نا قابل تردید دلائل در الله اور فلط مردی و خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے تاکہ وہ اسلام کی ہمدردی و خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے تاکہ وہ اسلام کی ہمدر دی و خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے تاکہ وہ اسلام کی ہمدر کی اتباع و تقلید میں لیے رہیں۔ کے مسلک پر گامزن رہیں اور متاخ علماء و فضلاء کی اتباع و تقلید میں لیے رہیں۔

كتاب كاندرتين طرح كيمباحث إي:

- ا۔ عقائد۔
- ٢٠ اوصاف وكمالات نبوت
- ۳- حیاة برزخی و استجباب زیارت و تقریبات مذہبی وعیره -

آن شدید فرورت اسس بات کی ہے کمسلمان ان مباحث کے سیح عقا مدسے آگاہ دورے کے ساتھ خلط ملط کردیا گیاہے اور ایسے جاہلوں دیا۔ کیوں کر بہت سے مسائل کو ایک دوسے کے ساتھ خلط ملط کردیا گیاہے اور ایسے جاہلوں

نے بھی فتویٰ دینا شروع کردیا ہے جن کی کوتاہ علمی ویے ستعوری کا یہ حال ہے کہ مذوہ کتاب اللہ کو سمجھ یا ہیں مذہب نہوی کے مقاصد تک ان کی رسائی ہوسکے۔

وضاحت وصفاحت کی مساتھ آپ نے اپنا موقف ثابت کیا ہے تاکہ لوگ گراہیوں سے دور رہیں۔ ان کے افعال واقوال میں ایسی صحت و کیسانیت ہو کہ وہ دوسرے کے لیے بہت رمزونہ بن سکیس۔

الترہی سے نفع و توفیق خیر کی دعائیہے۔ وہ مؤتفِ کتاب کو اپنے حفظ وامان میں رکھتے ہو ۔ انہیں اپنے فضل دکرم سے نوازے ۔ سمین ۔

وصلى الله على سيدنا معمد وعلى آله وصحبه اجمعيس و سيم على المرسين والعمد للله رب العسالمين .

المتعالم الم

عرّره محمد بن الشيخ احمد بن الشيخ عسن الخزرجى قاضى امارة ابوظبى سابقا. ورئيس لجنة التراث والتاريخ فى دولة الامارات العربية المتحدة . و و زيرالشيئون الاسلامية و الاوستان .

## تعريظ

# فضيلة الشيخ ابراهيم الدسوقي مرعى

#### بسم النثر الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على خاتم النبيين سيدنامعمد وعلى أله وصعيد ومن دعا يدعونه الى يوم الدين - امايعد:

السيدا لفاضل الدكتور السيد محد بن علوى بن عباس المالكي الحسني كي نفيس كتاب مفاهيم يجب ان تصحيح كے مطالعه كاست رف حاصل بوا۔

اس کتاب کے ذریعہ میں اوپراس حقیقت گا انکتاف ہوا کہ نبی انسانیت رحمت دوعکا لم پیدنا محدرسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے کہتنی مجت والفت ہے اور آپ کا دل احترام ونعظیم نبوت سے کس درجہ لبر رہے ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی عیرت وحمیت وہدایت وخیرخوا ہی مسلمانا بن عالم کے جذبات سے آپ کا سیسنہ کتنا موجز ن ہے۔

ال استے مسلمان کی بہی شان اور اس کا بہی سنیرہ ہوا کرتا ہے۔ اور مؤلف تعالیٰ ہے۔
الربت کے حیثم وجراغ ہیں جہنیں ان کے رب نے طاہر و پاکیزہ بنادیا ہے جینا پخدار شادباری تعالیٰ ہے۔
الربت کے حیثم وجراغ ہیں جہنیں ان کے رب نے طاہر و پاکیزہ بنادیا ہے جینا پخدار شادباری تعالیٰ ہے۔
النّہ تو بہی چاہتا ہے اے بی کے گھروالو! کہ وہ تم ہے بہنا پاکی دور کرنے اور تمہیں خوب صاوب تھراکرئے۔
اللّٰ بیت اطہار کے بارے میں مشیت ایزدی یہی ہے کہ وہ حق وصدا قت کے نموندا وراس کے
دائی و بہلن اعلاء اسلام کے مقابلہ میں شجاع و سرفر وسٹس اور حفاظت و صیانت کے میں دان میں صاحب قوت و عربیت بن کر زندگی گرداریں۔

میں چوں کہ میدان دعوت و تبلیغ اسلا کے ایک سپاہی کی حیثیت سے ضدمات انجام دے رہا ہوں،
اس نے مجھے اس کتاب اوراس طرح کی دوسری کتا ہوں کی مسلم معاسفہ ہے گئے اہمیت وافادیت بخوبی معلوم ہے کہ شکوک وسٹ بہات بیدا کرنے والے فتنوں اور گمرا ہمیوں سے اس امت کو دُورِ حاضریں کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔

یہ کتاب اسس بات کا بھی اعلامیہ ہے کہ آج بھی دین اسلام کے مخلص داعی وسیاہی موجود ہیں۔
اور دین کے یہ سپاہی قیامت تک اپنے دین کی حمایت اوراس کی طرف سے دفاع کی مہم میں مصروف،
مایس سے۔اوران سے مخالفین انہیں کچھ بھی صرر نہیں بینچ اسکیں سے۔ یہاں سک کہ انٹر حق کو غالب کردے
یا اسس کا حکم آجائے۔

الحدوثر بیکتاب این موضوع برکافی وست فی ہے۔ اور اداء فرنصنہ بین ہماری خواہش د تمنا کے عین مطابق ہے۔ عہد برعہد اتحاد امت مسلم کو پارہ پارہ کرنے والے امور و معاملات بیں مولون جلیل نے اپنی فکرصابت کو امّرہ اسلام کے دلائل وہرا این کی قوت کے ساتھ بیش کیا ہے۔ اور دعوت حق کا پوراحق اداکر دیا ہے۔

مستدعقیدہ سرفہرست ہے۔عقائد مے علی کئے جانے والے اعتراضات اور شکوک و سنہات کا جائزہ یہتے ہوئے اس کت بین ایسے دلائل بیش کئے گئے ہیں جن سے گراہ گروں کے تلنے بانے اوران کے فاسد خیالات کی دھجیاں بھرجاتی ہیں۔ انکار وضلات کے یہ علمردار وہی لوگ ہیں جوخودساخة قاضی بن بیٹھے ہیں۔ جسے چاہتے ہیں ایمان کی سند دے دیتے ہیں اور حس پر چاہتے ہیں کفز کا فتویٰ مکادیتے ہیں۔ اس طرح کے فیصلے کرتے وفت یہ لوگ نبی کرمے سلی الشرعلیہ وسلم کے اس ارت دگرای کو دانستہ نظرانداز کردیتے ہیں۔ مومن کوسب وضع کرنا فسق اوراس سے قتال کرنا کفر ہے۔

على مرتفىٰ كرم الله تعالى وجهد سے آپ كے مخالفين كے بارے ميں كچھ لوگوں نے جب يہ إو جيما تو آپ نے اس وقت كتنا الجھاجواب عنايت فسنرمايا ۔

کیا وہ کافت ہیں؟ ۔ آپ نے فرمایا ۔ نہیں! وہ کفرے دور ہیں ۔ بھر بوجھا گیا۔ کیاوہ منافق ہیں؟ آپ نے فرمایا ۔ نہیں ۔ منافق توالٹر کو کم ہی یاد کرتے ہیں ۔ بوجھا گیا۔ بھردہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ وہ لوگ مبتلاتے فت نہیں ۔ اندھے بہرے ہوگئے ہیں۔ سے دان ہم، یک ہم دیتا ہے دھم تعریف اپنے اب او حقوظ رھیں رسی کرمشریین کے ہار میں ہمیں اسلام اسلام کی اسلام ہمیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب او حقوظ رھیں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب اسلام کی میں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب اسلام کی میں اسلام دیا گیا ہے ۔ اب اسلام کی میں اسلام کی اسلام کی میں اسلام کی میں اسلام کی اسلام کی میں اسلام کی میں اسلام کی میں کی دیا گیا ہے ۔ اب اسلام کی میں کی میں کی دیا گیا ہے ۔ اب اسلام کی میں کی دیا گیا ہے ۔ اب اسلام کی دیا گیا ہے ۔ اب کی دیا گیا ہے ۔ اب اب اب اب کی دیا گیا ہے ۔ اب اب اب کی دیا گیا ہے ۔ اب کہ

وَلاَ تَسُبُوُ اللّهِ يُنَ يَدُ عُوْنَ مِنُ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُوا اللّهَ عَدُواً بِغَيْرِعِلُم درانسام درون اورانہیں گالی ندروجن کووہ النٹر کے سواپوچتے ہیں کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے النٹر کی شان میں گستاخی کریں گے۔

الترتعالیٰ نے فرعون کے پاس جیسے حضرت موسیٰ وحضرت ارون کو بھیجا تو انہیں میسی ہوا۔
فَقُولا کُدُ فَولاً یَّتُونَ المَسَدَّ مُسَدِّ کُدُ اوْ یَخْشیٰ ۔ رطانہ ۔ ۱۶۶)

قرم اسس سے نری سے بات کرنااس امید بیر کہ وہ دھیان دے یا کچھ ڈرے ۔
کتاب کے دوسے رباب میں رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی قدر و میز دت اور آپ کی مجت وظمت سے سرشارائل ایمان پر ہے جا الزام کفر عائد کرنے والے بدنھیب افراد کے مرعومات وا باطیل کی جہالت وسفاہت اشکارائی گئی ہے۔

یہ جاہل افراداس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ خود النٹر تبارک و تعالی نے آپ کو رفعت ذکر اور عظمت مقام سے نوازا ہے۔ اور آیات قرآنی جن کی بھر تلاوت اوراس تلاوت کے ذریعہ النٹر کی جمادت کرتے ہیں ان کے ذریعہ آپ کا ادب واحترام ساری امت مسلم پرلازم کردیا گیا ہے تو بارگا و النی ہیں آپ کا مقام و منصب اور فضل وست رف جیات و وصال نبوی کے ہردور میں اہل ایمان کے نزدیک بلاشہ باتی اور گائم درائے کہ منصب اور فضل وست رف جیات و وصال نبوی کے ہردور میں اہل ایمان کے نزدیک بلاشہ باتی اور گائم درائے کا مقام و آگے جل کرتصوف کے مسئلہ بیم و لفت جائے گئے گئے دوئی ہے۔ یقوت اسلاقی افکار و روایات کا رئے روشن اور افتی اعلی ہے۔ اور شجح اسلامی تصوف و ہی ہے جو دعل و فریب اور خرافات و اباطیل ہے فالی ادر یاک وصاف ہے۔ ایک تصوف نے تفصیل ہے بارہا شریعیت اسلامیہ کے امرار و معارف اور اس کے فرائف و واجبات ہے آگا ہی اور ان کے لیتر ام کی تاکید کی ہے اور خود ان کے معاملات و عبادات اور ہر شعبۂ زندگ میں سے ربیت اسلامیہ کی مکسل اتباع و یا بندی ہے۔

توسل کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہ ایک طریقیہ دنا ہے ۔ انٹرعر وجل کی بارگاہ میں قبولیت دنا،

کاایک باب ہے۔اس موقعہ برجود لائل دے گئے ہیں ان کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رسول الشر صلی لیٹر علیہ وسلم کی جیات مبارکہ میں یا بعد وصال آپ سے توسل کے خلاف کوئی ما نع سے رعی یا عقی نہیں ۔

اورجب یمت در متنافق علیہ ہے کا عمال صالحہ سے توسل کیا جاسکتا ہے تو بھرصالحین امت ہے توسل کے خلاف بھی کوئی مانع ستری ہنیں۔ اور استعانت واستغاثہ وغیرہ کا مستلہ بھی توسل ہی کی طرح ہے۔ ان سب جیز وں میں مومن کا مقصود اور مرجع و ماک اسٹر تبارک و تعب ان ہی کی ذات ہوا کرتی ہے۔

شفاعت بوی جنبی میلادِ نبوی ، حصول برکت به آثارِ نبوی و آثارِ صالحین کے سلسلے میں موّلوت کتاب نے جود لاکل بیش کتے ہیں ان سے تابت ہوجا تا ہے کہ بیسنت مرفوعہ وطراحی مشروعہ ہیں۔ رسول الشرصل الشرعليدولم نے ایسے امور کی اصل کو جا ترزر کھا ہے اور انہیں صحابۃ کرام نے کیا بھی ہے۔

کتاب کے تعیرے باب میں زیار تبنوی اور اس کے بارے میں اقوال علما، پرگفتگوہے۔ زیار ت قبر بردی اور اس کی مشروعیت ، زیارت مثابد اور ان کے بارے میں اقوال المریخے ریکر دیے گئے ہیں۔

ایسے طالات میں جب کو شرکب ندطاقیت اسلام و تعلیمات اسلام پربر طرح جراہ کر جملے کورہی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان انتثار واخت لاف و تعنیف وحسد کی آگ کو ہوا دے رہی ہیں۔ زیر نظر کتاب در حقیقت مسافران دو رظامت وطالبان حق کے لئے فانوس ہوایت اور ایک جیشم سٹیری ہے۔

بفضدتعال اس نعرة حق سے باطل مرزه براندام ہے۔ اور تورایمان سے طلمتیں کا فور ہور ہی ہیں۔

فتكوك وسنبهات كے بادل جيت رہے ہيں . اور صراط مستقتم كے نث نات واضح ہورہے ہيں \_

الترتبارک و تعالیٰ مؤلف کتاب کو اسلام وسلین کی طرف سے بہتر جزا، سے نواتے۔ ہما سے عقائد میں اخلاص عطت فرمائے۔ نبی کریم صلی انٹر علیہ وسلم کی اتباع و مجت اور صحابہ و تابعین وابرار وصالحین کے نقسِ قدم برچلنے کی توفیق عطت فرمائے۔اسلام وایمان بروت ائم دوائم رکھے۔

مخلص علماد ودُعاة ومبلغین کی مساعی جمید میں برکتیں عطافرمات - انہیں اپنی تائیدو نصرت سے نوازے تاک کلمی حق سر ملبندر ہے - ابتلاد و آزمائش ختم ہوا وردین صرف الشر کے لئے ہو - والمترانونة.

ابراهیم الدسوقی مسرعی - وزیرالاوقاف اسابق بمصر ۱۹۸۵ من ربیع الدول سنة ۱۹۸۵ م الموافق ٤ من دیسمبر سنة ۱۹۸۵ م

### تقت محريظ

## الاستاذ الدكتورحسن الفاتح فتريب الله مدير الجامعة الاسلامية بجمه وربية السودان

#### يسم الشراوسين ارحيم المراجع ال

الحمد بنه رب العالمين و الصلوة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه و ابتع نهجه و تأسى به الى يوم الدين . اما بعد:

فضیلة السید محدین علوی الما بحی کے خانوادہ کو بلندمقام اور عزت وستہرت حاصل ہے۔
جس کے افراد منہاج کتاب وسنت کے عین مطابق دعوت الی التہ اور علوم واخلاقِ حسنه کی صفات سے آراسیتہ ہیں۔ ان کانسب عالی مصطفے جان رحمت صلی التہ علیہ وسلم سے انہیں منسلک اور مزین کتا ہے۔ بلاد مقدسہ سے انہیں بے پناہ مجت ہے۔ اور ان کے امراء وحکام بھی اس خانوادہ علوی کے ساتھ عزت واحر ام سے میٹیس آتے ہیں۔ مجد وسٹر ون کی بلندیوں پر یہ خانوادہ فائز ہے اور اسلام کے تحفظ و دفاع کے بئے اس نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔۔۔۔۔۔

مفاهیم یجب ان تصحیح کے اندر آپ نے موجودہ معیار کفیر وتضلیل کی خرابیاں ظاہر کی ہیں جن کاسپارا ہے کہ نام نہاد علماء مسلمانوں کی تعداد زیادہ کرنے کی بجائے کم کرنے کو اپنے لئے باعث مبابات بجھ رہے ہیں۔ اوران کی صفوں میں انتشار بیدا کر رہے ہیں۔ کبھی مسائل کے ظاہری اختلافات کا سپارا پہتے ہیں اور کبھی علماء اسلام کے بعض اخت لائی مسائل کو اچھال دیتے ہیں۔

بعض نام بنادعلماء نے تصوف پر بڑا آطف کم کیا ہے۔ اور تصوف واہل تصوف پر ایسے الزامات لگائے ہیں جن سے دہ بری ہیں۔ ایسی صورت میں صروری محقا کر میدان جنگ میں وہ صاحب بھیرت عالم

اور ماہرفن شہسوار آئے جو دسائل حرب وضرب سے سکے اور فنون سپیدگری کا آزمودہ کارمردمیدان ہو۔
جب قلیل افراد اس تعصب وعناد سے کام لے رہے ہیں کہ تصوت کوغیراسلامی فکروعمل قرار
دے رہے ہیں تومسلما نان عالم کی غالب اکثریت جوتصوت کی جائی ہے اسے بجا طور برحق بہنچیا ہے کہ کتاب
د صدت برمبنی ضیح واصیل فکر کو بیش کرے اوراس کی اساس مضبوط کرے ۔

ہم کلی اسی تصوف کے قائل و حامی ہیں جس کے بارے میں سیدمحد بن علوی مانکی فرماتے ہیں .

تصوف کوہم علمی د فکری مرکز و درس گاہ مجھتے ہیں جس کے سارے اسالیب و مناہیج فکرواعتقاد اسلامی اور ہمارے آ داب واخلاق و خدمات کے اعلیٰ منوتے ہیں۔ کمال ایمان د کمال امور حیات ہیں۔ ہمرر بانی دعوت کے پاکیزہ و خالص منوثے ہیں۔

یہ تصون صدافت دامانت ہے۔ ایٹار و دفاداری ہے بہ شرف دکرم ہے۔ کم ورکی نفرت ہے۔ معیبت زدہ کی امداد ہے نیکی و تقویٰ کا تعرب وان ہے۔ حق وصبر کی اعانت ہے۔ امور خیب رسی مسابقت ہے۔ اخلاق صحح کاملہ کا نمویذ ہے۔

اسی با فیض سیرا در پاکیزه اخلاق کے ذریعہ اسلام کے صدرا ول میں بے مثال کار نام ظہور پذیر ہوئے۔ ایم وین وعلم اور بہا دران صف سٹ کن بیدا ہوئے اور ہمارے سامنے اسلامی شخصیت کا چہرہ خوبھورت و پاکیزه شکل میں اپنی اعلیٰ واکمل صفت کے ساتھ منو دار ہوا۔ اور ٹاریخ کے صفحات براس کے فخود مجد ، عزب و سیادت ، مقابلہ وجہاد اور اسباق تہذیب و تمدن اسلامی ثبت ہیں۔

اورائل تصوف کے بارے میں امام عزوالی اپنی کت یہ المنقد من المضلال میں تکھتے ہیں۔ یہ اہل تصوف صرف الشرکی راہ کے سالک ہیں۔ ال کی سیرت بہتر ان کا راستہ بالکل سیدھا اور ان کا اخلاق بہت یا کین ہے۔

اگرعقلار گعقلیں جمماء کی حکمیں، اور علما، اسرار تربیت کے علوم جمع ہوکران سے بہتر سیرت واخلاق ڈھونڈھنا جا ہی توان کی کوئٹ ش کا میاب مبیں ہوگی۔ کیوں کہ ان اہل تصوف کی ساری ظاہری و یا طاق حرکات و سکنات نویمٹ کو فر نبوت سے قبیس ہیں۔ اور روئے زمین پر نور نبوت کے عبلا وہ اور کوئن سانور ہے جس سے روشنی حاصل کی جلئے۔

سلت کا تصوف وہ ہے جس کا ذکر اوپر گرز را۔ اور خلف کے نزدیک اہل تصوف کی سیرت وہ ہے

جاس کے بعد مذکور ہوا۔ اور مظاہر تصوف ہمیت ہے رہے ہیں۔

رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم كى مجت تعظيم- آپ كى زيارت اور آثار مباركه سے صول بركت راور آپ کے متبع صالحین وابرار کے آثار سے حصول برکت ۔

اورتصوف كى حقيقت يرب مسلمان اينفائق ومالك التررب العزت كى اسطرح عبادت كرے كويا وه مسلمان اپنے التركو ديكھ رہاہے ۔ اور وہ اگر اسے نبين ديكھ يار باہے تو يہ سمجھ كالتراہے

کتاب وسنت برمبنی اسی فکر واعتقاد کی روشنی میں سیدمحدین علوی المالکی نے اپنی کت بر تحریب ت وان سے اس لے علماء وطلبہ کے لئے یہ کتاب ججت وہر بالنِ اسلام اور نور وضیائے ایمان بن گئی۔ اس کتاب کامنیج خانص علمی اوراسلوب سهل ممتنع ہے۔ اس کی معلومات وافر، برا بین روسشن، دلائل قاطع اورجمين قاهرين

الشرتبارك و تعالیٰ اس كتاب كو توفیق مزید سے نوازے . اس مے قاری ومستفید كوبدات و نورعط کا فرمائے۔ اوراس کے بدخواہ وعیب جو کی ناک خاک آلود کرے۔ آخریں اس کلام ریانی کے ساتھ ہم این بات فتم کرتے ہیں۔

وَ هَالَنَا لَانُوُمِنُ بِاللَّهِ وَ مَا جِسَاءَ نَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْعَعُ أَنُ يَتُدُخِلَتُ ارْتُبْنَا مَعَ الْفَيْحِ الصَّالِمِينُ - (المائرة - ١٨)

اور اليس كيا بهوا كه ايمان مذ لائيس الشرير ا در اس حق يرجو بهار ياس آيا ورهم طع كرتے إلى کہ ہمارات ہمیں نیک ہوگوں کے ساتھ داخل کرے ۔

> الاستاذ الدكت ورحسن القاتع قريب الله مديرجامعة ام درمان الاسلامية جمهورية السودان

> > THE WITE SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

### تقريظ

### فضیلة الاستاذ الدكتور رؤف سنبی دوكید الازهرالشریف بالقاهرة

#### الما الما الما الما الما الما المن الرسيم المن الرسيم المن الرسيم المن الرسيم المن الرسيم المن الرسيم

الحمد للله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمدين عبد الله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه ومن البع هداه باحسان الى يوم الدين - اما بعد :

الشيخ الفاضل الدكتور محدبن علوى المالكي المكي الحسني اپنے علم وعمل وستير وكردار كے اعتبار سے متاز ترین عالم دین ہیں۔ میں انہیں اسس وقت سے جانتا ہوں جب وہ شعبة دراسات عليا جامعہ از سرقامرہ كے طالب علم تھے۔

اوریہ جامعہ ازہر توسٹر بعیت اسلامیہ کا مرکز، دعوت وارشاد کا سرحیثیہ اورع لوں کامضبوط قلعہ ہے۔ اس جامعہ ازہر کے ذریعہ الشرنے عربوں کوسٹرک سے دورر کھا ہے۔ عربی زبان کی غلطیوں معفوظ رکھا ہے۔ اوران کے اندر کوئی دینی انخواف نہیں ہیں داہونے دیا۔ اس عظیم دینی وعلمی ادارہ نے توجید خانص کا پرجم بلند کر رکھا ہے۔ اسلام کا ہرمحاذیر دفاع کیا ہے۔ اورساری دنیا میں اسلام کو سربلند کررکھا ہے۔ دنیل کے اندر تقریباً ہرستہ سراور آبادی میں جامعہ ازہر کا کوئی نہ کوئی فاض اور فیض یا فنہ ضرور مل جائے گاجس نے اس کے درو دیوار کے ساتے ہیں علم حاصل کیا ہو اس کے شوخ و اسا تذہ سے درس لیا ہو اور اس کی سنداسے ملی ہو۔

مین محدین علوی مانکی انہیں فیصن یا فتہ باصلاحت علماد کرام میں سے ایک ہیں جوجامعہ از ہر کی آغوش میں پروان چرط سے ہیں اور علمادار ہر کے دوش بدوش توجید اسلامی کا دفاع اور اخلاقِ قاصلہ کا

تفظار ہے ہیں۔ بغیر کسی سب وضم وعیب جونی کے بہایت مہذب اسلوب میں اخلاق کریمان کے دائر ہیں مہت ہوئے ان منحوف د گراہ لوگوں کا مقابلہ کررہے ہیں جو اپنے اسلام و ایمان کے مدعی ہیں۔

دعوت الى الشركا فرليف ابخام دين والول كواسلاى اخلاق وكردار كامنظام وكرنا چا مية ـ اور رسول الشرطى الشرعليد وسلم جن مكارم اخلاق كى تكيل كے لئے مبعوث موسے كقے النسے اپنے آپ كومزين ركھنے كى كوشش كرنى چا مية ـ

ہمارے نبی اکرم صلی السّرعلیہ وسلم کے فرمان قبیل وقال وکٹرت سوال واضاعت سے اجتناب کرو۔ برعمل کرتے ہوئے غیرضروری بحث وجدال وکٹرت سوال وقبیل و قال سے اپنے آپ کو دورہی رکھتا جائے۔

ایسی راہ ڈھونڈھنی چاہئے جس سے سلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہو۔ اختلات وتفریق مذہب داہو۔

دعوت وجہا دکا منہ دیف ایک بارگراں ہے اس سے اس میدان میں کام کرنے والوں کوسیدنا محدرسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم اور صحابة کرام کے اخلاق سے آراست رہنا چاہئے۔

شیخ محد بن علوی ما لکی کی کتاب مفاهیم یجب ان تصعیح تہذیب و شائستی اور حکمت وبھیر سے بھر بورایک سی کتاب ہے جواسلام کے نام پرمسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھو نکنے والے عناصر کے مکر دفریب اوران کی سازس کا بر دہ چاک کردیت ہے۔

مادی منافع اورسیاسی اعزاص کے تحت ایسی سازش کرنے والے عناصر کو دنیا کے مسلمان آچی طرح بھانے بہچانے ہیں۔ اوران کو مسترد بھی کرچے ہیں۔ اسلامی ذوق کے ساتھ النئر ورسول اور مسلمانوں سے جبت رکھنے والے افرادِ امت اسلامیہ کو النئر نے ان کے متر سے محفوظ کر دکھانے اوران کے مسائے داؤ بریکار کرد تے ہیں۔ کھنے والے افرادِ امت اسلامیہ کو النئر نے ان کے متر سے محفوظ کر دکھانے اوران کے مسائے داؤ بریکار کرد تے ہیں۔ کشی جبلال سے محمد تن علوی مالکی ان گئے جنے علماء کرام میں سے ہیں جو ہدایت و بھیرت اور کھت و موعظت حسنے ساتھ راہ تی جہاد کر ہے ہیں۔ النٹر تو المرائی اور کرائی سے آپ کو فواز دکھائے النظر میں جہاد کر ہے ہیں۔ آپ کی ذات محت کے قارت و مترور سے النٹر دیا ہور المحمد المون دی کھے۔ آفات و مترور سے النٹر دیا ہور المون دی کھے۔ اور آپ سے اعلاء کاریجی و دوعوت دین قویم کی اسی طرح خدمت ایت ارہے ۔

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيك اجمعين الدكتور رؤف سندبى - وكيل الازهرالشريف بالقاهرة

### تعتريظ

## فضيلة العلامة الدكتورعبد الفتاح عبد الله بركة الامين العام لجمع العوث الاسلامية بالقاهرة - مصر

#### الماع على المام المام المام المام المرهن الرهن المرهن المره المرهن المرهن المرهن المره

الحمد نثله القاهر فوق عباده وهو الحكيم الغبير، والصلوة والسلام على الشاهد البشير الندير وعلى أله واصحابه ذوى المقام الخطير و من بعهم و والاهم الى يوم الدين ، امايعد :

العالم العلامة المحقق الجليل السيد محد بن علوى المالكي كى كتاب مقاهيم يجب ان تصعب كايس في مقاهيم يجب ان تصعب كايس في مطالعه كيا. عالم موصوف مير استاذ وشيح نسيد علوى بن عباس مالكي رحمه الشرتعب الى كے فرزند سبيد ياس .

میری کیا چینیت کہیں اس کتاب کے فضائل میں کچھاضافہ کرسکوں۔ اوراس کے مؤلّف کے محاسن و کمالات بیان کرسکوں۔ انہوں نے بیجیدہ امور کاجس طرح تحلیل و تجزید کیا ہے مسائل کی تفہیم میں جو قابل رنتک کر دار اداکیا ہے۔ فروع کی تحقیق اور انہیں اصول سے مربوط رکھنے کا جو کارنامہ بنام دیا ہے۔ وہ تعریف و تحسین سے بے نیاز اوراس کے اندر آب کا فیصان علم وکرم میرے ذکرو بیان سے بالاتر ہے۔

میراجذب وشوق توبس یہ ہے کے جلیل المرتبت علماء وافاصل جنہوں نے آپ کی تایدو تصدیق کی ہے میں بھی اپنی چند سطووں کے ساتھ ان کے ذمرہ خیر میں شمار کر لیا جاؤں۔ اور خالص حق وصواب پر شخت میں صدائے علوی کے ساتھ میری آواز بھی سٹ امل ہوجائے جس سے ان کی آواز بچھ اور بدند ہوجائے اور ان کی جماعت میں اضافہ ہوجائے۔ اور نصرت واتباع حق میں ان کے ساتھ میں بھی بچھ ہا تھ بٹا سکوں۔ اس دور کے میں حالات یہ بین کہ امتِ مسلمہ کو خارجی عدا و نوں اور می الفتوں نے بہتلائے کرب و اضطراب کر رکھا ہے۔ اعداء ملتِ اسلامیہ نے اہمیں ہرطرف سے گھیرر کھا ہے اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ شب وروز یہ سازشیں جاری ہیں۔ امت کو نقصان بہنچانے اور قعرمذات و خلات یں المحدید کے خارہے ہیں۔

اگربات اتنی ہی ہوتی تومعاملہ کچھ آسان ہوتا۔ اور ہم اپنے اساسی استحکام کے بل بوتے بیران ساز شوں کامقابد کر لیتے اور دشمن کے تیروں کارُخ خود انہیں کی طرف بچیروسے یسی سلسلہ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ چکا ہے۔ ابنی حکمت عملی سے ان اعداء اسلام نے مسلمانوں کوخود مسلمانوں، تی سے الجھاکر ان کے در میمان بُغض و عداوت کی آگ بھڑکا دی ہے اور انہیں ایک دوسے کے خلاف ساز سن و بدگوئی و الروام تر استی میں مصروف کردیا ہے۔

ہرمیدالن میں دستمنوں کا بیس از ستی منصوبہ قریب قریب کامیاب ہوچکا ہے۔ امتِ مسلمہ کا دہودجیں فکر کی بنیاد ہر قائم ہے اس میں ان کے جراثیم سرایت کرچکے ہیں۔ زہر پیلے انزات براجھتے اور پھیلیے جارہے ہیں۔

دنی فکرے ہٹ کرکسی دوسے ستعبہ میں اگر کسی جماعت کے اندر کوئی بات بیدا ہونے کسی آ اسان ہے بیکن اگر فکری اصول اور نظر یا تی بنیاد رکھنے والی کسی جماعت میں اساسی نقائص بیدا ہونے کسی تو اسان کے لئے کوئی کا میباب دواادر علاج بہت مشکل کا م ہے۔ بالخصوص جب اصول و معتقدات میں اختلا کا نہر کھیل جاتے تو عقبل کا م نہیں کرتیں ۔ طرح طرح کے فقتے بیدا ہوتے ہیں اور سی نہر استہ نہیں ملت ۔ کا زہر کھیل جاتے تو عقبل کا م نہیں کرتیں ۔ طرح طرح کے فقتے بیدا ہوتے ہیں اور شخص راستہ نہیں ملت ۔ دین کے ہر مخلص اور ملّت کے غیت رمند فرد بر فرض ہے کہ وہ اس پر ضار وادی سے دور ہے اور اس کی آگ ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ امت کو ان با توں ہے بیجانے کی حتی المقدور کو تشری کرے جن سے فتے بیدا ہوتے ہیں ۔

گہری فکروبھیرت کے حامل علما واور حکمت وموعظت حسنہ کے ساتھ دعوت الی المترکا فریضہ انجام دینے والے دُعاد ومبلغین وسلام و تعلیمات اسلام کے فلاف بیدا کے جانے والے نتکوک و سنجہات کے ازالہ ، اسباب اختلاف کے سترباب اور مسائل کو تفزیق وانتشار سے بجیاتے ہوئے باکیر وہ اصول کی طرف راج کرنے کی سنجیدہ اور پُر فلوص کوسٹ شرکریں۔ تاکہ امت کی اصلاح اور پاکیر وہ اصول کی طرف راج کرنے کی سنجیدہ اور پُر فلوص کوسٹ شرکریں۔ تاکہ امت کی اصلاح اور

اس فاضلانہ اورنفیس کتاب کے ذریعہ عالم محقق ومدقی سید محد بن علوی مالکی نے اجتہادی واختلافی مسائل میں آثار عصبیت مٹانے اور اتحادِ ملت برقرار رکھنے کی کا میاب کوششش کی ہے۔

استعال مجازعقلی، اس کی تطبیق کا معیار ، مفهوم شفاعت، زیارت تر نبری وغیره حساس موضوعاً پراعتدال و توازن کی راه اینانی بے اوراسی کی ہدایت بھی دی ہے۔

مباحثِ عقائد ومباحثِ نبوت ومباحثِ حیات برزخی ومشروعیت زیارت و تفزیباتِ دین ان تین موضوعات کو آب نے موضوعِ بحث بنایا ہے ۔

آج مسلمان کواس کی شدید مردرت ہے کہ آپس کے شکوک وسنجہات دور کریں اور ایک پلیٹ فارم پرجمع ہوجائیں۔اختلاف رائے واستبناط میں جس صد تک دین کی طرف ہے کہائٹ نکل سکے اپنے مسلمان بھائی کے بئے مناسب عذر تلاسٹس کریں۔ان اعداد اسلام کے مقابلہ میں حق وصدافت اور صبر و استقامت کا دامن بجرائے رہیں جوال ترکے فور کو اپنے مندکی بھونک سے بجھانا چا ہتے ہیں۔اور استر تبارک و تعالیٰ قواپنے فور کی تبکیب ل فرمائے گاہی۔ ان کا فروں کو چا ہے جتنا بھی ناگوار گرز رے۔

انشاہ الشراخت لاقات ختم کرنے اور امتِ مسلم کے درمیان مجت و اتحاد کی راہ ہموار کرنے میں اس کتاب کا مبارک ومسعود حصہ ہوگا۔

و الله من وراء القصد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .
والصارة و السلام على خاتم الابسياء و المرسلين وعلى أله وصحب اجمعين .
ا- د/ عبد الفتاح عبد الله بركة
الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة

#### تفتح ريظ

### العلامة الاديب الكبير الاستاذ احمد عبد الغمورعطار الحائز على جائزة الملك فيصل العالبية في الادب العسري

#### بسم الترارحسنن الرحيم

العمد للله رب العالمين - والصلوة و التلام على الشرف المسلمين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه اجمعين - امابعد:

ایک عزیر دوست نے فضیلہ العلامہ الجلیل السیدمحد بن علوی بن عماس المالکی کتابہ مفاهیم بجب ان تصحیح مجھے عنایت فرماکرا بنی اس نوامش کا اظہار کیا کہ میں اس معلق کچھاظہار خیال کروں چنا پخریں یہ چندسطور سپر دِقلم کرریا ہوں ۔

ویسے توان مذہبی وعلمی اور دعوتی میدان می عظیم ضدمات ابنیام دینے والی ممتاز شخصیات نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہی کا فی ہے ۔

الاستناذعبدالله كنون الحسني رئيس رابطة علما، المغرب

الشيخ محدالخزرجي وزيرالاوقاف والشيؤن الاسلاميه بدولة الامارات العربية .

الشيخ محدالشاذلي النيفر عميد كلية الشريعية بتونس.

الشيخ محدسالم عدو دركس المحكمة العليه عجبورية مورتيانيه الاسلامية

اور اشیخ حسنین محرمخلو مضتی الدیار المصریة انسابی وعضو کبار العلماء بالاز مرانشر نفی کامقدمه برای جامع ہے۔

لیکن اپنے دوست کی خوامب سریم کھی کچھ لکھ رہا ہوں اورا پنی عادت کے مطابق وہی ہاتیں لکھ رہا بوں جومیرے نز دیک حق ہیں۔ مفاهیم یجب ان تصحیح کایس نے مطالع کیا۔ اور محسوس یم کیا کہ حد تکفیرتک آب سے مخالفت رکھنے والے افرادسے بھی آب جدال کرنا نہیں چاہتے۔ بلک حکیمان اسلوب کے ساتھ صرف حق کی وضاحت آب کامقصود ہے۔ اپنے مخالفین پرنہ کوئی الزام تراش کی ہے اور نہ ہی کوئی سب وشتم ہے۔ کسی موضوع پراینی اصل رائے سے زیادہ ایناعلم اور دلیل آب نے سینی فرمانی ہے۔

رائے بیش کرنے میں توازن وطہارت ہے مؤلف کتاب نے کام بیا ہے۔ اور پیدائے اس حق و صواب برمبنی ہے جو شریعت وعقیدہ ، سلوک و معاست رت ، علم وادب ہر لحاظ سے کتاب و سنت سے مستنبط و مستفیض ہے۔

اسلام نے فکروراتے ہیں کرنے کادروازہ بندکیا ہے اور نداس کاحق کسی ایک فرد کے لئے مخصوص کیا ہے۔ علماء اسلام سی بھی مستلمیں بحث و تدقیق اور استنباط و استخراج کاحق رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حقائق ونصوص کے فہم وادراک میں فرق مراتب اور اختلا ب نقط و نظر ایک فطری چیر ہے۔ بھیے عیم اور اک میں مفسر تن و محدثین کرام کی الگ رائیں ہیں۔ اور انکہ و فقیاء کے درمیان بھی مسائل واحکام میں بہت سارے اختلا فات موجود ہیں۔ .....

سیکن ان اختلافات کی وجہ سے ان حضرات میں ہے کسی نے دوسرے کی تکفیر بنہیں کی جس سے ہمیں یہ سبت ملتا ہے کہ ایسے معاملات میں ایک دوسے رہر کیجھ اچھا نے ، بہتان طرازی کرنے اور فتوی گوز عائد کرنے ہے۔ عائد کرنے ہے ہمیں دور رہنا چاہتے ۔

العلام الجليل السيد محد بن علوى المائكى الحسنى نے اپنى كتاب مفاهيم يجب ان تصحيمي حكمت و موعظت حسنه كا طرابقة اپنا ياہے ۔ ابنى كتاب كوسب و شتم سے محفوظ ركھ كرحق و خير و ستر ف وجمال كى دعوت كوبيش نظر دكھا ہے ۔ اور آپ كے ديكش اسلوب دعوت و تحريميں فانوا دہ نبوت و المب بيت اطہار كے افلاق كريميانه كاعكس جبيل نظراً تاہے ۔

کتاب کے بارے میں میری رائے کا خلاصہ یہ ہے۔ ایکتاب حق کا واضح بیان ہے۔ جس سے دنی فکر سینے کی کرنے کا مؤلف کی دنی فکر کا بھی اس منے آجا تاہے۔ اور خود مؤلف کی دنی فکر کا بھی اس میں بیٹ قیمت خزایہ نہیں بلکہ کان (معدن) ہے۔

الوگوں سے واعتقادی آب نے بہت اچھ بیرایہ میں اصلاح فرمانی ہے جس کا اکابرالم علم و

وف نے برجوش استقبال کیاہے جس کی شہادت کتاب اور مؤلف کتاب کے سیسلے میں ان کی تصدیقا د تقریفات سے ملتی ہے۔ اور ہم خود بھی ان کے اس استقبال د ترجیب میں برابر کے سفریک ہیں۔ العلامۃ الجلیل الداعی الاسلامی البحیر السیدمجد بن علوی المالکی الحسنی نے دین اسلام وہینی براسلام سیدنا محدرسول النٹر علیہ افضل الصلوٰۃ وا ذکی السلام کی جومخلصانہ خدمت ا بخام دی ہے اس کے لئے ہم ان کی خدمت میں شکریے ومبار کباد کی نذر گزارتے ہیں۔

سائھ ہی دعوت الی الشر کے میدان میں آیہ نے جوسیا جہاد فرمایلہے اس پر بھی ہم اہنیں ہدیۃ تشکر داستنان بیٹ کرتے ہیں۔ کہ یہی وہ جہاد ہے جس نے مشرقی وجنوبی ایٹ یا اسلام کی بنیاد ستحکم کی اور بلاد اسلامیہ وممالک عربیہ میں کلمۃ الشرکوسر ملبند کیا ۔

فجزاه الله كل خير ونفع بخلقه العظيم وعلمه العزيز وفضله المدرار المحداد عبد الغفور عطار - مكة المكرمة

روساب المنافعة المنافعة

قىرىدىنى بالىن ئىلىنى ئىلى كىلىنى ئىلىنى ئ

#### تفتئر يظ

### مفتى السودان سهاحة الفقيه العلامة السيد احسد العوض ويستري السودان ويسم الافتاء الشرعى بجمه وربية السودان

#### بسم التراوحين الرحيم

الحمد للله رب العالمين مولى النعم ومنشى الخلق من العدم - والصلاة والسلام على اكرم خلق الشه سيدنا محمد بن عبدالله ارسله ربه رحمة للعالمين و على أله وصحيك اجمعين .

امابعد: . بحده تعالى عالم محقق سيد محدب علوى مالكى مكى حنى خادم العلم يا لحمين التحمين كارتب مفاهيم يجب ان تصعيم كم مطالعه كاموقعه ميسراً يا .

یہ مفاہیم تین امور سے منعت تق ہیں جنہیں مؤلف جلیل نے تین الواب میں تحریر فرمایا ہے۔ بہلا باب مباحث عقدہ برشتمل ہے جن میں دلائل وبراہین اور باب عقائد میں آج کے معیار تکفیروتضلیل کے نقائص کا بیان ہے۔

دوسداباب مباحث نبوت بعنی خصائص نبوت حقیقت نبوت حقیقت بشریت اور مفهوم تبرکات و آثار نبوی بیشتمل ہے صحابہ و تابعین وائم کا سلف سے منقول دلائل و براہین قاطعہ آپ نے ذکر کرد تے ہیں ۔

تیسرے باب میں جات برزخی ومشروعیت زیارت نبوی اور آ نارومشاہد و تقریبات دینی دغیرہ کے مباحث مذکور ہیں۔ جن میں مؤلف نے تحقیق و تدفیق و اصلاح فکر و اعتقاد کاحق اداکر دیا ہے۔ آج جو لوگ مسلما نوں کو امرو نہی کا فئے رہے انجام دینے کے مدعی ہیں۔ اور مذکورہ تینوں ابواب میں جو باتیں ان کے مرعومات کے فلاف ہیں ان کے قائل و عامل مسلمانوں کو دین سے فارج سجھنے کے میں جو باتیں ان کے مرعومات کے فلاف ہیں ان کے قائل و عامل مسلمانوں کو دین سے فارج سجھنے کے استاذ کبیرعالم جلیل سید محد بن علوی مانکی نے اپنی کتاب مفاهیم بجب ان تصحیح میں اصلاح فکرواعتقاد کا فرلیف ابخام دے کر شبہات واشکالات کا قلعہ قبع کر ڈالا ہے اور کتاب و سنت وارشادات علمار ملت سے دلائل مین سنت وارشادات علمار ملت سے دلائل مین سنت کر کے تفصیل کے ساتھ سارے مباحث میں حق وصواب کو دافنج اور روشن کر دیا ہے۔

مسلمانوں کی ہدایت وخیرخواہی کے مدعیوں کو اس کتاب نفیس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے تاکہ یہ حقائق مکت ل طور ریان کے سامنے آجائیں اور روستن حجت رکھنے والی ملّت اسلامیہ کے خلاف وہ حکم کفر وضلال لگانے میں جلد بازی مذکر سکیں۔ التہ تبارک و تعالیٰ مؤلف کتاب کو جز اتے خیر سے نوازے۔

وصلى الله وسسم على سيدنامحمد النبى الاعظم و على أله وصعيمه ذرى الفضل و الكرم -

حرره في ١٥روبيع الثاني سنة ١٥٠٧ه - الموافق ١١رديسمبر ١٩٨٦م -

السيداحمدالعوض المدنى قاضى المحكمة العليساء بجمهورية السودان و رئيس مجلس الافتساء الشرعى .

### تقريظ

فضيلة السيد عبدالسلام جسبران رئيس المجلس العلمي الاقليم عراكش

الحمد لله الذى زبين العلماء وخصهم بالخشية وتفضل عليهم بالمعية وصلاة وسلاما على خير البربية واصحابه والدربية - اما يعد،

علم ایک بح بیرال ہے بی کا کوئی ساحل نہیں۔ ذات باری تبارک و تعالیٰ ہی اس کا منتہاہے۔ اور علم نافع وہی ہے جس برعمل بھی ہو-اسے مباہات سے محفوظ رکھاجائے۔ اس کے ذریعہ دوسروں کو زیر کرنے کی کوششش نہ کی جائے اورا نی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرنااسس کا مقصد نہ ہو۔

تدراس و تالیف کے ذریعہ خدمتِ علم سی مصروت رہنا ایک عبادت ہے جس سے علم کا فضل و شرف ظاہر ہے۔ یہ علم انبیا، و مرلین کی درات ہیں۔ لوگوں کی ضرورت کے مطابق علم کی تنسیری درات ہیں۔ لوگوں کی ضرورت کے مطابق علم کی تنسیری و تدراس، تصنیف و تالیفت اوراس کی تحصیل کرنے والے قابل مبارکب دہیں۔ امتِ مسلمہ کو خیر و برکت سے ہمکنار کرنے اور درس و تدراس و ندراس و نشروانشاعت علم کرنے و ا لے جلیل الفدرعلما، و مبعنین میں سے ایک نمایاں شخصیت سیدی محدین علوی مالکی حتی کی بھی ہے جو اس کتاب مفاھیم یجب ان تصحیح کے مؤلف ہیں۔

یہ کتاب اسلام کی عظیم خدمت کے طور پر ظہور پندیر ہوئی ہے جس سے بوگوں کے دل و د ماغ کو جلا ملے گا اوران کے شکوک و شہرات دور مرد ل کے۔ اینے موضوع پر یہ کتاب دُور حاصر کی سبت بہر تصنیف کی علماء عارفین نے اس کتاب کا مطالعہ کر کے اسے بے حد بسند کیا اور اس کے مؤلف کی تعریف و قصیف کی جس نے اللہ ورسول اور ملت اسلامیہ کی جانب سے ان پر عائد ایک فریضہ کی تکمیل کردی۔ اور اس کتاب نے بہت سے بوگوں کی زبانیں گنگ اوران کے قلم کوعاجم و مبہوت بنادیا۔

المجلس العلمى مراكش نے اس كتاب كے فصول وا بواب كا نهايت دقت نظرے مطالعه كيا۔ اوروہ اس كى مكل تصديق و تائيد كرتے ہوئے اس عظیم خدمت پرمؤ لفت كتاب كو شاكر يہ و مبارك با د بيش كرتى ہے۔ وال لام علي كے ورجمۃ اللتی وبركات كا ۔

عيدالسلام جيران رئيس المجلس العلمى بمراكش واعضاء المجلس

### تفتصريظ

## العلامة الفقيه الشيخ محمد فال البنانى الامين العام للرابطة الاسلامية الموريت اليسة. وعضو رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة. السلامي بمكة المكرمة.

المده دلته رب العالمين. والمسلوة والسسلام على الشرف المرسلين قائد الغر المحجلين المابعد: (مجيد تهبيدى كلمات)

بی بین جہاں کک مجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی کو ہے۔ بین جہاں کک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کتاب شفاھیہ بیجیب دن تصدیح ، کے مطالعہ کے بعد معترضین ومعاندین سے سامنے اس کے سواکوئی چارہ باقی مذرہ جائے گاکہ وہ زیر بحث مسائل کے اندراس موقت کوسلیم کرلیں جے حضرت مؤلوث کتاب نے سبینس کیا ہے کیوں کہ ملت اسلامیہ کے سلف وخلف معتدمحذین وائم کربار کا اس موقف پر تقریبًا اجماع ہے۔

النٹران سی حضرات کو اسلام کی طُرف سے بہتر جزا دے بمؤلف کتاب کو بھی جزائے نیرسے نوازے اور ان مسلانوں کے لئے آب کی عمر دراز فربائے جن کا مقصد صرف اظہار حق ہے آب کی عمر دراز فربائے و تقویٰ سے آراستر آبے کے آب کو برکت و سعادت سے ہمکنار کرے علم وعمل اور صلاح و تقویٰ سے آراستر آب کے آبار واجدا دیرا بنی رحمت کی بارین برسائے جنہوں نے کتاب و سنت و دیر علوم وفنون اسلام سے صند زندان اسلام کے قلوب و ا ذبان کو روشن و منور کیا۔ زبین کے دور دراز خطوں سے تنہ گان علوم نبوت کے قافلے ان کے بہاں الرتے اور بھروائیس ہو کراقصائے عالم سے تنہ گان علوم نبوت کے قافلے ان کے بہاں الرتے اور بھروائیس ہو کراقصائے عالم

مين دعوت ونبليغ كافريضه انجام دية بي.

یں خود مؤلوئی تاب کے والد محرم جناب نیج نید علوی عباس مالکی کازیارت سے مشرف ہوج کا ہوں۔ اوراس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے میدان دعوت و تبلیغ و اشاعت علوم دینی عظیم انٹ کر داراداکیا ہے جسبی حرام مکوم کرم کے اندر آپ کا جو صلقہ درسس ہوتا تھا اس میں بارباراور کئی سال میں نے حاضری دی ہے جہاں ترجمہ وتفسیرت را ن حکیم، صدیت وفقہ، توجید وعقائد وغیرہ کا آپ درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے صلقہ درس میں تلا فدہ وسا معین کی کرت ہوا کرتی تھی۔

الشرتعالی حضرت سیدعلوی عباس مالکی کو اپنی بیکراں رحمت سے نوازے علم وعمل اور درس و تدریس بیں آپ کے وارف و جانشین نوجوان صالح ومتقی سید محد علوی مالکی کو عمر طویل عطا فرمائے ، ہو لوگوں کو گمرائ سے ہدایت کی طرف لانے والے ، الشرسے مجبت سکھنے والے اور اس سے رسول صلی الشرعلیہ وسلم سے عاشق صادق ہیں۔

عرر بنو اكشوط بتاريخ ٢٠ رحب ١٤٠٥ المسواف ق ١١ ابريل ١٩٨٥م - المتبرئ من الحول والقوة محمد فال البنانى عضو المجلس التاسيسي لرابط في العالم الاسلامي (بعكة) والامين العام للرابطة المورية انية للدفاع عن الاسلام. تقريظ

# العلامة الشيخ يوسمت بن احمد الصديقى القاضى الوكيل لمحكمة الاستناف العليا الشرعية بدولة البحرين وعضورا بطة العالم الاسلامى بمكة المسكرمة. بسم الله الرجمن الرجيم

العمديثه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغرالم جلين. سيدنا محمد جيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبتا صلاة و سلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار وعلى أله الاطهار وصحابت به الاخيرار.

امابعد؛ شہزادہ خانوادہ نبوی مؤلف کریم علامہ فاصل سیدمحدعلوی مائکی کی عظیم کت بوسی المابعد؛ شہزادہ خانوادہ نبوی مؤلف کریم علامہ فاصدعالیہ اور دلائل واضحہ کی جامع ہے۔ بالحقوص وہ مباحث جو آثار مبارکہ سے صول برکت جصور اکر صلی الشرعلیہ ولم کی ذات مقدسہ سے توسل، مسجد نبوی اور قبر نبوی کے سامنے حاضری کے لئے اہتمام سفر میشتل ہیں بحتاب و منت کے برا ہیں ادر ممتاز علاء سلمت و خلف کے اور ممتاز علاء سلمت کے برا ہیں الدر مبارک و تعالیٰ مؤلف کے این اس کتاب کو آپ نے مدلل اور مربین کردیا ہے۔ الدر مبارک و تعالیٰ مؤلف کتاب کو بہتر جز اعطا فرطتے۔ و نیا و آخرت کے تواہی مالا مال کرے۔ ایس تر این کو این مؤلف کی است پر قائم رکھتے ہوئے ہیں موت دے اور کل بروز قیامت ان کے تو بین مرحمت فرط نے۔ آپ کے نوب کی سنت پر قائم رکھتے ہوئے ہیں موت دے اور کل بروز قیامت ان کے برجم کے زیرسایہ ہیں جع و نے مائے۔ آپین ۔

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه واتباعه الى يوم الدين.
كتبه يوست بن احمد الصديقى فنى ١٢ شعبان ٥-١٥ م
القاضى الوكيل لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحريين

وعضوالمجلس التاسيسي للرابطة الاسلامية.

### لقريظ

### فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد احمد وكيل وزارة الاوتاف بجهورية مصرالعربية

#### يسم المترارمن الرجيم المركاب المالية

العمد لله الدى بصرنا بالعن وصدانا اليه وارست نا الى الصواب و الماننا عليه و الهدان الله الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين و الصلاة والسلام على الشرف خلقه و اجلّ رسله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وصعبه وسلم المسابد : السّرتبارك و تعالى ني اس امت كم محلص علما، و دُعاة حق و بدايت كم المكروه كواس كي قفين محنى كه وه اسلامى ورايت وروايت كم محافظ والين بن كرايت آب كو الأله سخبهات ورد متنابهات كم لئ وقف كريك إلى - اوران اصول و قواعد كى تايد واستحكام كن فدمت بين معروف بين جن برجماعت المل سنت و المرايد ورحقيقت يه لوگ برا عالى بمت، بلندنكاه اور صاحب ذوق سيم بين و

اینے نبی رحمت صلی الشرعلیہ وسلم کی احسان سٹ ناسی اور آپ کے حقوق کی پاسداری و و فاداری میں ان کا یہ سارا اخلاص اور جد وجہدہے۔ اور اپنے رب قادر و قیوم کی نوسٹ نودی بران کی نظرمرکوزہ ہے مشرف و مجدوا نے سلف کے یہ بہترین خلف ہیں۔ رب کا کنات نے جس امانت کا ان کے سلف کو حامل و امین بنا یا اس سے انتساب اور اس کے دفاع کی ذمہ داری تخبی ۔ اس اہم امانت کے تحفظ و دفاع کی راہ میں وقار وع بیت ادر پوری قوت وطافت کے ساتھ انہوں نے ایٹار و و ت بانی بین کی ۔

انہیں مجتہدانہ شان رکھنے والے علمار و داعیان حق کی فہرست میں مجاہداسلام، عارف بالشر، عاشق رسول مقبول فضیلة السیدالیشنے انشریف محدبن علوی المالکی الحسنی کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔

سید محمد بن علوی مالکی نے صدائے حق وصدا فت بلند کی ہے۔ اور خصائص و امتیازات و فضائل و کمالات مصطفے علیہ التحیة والثناد کا ذکر و بیان کیاہے۔

مجت والفت رسول صلى الشرعليه وسلم آپ كے قلب وروح يس سائى ہوئى ہے ۔اس كے آپ نے اپنی اكرم صلی الشرعلیہ وسلم آپ محفل صلوٰۃ وسلام آراستہ كيا۔ اور افف سلارس وانشرف الخلق سيدنا محدرسول الشركی نوت ومدحت وتع لين وتوصيف میں نورونكہت ہے معمور نہ جانے كتنى بزيں سجائيں۔ صلوات الله وسلامله عليه يوم مولده و يوم مبعثه ويوم يؤذن له بالشفاعة في ساحة القضاء امام رب العالمين احكم العاكمين عزوجل .

کتبه محمد عید الواحد احمد من علماء الازهر بالقاهرة - و وکیل و زارة الاوفـــّاف بمصر

حراقايد ما بالمالة من المولاي المالية من المالية من المالية

( Sheepa willy make had be specially eas Yande

campling lings which thele the langer is the continued

تقريظ

العلامة الفقيه الاصولى الشيخ محمد سالم عدود رئيس المحكمة العليا بموريتا أيسة وعضو المجمع الفقهى برابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة

بسم الله الرحلن الرحيم (منظوم تصديق كے مجھ الشعار)

وہ مفاہیم درست ہو گئے جن میں لوگ سرگردال تھے اور ابہام و بتیا سس بھی زائل ہو گیا ۔

علوی مالکی نے اپنی بحث دقیق سے ہمارے سامنے ایسے حقائق داضے کردئے جن کی گہرائی تک برط ہے برط ہے ماہر بن کا ذہن نہیں پہنچ سیکا تھا۔

لوگ خواه کچه بھی تکرار و نزاع اور انکار کریں ، سیکن آیٹ نے جمع و تشریح

اور توضیح و تفہیم کا حق اداکر دیا ہے۔

آب سے اخذ کردہ نتائج ومطالب کو اصول اربعہ کتاب وسنت واجاع

وقیاس کی تائید و حمایت حاصل ہے۔

ان خیب الات کے ساتھ یں نے اس کتاب کی تھے۔ بین کی ہے اور مجھے امید ہے کہ حمایت حق میں میراحصہ ہوگا۔

محمد سالم بن محمد على بن عبد الودود "عدود" رئيس المحكمة العليا لجمهورية موريت انية الاسلامية وعضو المجمع الفقهى لرابطة العالم الاسلامي بهكة المكرمة.

### تقريظ

#### الموزير لايراهي عيسير

مويّبه اللغة العربية بجمه وربية مصر والمنتدب الى دبى

بسم الله الرجن الرحيسم رمنظوم تعديق كي التعاد)

علوی مالکی کی کتاب ایک سورج بے جس خے حقیقت واضح اور روشن

کردی. اس کتاب کے اندر نور نبوت کی تابانی و درخشانی ہے۔

سورج اسس كتاب كے ساتھ طلوع ہوااور خلق خدا براس نے عقیدہ

وہدایت کے انوار کھیسے۔

افكار وخيك لات كواس نے منوركيا - اورظلمت بسندعقلوں نے

اس سے ہدایت یائی ۔

مؤلف كتاب كامقصد صرف رضات الهى اورمسلمانا في عالم كاباتمي

اتحاد واتفاق ہے۔

السربالعزتاس في جليل كو بركتون سے نواز سے كادى

درخت کی شاخیں باندی پر ہیں۔

ا ہے اللہ اعظمتِ اسلام کے لئے حامیان علوی مانکی کی نصرت فر ما اور روئے زمین کے ہرخطر پر حامیان حق کوعن ت وقوت عطا فرما ۔

ابوزيد ابراهيم سيد

موجه اللغة العربية بجمهورية ممسر والمنتدب الى دبى

### علماءجامعهازهمصركامت

### تقريظ

كبارعلماء الازهر الشريب بالقاهرة

بسم الله الرحمين السرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة و السلام على الشرف المرسلين سيدتا ومولانا محمد وعلى أله وصحيله اجمعين - امابعد:

حوارمع المسالكي مؤلف عبدالتربن سلمان بن منيع كے سليے ميں محيس شعبة حديث جامعه ازهر قاہرہ مصدركے علم اكا بيان!

ہم علماء ہو وہاں تدریس پر مامور تھے اور حرم شے رہین مکہ مکرمہ میں حاضری دیا کرتے تھے وہاں ہم نے دیکھاکہ اس محدت جلیل وکبیر کو الشر تبارک و تعالیٰ نے خدمت حدیث نبوی کا اع از اسی طئر ح مرحمت فرمار کھاہے جیسے آپ کے والد سیدعلوی بن عباس مالکی کواس سعادت سے ان سے بہلے نواز رکھا تھا۔ اس علوی خانوادہ کوبرط اہی فی وسٹر ف اور انز ونفوذ حاصل ہے۔ اور اس کی عظمت وحیثیت سے کسی کوبھی انکار نہیں ہوسکتا۔

اس مبارک علوی خانوادہ کو ایک بڑی لائن افتخار و قابل صدر شکخصوصیت یہ حاصل ہے کر بعض احادیث نبوی کی زبانی روابت اسے اسی میسر ہے جس کی سندر سول اسٹر صلی انٹر علیہ وسلم تک صحیح و متصل ہے۔ اس عالم جلیل محدث کبیر فیضیلہ السید محمد بن علوی ما کی سے ان کے والد اور ان سے بعید سلسلہ یہ سندر وایت صلی انٹر علیہ وسلم تک جابہ و نجتی ہے۔

د وسراسترف وامتیازیہ ہے کہ اسے علم وافرونا فع حاصل ہے۔ بہت سی مفیدووقیع تصنیفات و تالیفات ہیں۔ اور عالم اسلام کے ہرخط میں اس کے تلامذہ ومعتقدین ومنتسبین پھیلے ہوئے ہیں۔

سید محد بن علوی مانکی جیسے عالم جلیل کو تو ایک علمی وروحانی خزارہ،اسلامی ہتر نیب و بمت دن کا داعی، عالم اسلام کامقتدا و بیشوا اوران ائمۂ حدیث میں سے ایک مقتدرا مام مجھاجا نا چاہئے جن کے علم کے ساتھ ساتھ اخلاص وعمل بھی ہے۔ ہمارا اپنا ہیجا تا تر یہی ہے۔ اور ہم اپنی معسلومات کے مطابق ہی یہ گواہی بھی دے رہے ہیں۔

افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس عالم وامام و محدث کبیری شان وحیثیت کو مجرد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ اپنے اس اقدام میں راہ صواب سے دُور جا پڑے ہیں۔ بلکا سی سنگین غلطی کارتکاب کیا ہے جس نے آپ کے مسلک کے منکرین و معترضین کو اس من زل تک بینچا دیا کہ وہ آپ کو دائرۃ اسلام ہی سے خارج کرنے کی مذہوم جسادت کر بیٹھے۔ حالال کہ آپ کے سادے افکار و نظر بایت جبلی وغیر ہم جیل القدرائمۃ متقد مین مثلاً علامہ جلال الدین سیوطی ، علامہ ابن تجراور علامہ تقی الدین سبکی وغیر ہم کے افکار و نظریات کے عین مطابق ہیں۔

اگریم عترضین فضیلة استیج سید محدین علوی مانکی کے بیان کر دہ مراجع وماً خذکی طون دہوع کریستے توان کی صحت کا انہیں علم ہوجاتا اور وہ یہ کھی جان یستے کہ یہ افکار سنت نبوی سے ماخوذ ومستنبط ہیں۔ اوراکٹرائمہ وعلماء اسلام انہیں کے حامی ومؤید ہیں۔

بعض عجیب وغریب خیت الات جو آپ کی طرف غلط طور پرمنسوب ہیں۔ ان سے آپ بری ہیں۔ کیوں کہ ان میں تبسیس و تدلس ہے۔ وہ آپ کے خیالات ہی ہنیں بلکہ معترضین نے ساق وسیاق سے الگ ہٹ البی البین طف سے کوئی غلط مطلب نکال بیا ہے۔ السی صورت میں البین آب پر یکم کفرعا مذکرتے کا کیا حق ہے ؟ کیا وہ آپ کا دل جیر کرد کھو چکے ہیں ؟

ہم نے سید محدین علوی مالئی کی تخریرول اور ان کی تصنیفات و تالیفات کا مطالعہ کررکھاہے جوعلم وہدایت سے ملوہیں سیکن عبدالنٹرین سیلمان بن منبع نے اپنی کتاب حوارمع المها دیکی کے ذریعہ منبط نے گئے نشکوک وسٹنبہات اور فتنے بید اکر دیے ہیں۔

فضیلة است السیدمحدبن علوی المالکی علم حدیث محمتیح عالم بی رسب سے قدیم اورمرکزی اسلامی

که سیدمحدین علوی بن عبساس مانکی نے تقریبًا سار عقیمن سوصفیات بُرِشتمل ایک کتاب الد: خار المحه دیاتے رمطبوعة قاہرہ مصر به نکھی ۔ اور آب بی کا ایک کتابچہ ہے حول الاحتفال بالمولد النبوی المشریعی رمطبوعہ جد جد دونوں کتابوں کی بنیاد پرسعودی عرب کے وظیفہ خوار علماء وسٹیوخ بخد نے سیسے عبدالعزیز بن عبدالنترین باز الرئیس العام لاداریت البحوث العلمیة والافت او والدعوة والارت ادکی سربراہی میں سد کھرب علوی مالکی کو مبتدع و ضال ومضل مسترار دیا

سینے بن بازے بھم بر ایک بخدی عالم سینے بعدالترب سیمان بن منبع نے حوارم عالمانکی فی رہ منکرات، و صلا لات کے نام سے تقریب دوسوصفیات کی ایک کت ب بھی جس پر بن بازکی تقریب ہے ۔ حوارم عالم السائکی سے محد بن علوی مانکی کی مذکورہ دونوں کت بوں کے رد میں ہے جے سعودی حکومت پوری دنیا میں مفت تقشیم کرا رہی ہے۔ عالم السلام کے سیکر وں علماد ومشائخ میں محد بن علوی مانکی کی جمایت اور بخدی سیبوخ کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی تخسر میرد تقریب کے ذریعہ احقاقی حق وابطال باط ال کا فریضہ انجام دیا ۔ اس سیسیس یہ جیت کہ سی خود میری نظرے گرز جب کی ہیں۔ اور میرے یاس موجو دیمی ہیں۔

(۱) اعلام النبيس بها في شرح الجزائرى من التلبيس والتصليس - مؤلف ين رات بن البايم المريخي مطبوع بحرين - مصدقه محدث المغرب السيدعبدالعزيز بن محد بن صديق الغارى -

(۲) الرد المحكم المنبع على منكرات ومتبهات ابن منبع - مؤلف الشيخ يوسف بن السيد إثم الرفائ سابق وزيراوقان كويت ـ مطبوع كويت م ١٩٩٨ .

(٣) التصديومن الاغتواربهاجاء في العوار- بقلم الشيخ عبدالحيّ العمروى خليفه رَسِس فرق رابط العلمَ بغاس ـ والشيخ عبدالكريم مرداد عضورابط العلماء بالمغرب ـ طبع ادل فاس مراكث ١٩٨٨

اس کتاب کے ایک بیراگراف کا ترجمہ ہے ہے ۔ معسوم ہوا ہے کہ ایک مصری عالم نے بھی ابن بینع کی حوار مع الما تکی کا جواب مکھنا سے روع کردیا ہے۔ ایٹ بیا، وافر لیقہ سے بھی اسی طرح کی اطلب عات مل رہی ہیں جی سے اس بات کا بیقین ہوجا تا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت بیدار ہوجی کی ہے اور وہ نصرت ورفاع حق کے لئے اعظ کھوٹ ہوتے ہیں۔ الہ:

(م) زيرنظ كتاب مقاهيم يحب ان تصعيع مؤلف سيدمحد ب علوى مالكى مطبوعه قامره مصره ١٩٨٨

(۵) بعض اسانید دمفایم پرنجدی اعرّاُضات کے جوابات بنام تعلیقات واست راکات بقتم بعض کبارعلما السیودان مشیمولد مفاحیم بجب ان تصعیع اسطیعی انشائش سند ۱۹۸۸م و وزارت عدل و ا وست است دول المارات العربیة المتحدة .

یشی اخترمصیا می

عبدانترن سلمان بن مینع مولف حوارمع المانکی اوران جیے دوسے ووگوں کو اپنی جہارت و حرکت پر بارگاہ النی میں صدق دل سے تو برکن چا ہے جہنوں نے اس امام کبیرو محدتِ عظیم پر بہت ان طرازی والزام تراشی کر کے بہت بڑا گئاہ مول بیا ہے۔ اسلام نے کسی مسلمان کی تحفیر سے بی کے ساتھ منع کیا ہے۔ کیوں کہ ایمان کا محل ومرکز قلب ہے اور میں حال کفر کا بھی ہے اور قلوب کے وال حرف علام النوج جانت ہے۔

کسی جہادیں ایک شخص کا اسامہ بن زید سے سامنا ہوگیا۔ اس نے آپ سے سلام کیا لیکن آپ نے کا فرسچوکر قت ل کردیا۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے اس فعل پر اظہار ناگواری و نے مایا۔ اسلام نے اس سلسلے میں پوری طرح تحقیق کر لینے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعسالی ہے۔

رسولالترصلى الشرعليدوسلم تے اسامر بن زيد كا عذر قبول بنيس كيا اور وت رمايا كيا تم نے اس كا دل جير كرد كھ ديا تھا؟

اورایک دوسری روایت میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حین شخص نے کسی کو وی کو کا انتہاب کرکے اسے پکارایا اے عدوال ترکہا۔ اور وہ ایسانہ ہو تواس کا قول اسی کی طرف ہوٹ آئےگا۔ رواہ مسلے۔
رسول الشرصی الشرعلیہ ویلم نے ارشاد فرمایا۔ تین جیزوں کا تعلق اصل ایمان سے ہے۔ حبس نے کلااللہ اللا اللہ کہا اس برسے رک جا تاہے۔ اسے اس کے کی گئاہ کی وجہ سے کا فرکمیں گے ذاکس کے کسی جہل کی وجہ سے اسے اسلام سے فارج کریں گے۔ رواہ ابود اورد وسعید بون منصور ولد شواھر .

یہ ہے اسلام کا حکم جونص کتاب وسنت سے تابت ہے۔ بھر توارمع المالکی کے مؤلف اوران میے دوسے روگ آخراس اتہام و بہتان اور ملم وعدوان کے مرتکب کیے ہوئے کا الله کا کی بحب المهنت بدئن۔ المهنت بدئن۔ الله کت بدئن۔ الله کت الله کت کے مردیا جس کی تصنیفات و تالیفا

عالم اسلام کو آفتاب دما بهتاب کی طرح روشن دمنور کردی ہیں۔ سبخند صدر بهتان عظیم۔
اس جرم عظیم اور سنگین غلطی کا ارتکاب کرنے والوں کو ہم پھرمتنبہ کرتے ہیں اور ابنیں دعوت می و بدایت دیتے ہوئے عرض گزار ہیں کہ دہ عقل کے ناخن لیں۔ اور کیج بحق و کی روی سے باز آگرا دیٹر تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیجی توبہ کریں اور کلمۂ سنہ کا دت پڑھیں۔

ابن مینع نے حوار مع المالکی میں فضیلہ اسٹیے اسید محد بن علوی المالکی کی شخصیت ان کے علم وفضل اوران کے نسب ہرایک پر جار حالہ علی اے اورانی اس جار دیت کے ذریع سب وشتم کیا ہے جب کہ رسول اکرم صلی النتر علیہ وسلم کا ادست ادگرامی ہے۔ سباب المورم می فسوق و قت الله کفسر ۔

### كتاب حوارم المالكي كے ذرابع مبيونيت واعداء اسلام كى مدد

ہم علما وجا معداز هرمصر کی رائے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کو عبدالتہ بن سیمان بن منیع کی کت ب حوار مع المائکی اور اس جیسی دوسری کتا ہوں پر پابندی عائد کر دی جائے اور ابنیں کوئی مسلمان نہ پرطھ۔
کیوں کہ ایسی کتا ہیں مسلمانوں کی وصدت وسالمیت کے لئے زہر قائل ہیں۔
سیم سیم میں معلی کے جن افکار وخیالات کی حوار مع المائکی کے ذریع تجہیل و تحمیق کی گئی

۹۵ ہے وہ باوز ن علی افکاروخیک لات ہیں جن کی کتاب وسنت سے مند ملتی ہے۔ اور قابل احترام علماء وائم کرام کے مسلک کے مطابق ہیں۔

كتاب حوارمع المانكي درحقيقت تفرنتي بين المسلين كاليك الداورعالمي صهيونيت وكميوزم واعداء اسلام كاخطرناك تتحصار سي علما واسلام كے اتحاد واتفاق كى بنياد برچلنے والا ايك تيشہ ہے جس سے اسلامی اجتماعیت اوراسلامی دعوت وتبليغ كو محى زبردست خطره لاحق بوكيليد

تفاسيرقراك وشروح احاديث ميم فسرى ومحدثين كے درميان بہت سارے اختلافات ميں -اوران کے الگ الگ اپنے مسالک و آرار اوران کے دلائل ہیں۔ پھر بھی کوئی کسی کی تجہیل و تحیق بنیں کرتا نہ کسی کے خلاف علم کفرلگا تا ہے۔ کیول کے قلوب کے احوال تولیس علّام الغیوب ہی جانت ہے۔

حوار مع المانکی اوراس کے مؤلف نیزان کی بولی بو لنے والے دوسرے حصرات بوعالم جلیل داعی اسلام مشے سیدمحد بن علوی مالکی کونش مذ بنار ہے ہیں وہ در حقیقت اس عالمی صبیو نیت والحاد و کمیونزم و اسلام دشمن عناصر کے ان سازشی منصوبوں کو کامیاب بنانے میں مدد دے رہے ہیں جومسلما نوں کی قوت وسوكت ياش ياش كرنے اوران كے درميان اختلات ونفاق كانى بونے كاكوئى موقع بائد سے منسيس جانے دیتے اور اسلام مسلین کے خلاف اینے حربے آزمانے میں شب وروزمصروف ہیں۔

جب علمار کا ایک طبقہ ہی مسلما نول میں تفسریق پیدا کرنے لگے اور ایک دوسرے کی تکفیر کینے لگے تورشمنان اسلام کامقصد خود بخور پورا ہوجائے گا۔ اوران کی تو یہی خواہش و کوشش ہی ہے۔ سامراج كايرا ناطئ رلقة تقاكه لرداؤا ورحكومت كرو — اب فكرى وثقافتي محاذ براس كانياحربه یہ ہے کہ علماد و داعیان اسلام کی شخصیت کو فکری و ثقافتی اعتبار سے سلم معاست رہ میں مجروح کردو۔ حوار مع المالکی جیسی کتاب علماء اور مسلمانوں کے باہمی اعتبار واعتقاد اور ہم آ ہنگی کی بنیا دیر ایک ضر کاری۔

### حوار مع المالكي اوراس جيسي دوسري كتابين اسلام يراكث ضركاري

مؤلف حوارمع المالكي اوران جيسي بولى بوليغ والعصرات مسلمانول كے درميان احتلاف و تفريق بيداكرنے اور اختلافات كى خليج كوكسيع كرنے كى مهم ميں مكم ہوتے ہيں۔ عالمی صبیونیت و ملحد کمیوزم اورسامراج بومسلمانوں کی وصدت کویاره پاره کرنے کے درید ہیں۔

اور کچھ علا، ومبلغین اس جملے کا مقابلہ اور اعداء اسلام سے جہاد کررہے ہیں۔ ایسی صورت حال میں جب مسلمان یہ دکھیں گے کو تعرف علماء ایک دوسے رکی بھیل و تکفیریں لگے ہوئے ہیں تو آخروہ کیا سوجیں گے اور کون ساداستہ اینائیں گے ؟

کیونزم کے تعت دن سے جدیدسیکو لرزم کامنصوبہ یہ ہے کہ دین کو ریاست اور مرشحبہ ذندگی سے جدا کر دیا جائے اور سلم عوام کے سلمنے یہ دلیل بیش کی جائے کہ اسلام اجسلم نوائے کئے مفید ونفع بخش بہتیں رہ گیا ہے۔ ماہر اور سینئر کمیونسٹوں کی نظر جس دین کو نظام حکومت اور ستعبہائے زندگی سے فاری کرنے کی واحد تدبیر ہے کہ خود اسلام کے بنیا دی عقائد ومسلمات کو شکوک وست بہائے کا نشانہ بنادیا جائے۔ اور اسلام کو مشکوک بنانے کے لئے ضروری ہے کہ مسلم معاشرہ کے بوئر ومقبول ومقبد رعلماء و داعیان اسلام کومشکوک بنادیا جائے۔ جی ان علمار ومبلغین پر سے مسلمانوں کا اعتبار اعظم جائے گا تو و داعیان اسلام کومشکوک بنادیا جائے۔ جی ان علمار ومبلغین پر سے مسلمانوں کا اعتبار اعظم جائے گا تو ان کی باتوں کو بھی وہ مستندا ور قابل توجہ نہیں تجمیں گے۔ اس طرح صبیونت و کمیونزم اور استعار کامشترک مقصد یورا ہوجائے گا۔

مختاب حوار مع المالکی اوراس جیسی دوسری کتابی میمی کرد ارا داکر رہی ہیں کہ دین وعلم کے ناست رو مبلغ، عالم باعمل، مجاہداسلام، محدث کبیر شیخ سید محد بن علوی مالکی کی با وزن اور مستند مذہبی شخصیت کو مسلمانوں کی نظریس مشکوک بنا ناچاہ رہی ہیں۔

ابن منع إكياآب علمار اسلام كومطعون ومجروح كرنے والے اعدار اسلام كاآلة كاربن كران كا باعق بنارہے ہيں ؟

آپ کوتوان اعلاء اسلام سے مقابلہ کرنا چا ہے تھا جو ہمارے اسلامی عقائد سے برسربیکا رہیں۔
اسی طرح الحاد ، صہیونیت ، ماسونیت ، قادیا نیت ، بہائیت اور کمیونزم وغیرہ سے جنگ کرنی چا ہے تھ ۔
لیکن افسوس کر آب نے ایسے عالم ربانی کی راہ میں روڑ ہے اڑ کا ناشروع کردیا جن کی شہرت چار دانگ عالم
میں بھیلی ہوئی ہے جہوں نے اپنے علم وعمل ہستے رو کردار اور تخریر و تصنیف کے ذریعہ اسلام کی بے ستمار
ضدمات انجام دیں۔

مسلمانوں کی وحدت کو قائم رکھناایک مقدس و نسر بعینہ ہے۔ اور جوشخص اس بر صرب لگاتے اے اس مذہوم عمل سے سختی کے ساتھ روکا جانا چاہئے۔ ہم دنیا بھرکے علمار اسلام سے عمومًا ادر علمار سعودی عرب سے خصوصًا عرض گر: اربیں کہ وہ اس حرکتِ انتشار و تفریق اور شرب ندی برجس طرح بھی ہو سکے یا بندی عائد کریں۔

جمار مقدس تومبیط وحی و گہوارہ علم ہے۔ دائرہ فکراسلامی اور مرکز اتحاد عالم اسلام ہے جوتفزیق نہیں بلکہ وصدت واجستماعیت کا داعی ہے۔

ہم علاداسلام فرمانروائے نجد وجاز اوران کی حکومت سے ابیل کرتے ہیں کے علاداسلام کی صفوں میں انتشار بھیلانے والے اور وحدت امتِ مسلمہ کوسبو تا ڈکر نے والے ان ناپاک ہا بھوں کو قابو میں رکھیں اور انہیں وسے ارواقعی سرزادیں۔

اور سم یہ مجی بیر نومطالبہ کرتے ہیں کہ عالم کبیر، محدت جلیل ، داعی مخلص فضیلة السید محد بن علوی مالئی کوحسب سابق حرم مکی میں اس کی باضابط اجازت دی جائے کہ وہ حلقہ درس وا فادہ کے ذریعہ طالبان علوم کتاب وسنت اور علماء و محبین کو فیض بہنجانے کا قدیم سلسد شروع کرسکیں۔ اور آپ کی تخصیت اور علم وفضل سے خلق خدا کو نفع عام بہوینے سکے۔

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصعيه وسلم

توقيعات علماء مجلس قسم الحديث النبوى بجامعة الازهر بالقاهرة وبعض كبار علماء الازهر الشريف بالقاسرة

الدكتوراحمد عمرها شم رئيس مجلس قسم الحديث سابقا المفتش الاول بالازهر الشريف وعميد كلية اصول الدين بالرف ازيق والمستشار الديني لمحافظة الفيوم

الدكتورعيدالغنى الراجدي

### تعتاريظ

#### علماء و فضلاء جمهوريه يمن

الحمد للله رب العالمين و الصلوة و السلام على الشرف المرسلين مليدنا معمد وعلى أله وصحية اجمعيان - اما يعد:

فضیلة السیدعلام سیدمحد بن علوی مالکی کی کتاب مفاهیم یجب ان تصعیح کا مطالعه کرکے مین کے علماء وفضلاء نے اس کی تحسین و تا یر وقصد دلی کی ۔ اور اسے اپنے موضوع پر نہایت مفید و ممتاز تصنیف و تسار دیا جس میں مؤلف نے عقیدہ سلف و خلف کے درمیان تطابق و توافق کے نیاز تصنیف و تربی است کی قدیم وجب دید کے نت نات واضح کے اور لوگوں کے اعتراضات و شبہات کا از اله فرما دیا ۔ اہل سنت کی قدیم وجب دید منظوم و منتور کتا ہوں کی گردن میں یہ ایک بیت قیمت ہارہے۔ اپنے موضوع پر نہایت جا مع و محمل ہونے منظوم و منتور کتا ہوں کی گردن میں یہ ایک بیت قیمت ہارہے۔ اپنے موضوع پر نہایت جا مع و محمل ہونے کے ساتھ طالبان علم نبوت کے اذبان و قلوب اس می طمئن و مسرور ہوتے ہیں۔ اور اس کے مشتملات عقائد کے ساتھ طالبان علم نبوت کے اذبان و قلوب اس می طمئن و مسرور ہوتے ہیں۔ اور اس کے مشتملات عقائد اہل سنت کے عین مطالب تابق ہیں ۔ فعرزاہ الله عن الدسلام و المسلمین خیر العزاء .

- ١ مفتى الجمهورية اليمنية السيد احمد بن محمد زيارة
  - ٢ منتي لواء تعار السيد ابراهيم بن عمر بن عقيل
  - ٣ الشيخ اسد بن حمزة بن عبد القادر رئيس علماء زبيد
    - ع الشيخ احمد داؤد اليمني القولما وساء والعوالماء
  - ٥ السيد عبد الهادي عجيل رئيس الانقاذ الاسلامي اليمني
    - ٢ رئيس المركز الاسلامي بتعز محمد حزام المقرمي
  - ٧ الشيخ احد على الوصابي عامل وصايا قضاء زميد
    - ٨ مفتى زبيد السيد محمدين سليمان
      - ٩ الشيخ عبد الكريم بن عبد الله
    - ١٠ الشيخ حسين بن عبدالله الوصالي
    - ١١ الشيخ السيد محمد على البطاح ١١ الشيخ
      - ١٢ مفتى نواء الحديدة محمد على مكرم
  - ١٣ مدير البعاهد العلمية بصنعاء الشيخ معمد بن على المنصور

### بعض تصديقات وتقاريظ علماءكرام

رو مذاهیم یجب ان تصحح ، کی تصدیق و تایند اور تعربیت و تحیین میں کچھ اور مشاہیر علم اسلام نے بھی اینی تحریر وں سے نوازا۔ فحیزاهم الله خیر الجسزاء .

طوالت کے خوف سے ہم انہیں شائع کرنے سے معدور ہیں ۔ تقریظ و تصدیق لکھنے والے حضرات کی رائے کا خلاصہ یہ ہے حضرات کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کر اس کے مشملات کی مکمل تائید و حمایت فرانی ہے ۔ اسمار گرامی یہ ہیں :

- ا- سماحة الامام العلامة الاصولى اللغوى الشيخ سيدى الفاروتي الرحالي شيخ العلماء ورئيس مجلس العلماء بالمغرب مراكش .
- النيخ العلامة الفقية محدث الغرب بل محدث الدنيا الشيخ السيد عبد الشهر محدد بن الصديق الغرب ال
- ٣٠ فضيلة العلامة المحدث الاصولى السيد عبد العزيزب محمد بن المدين الفمارى .
- غ- فضيلة الاستاذ الداعى الى الله السيد محمد بن على الحبشى رئيس المركز الاسلامى باندونيشيا.
- 0- سماحة الامام العلامة العارف بالله والداعى اليه العبيب عيدالفادر
- ٢- فضيلة العلامة الفقيم السيد ابراهيم بن عقيل مفتى الحديدة.

فتارزع الرعونية تال كالألام فالزند وباعد

### ديوبن كى علماء كى تصديقات

#### تصديق

مولانا متبيخ محمد عزيز الرحمٰن حقاني هزاروى خطيب وامام سجد صديق اكبر دراوليندى - پاكستان

يسم الله الردمن السرديسم

الحب دالله وحده و الصاؤة والسلام على من لا بني بعده

و على أله و اصحابه و من البع هديه - امابعد :

فضیلة العلامة الجلیل السید محد بن علوی المالکی الحسنی المکی کی کتاب مفاهیم بجب ان تصعیح کامیں نے مطک لعد کیا۔ ماشاء الشرعالمان و قارا ور حکیمان طرز پر منهایت نفیس اسلوب میں اپنی اس وقیع و قویم کتاب کے اندر آپنے بہت سے فوائد و دلائل جمع کر دئے ہیں۔ فعیزا ہ الله خیرا کشیدا۔

مجے معموعی طور براس کتاب میں وہی مسلک بیش کیا گیاہے جس برعلماء اہل سنت وجماعت سلفاً وخلفاً قائم رہے ہیں۔ اور ہمارے مفسر و محدث و فقیہ مشائح کرام کا بھی مہی مسلک رہا ہے جن میں سے چند حضرات کے اسماء گرای درج ذیل ہیں۔

امام الهندشاه ولى الشرمحدث د ملوى اوران كى او لاد و تلامذه ـ الاميرالمجابد الامام عارف بالشر الميخامد النام النام محسمة قاسم نا بو توى ـ المشيخ امدادالشرالفارو في مهاجرمكى اوران كے رفقاء - جحة الاسلام الامام محسمة قاسم نا بو توى ـ قطب الارشاد الامام رست مداحد گذاكومي ميحيم الامة الامام الث ه الشرف على تحانوى سيخ الاسلام العام حسين احد مدنى - قطب الاقطاب بركة العصر في الحديث الامام محد ذكريا كاندهلوى ثم مهاجرمدى قدى الامام حدد كريا كاندهلوى ثم مهاجرمدى قدى الامام حدد كريا كاندهلوى ثم مهاجرمدى قدى النام محدد كريا كاندهلوى تم مهاجرمدى قدى النام كاندهلوم كاندها كاندهلوم كاندها كاندهلوم كاندها كاندهلوم كاندها كان

مذكوره حضرات كاكثررسائل وكتبين الأمسائل كابيان بي جن براس كتاب مفاهيم " يس كفت الحليل كفت كوك كي بيد بالخفق الجليل كفت كوك كي بيد بالعام المحقق الجليل المدن في بي خليل احدرانبي موركة بي محدث سهارنبوري جس براس دور كة تقت ريبًا سبحى برط علماركي تصديقات بي بي

مفاهیم بجب ان تصحیح کے اندر مذکوراکٹر مسائل المہندعلی المفند میں موجود ہیں عبارت و اسلوب تحسر میراگر جب ان جمی اسلوب تحسر میراگر جدالگ انگ ہے مگرد ونوں کتابوں کے مقاصد ایک ہی ہیں۔ مفاہیم ومع ن بھی ایک ہی ہیں۔ بقول سناع :

عبد راتنا شتی وحسنے واحد وکل الی ذائے الجہ ال پشیر الشر تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ وہ اس حق مبین کے گردمسلمانوں کو مجتمع فرمادے اور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے کیوں کہ ان کے درمیان اتحاد وا تفاق کی ضرورت اس دورمیں پہلے سے کہیں زیادہ ہے ۔

سنترق وغرب یں بہود وہنود ونصاری وملاحدہ اور کمیونسٹوں نے ہرطون سے ان بردھاوا
ہول دیا ہے۔ اک طرح قادیا نیت وہائیت واسا عبلیت و باطنیت ورافضیت کی گراہیاں ان کے خلاق
سرگرم ہوگئی ہیں۔ اور اہل سنت ہیں کہ خواب غفلت میں برٹ سے ہوئے ہیں، جو بیدار ہیں ان کی قوت اور
جد وہمدالگ الگ فالوں میں تقتیم ہے۔ ایک دوسرے کے دل بھی ملے ہوئے ہیں ہیں۔ کچھ معمولی
فوعیت کے قدیم اختلائی مسائل کی وجہ سے امت مسلمہ کو در بیش عظیم خطرات ومفاسد سے وہ کمیرغافل ہیں
وعیت کے قدیم اختلائی مسائل کی وجہ سے امت مسلمہ کو در بیش عظیم خطرات ومفاسد سے وہ کمیرغافل ہیں
ایک دوسے کی تضلیل و تکفیریں گئے ہوئے ہیں۔ وہ ہوش میں آگر ان حالات سے عبرت بحرایں اور
ایک دوسے کی تضلیل و تکفیریں گئے ہوئے ہیں۔ وہ ہوش میں آگر ان حالات سے عبرت بحرایں اور
مسلمانوں کو متحد کرنے میں لگ جائیں صبح دنی رہنمائی کا فریف انجام دیں۔ اور اطاعت الہٰی وا بتاع نبوی کی
مسلمانوں کو متحد کرنے میں لگ جائیں صبح دنی رہنمائی کا فریف انجام دیں۔ اور اطاعت الہٰی وا بتاع نبوی کی

یہ خدمت تو اسی وقت انجام دی جاسکتی ہے کہ مہر و مجت ، اعلیٰ ظرفی وکٹ دہ دلی ،اور حکمت و موعظتِ حسنہ سے کام بیاجا ہے۔ اختلافی مسائل میں حیثم بوشی برتی جائے اور شدت وغلوسے اجتناب کیاجا ہے۔ الترربالعزت نودا ہے مجبوب وننتخب بندہ اورافضل المرسلين وخاتم النبيين صلى الترعليہ وسلم سے استرام المرسلين وخاتم النبيين صلى الترعليہ وسلم سے است مرح ارشاد فرما تاہے۔

وَلَوْكُنُتُ فَظَا عَلِيكِ ظَ الْفَلْبِ لِأَنْفَ ضَيَّوا مِنْ حَقُ لِلِكَ وَآنَ عَمَانَ 90) اگرتم تند وضخت مزاج ہوتے تووہ صرور متہارے گرد سے پرلیٹ ان ہوجاتے۔

الترتبارک و تعالیٰ علامر سید محد بن علوی الکی حسنی کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور انہیں مربید توفیق وقبولیت سے نوانے کہ آپ نے ابنی کتاب مفاہیم کے اندر اپنے ان مخالفین کے ساتھ بھی حسن سلوک اختیار کیا ہے جنہوں نے آپ کو طعن توشف نیج کا نشانہ بنایا۔ اور بے بنیاد طور بر آپ کی جانب کو وضلال کی نسبت کی ۔ اپنے کسی بھی مخالف کی آپ برائی کیا کرتے کہ آپ نے کسی کا نام بھی لینا لیست ند نہیں کیا۔

آب خصرف دوستن شرعی جحت قائم فرمانی کتاب الشروسنت رسول الدیر واقوال صحابه وائمه وعلما، سے دلائل و براہین بیت کئے ۔ یہی اصل بھی اور مناسب بھی ہے ۔ اور یہی طرز واسلوب آپ کی شایان شان بھی ہے ۔ الشر تبارک وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ واہمان میں رکھے اور توفیق خیسے نواز تارہے ۔ آبین

ہم نے ہمیشہ این کوسید محد زکر ما کا ندھلوی مدنی قدس السّرسرہ کوسید محد بن علوی ماکی سے بے بنا ہ مجت کرتے ہوئے اور اپنے ایک بیٹے کی طرح جائے ہوئے یا یا۔ اور آبکے بھی ہمارے نیج نے ال کی جیات ہیں اور دفات کے بعد بھی اسی طرح مجت کرتے ہوئے دیجھا۔ اسی طرح وہ اپنے مشائخ اور ہمارے ال کی جیات ہوا تو فلیم کرتے ہے جن کے علوم کا آپ پر فیصان ہوا۔ شکلاً اما م العصر الحدث الجلیل است ید محدوست بنوری ۔ الامام المحدث البحر السید فخر الدین مراد آبادی نیج الحدیث دار انعلوم دیو بند ۔ الامام الداعی المحدث البحدث البحدث البحدث وغیر ہم ۔

الشرسبحية وتعالىٰ اس كتاب كوت رف قبوليت فواز اساب بندول كے لئے نفع بخش اور ذريعة رست دو ہدايت بناتے كرين ـ

وصلى الله على سيدنا ومولا نامحمد وأله وصحبه اجمعين - والحمد لله رب العالمين .

محدع بيزارحمن حف في مزاروي

خطیب وامام مسجد صدیق اکبر- را ولیندی باکتنان و خلیفه امام محد نکریا کا ندهه اوی نم مدنی به

تصدلق

#### مولانا محمد عبدالقادر أزاد خطيب وامام ستابي مسجد لا بهور . پاکستان بسائن ارجم

العبد لله وحده والصاؤة والسلام على من لانبى بعده وعلى المواصحابه

فضیلة العلام السیدالشراف محد بن علوی المالکی الحسنی کی کتاب مفاهیم بیجب ان تصبح کاہم نے مطالعہ کیا۔ یہ کتاب کے مطابق بیتے بس پراہل سنت وجماعت سلفًا و فلفًا قائم ہیں۔ بہت اچھاور مفید و بہترط لقیہ سے آپ نے وست ران و صربیت سے دلائل فراہم کر دئے ہیں۔

الشرسطنه وتعالى حقميين كى نبياد برمسلمانون كواتخاد واتفاق كى نعمت سے نوازے

دعوت الى الشراد رنصرت ابل حق ابل سنت وجماعت كياس جهادس مم سيد محد بن علوى الكي كيسا ته أي

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله واصحابه وابتباعه وبارث وسلم تسليعا-سيد مح يجب دالقادر آزاد - رئيس مجلس علماء ياكستان - وخطيب وامام

شابی مسجد - لا بور - ار ۵ ر ۸ - ۱۸ ه

نفيس حينى - خليفدامام يح عبدالقادررات يورى .

محستدعيدالغني الجامعة المدينه للمور للمحستدعيدالغني الجامعة المدينه

على اصغه رخطيب بنجاب \_ لا بهور \_

محد عبد الواحد-خطب وامام جامع مبحد سيالكوث يكستان.

تصريراتي

### مولانا محمد عيد المالك كانده لوى مولانا محمد عيد المالك كانده لوى

#### يسم الله الردمان السرديم

الحمد المحمد العالمين و العاقبة المتقين و صلى الله تعالى على غاتم الانبياء والمرسلين و على أله و اصحابه اجمعين -

امابعد، فضيلة العلامة الاستاذ السين السيدمحد بن علوى المالكي الحسنى كى مبنى برحق و برايت كتاب مفاهيم يجب ان تصحح كاليران مطالعدكيا .

مؤلف کاحسن ذوق وبلندی فکراس کتاب سے بنایاں ہے۔ اصول دین کے بہت سے موضوعاً کے مبہم ومشکل مسائل اس کتاب سے حل ہوجاتے ہیں۔ بلامت بردہ اس کتاب نے ایسے دقیق نکات سے بردہ اعظادیا ہے جوعلماء کی نظر سے پوسٹ بیدہ تھے۔

الشر تبارک و تعالیٰ ابنیں جزائے نیردے اور اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں سے متمتع و فیضیاب فرطئے۔
مسلما نان سخرق وغرب کوعموماً اور علماء کوخصوصاً آپ کے وجود اور فیضانِ علم سے سیراب و سرفراز
فرط تے۔ و ما ذ لا علی الله بعزب ز - آمین یا رب العالمین المحد عبد المالک کا ندھ لوی غفر الله له ۔ نیج الحدیث جامعہ الله ور ۔
مفتی محد عبد الله رسّب س جامعہ الشرف یہ لاہور۔
عبد الرجمٰن ۔ نائب تیس جامعہ استرفیہ لاہور۔
صامد میال بن محد میال خلیف نے الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ۔

#### داك شرعب دالرزاق اسكت در ناظماعلى و ناطم تعسيهات جامعه اسلاميه كراحي . پاكستان

العمد للله رب العالمين والصلؤة والسلام على الشرف الابنياء و المرسلين وعلى أله وصحيه اجمعين - اما بعد:

فضيلة ايشيخ الفاضل السيدمحدين علوى المالكي حفظ الشرتعالي كى كتاب اوراس يرعلها و كرام كى تصديقات وتقسر بظات كامين في مطالع كيا.

فضلة العلام المفتى الشي حسنين محد مخلوت حفظ الشرتعالي كترميس مجفيكل طورر إتفاق ي يس محتا مول كمعلماء حق كا تحاد واتفاق كامناسب وقت البنجاب اورابني اينمشرك وسمن كيمقابلة ي مضبوط صف بندى كرلىني چائية كيونكه يدويمن ايني يورى طاقت وتواناني كي سائه دين حنيف اوراس کے ماننے والوں کونیست ونا بود کردینے کے دیرہے ہے اور مقاماتِ مقدسہ کے نشانات مٹادینا چاہتاہے۔ ہمیں اپنے اجتہادی واختلافی مسائل میں ایک دوسے کے ساتھ کشادہ ظرفی اور درگذر سے کام لینا چاہتے۔ تاکہ ہاری قوت آبس ہی میں ضائع ہوکر ہذرہ جائے۔ بلکہ ہارا فرض بنتا ہے کردین صنیف کی نشروا شاعت اوراس کے دفاع میں اپنی قوت صرف کریں۔

فضلة الشيخ الفاصل السيدمحدبن علوى المالئي جن دنون كراجي مين تحقيق ومطالعه كيسلسلي كئي ماه مقیم رہے -ان ایام میں کی بارس نے انہیں قریب سے دیکھا ہے - اکابرعلماء اہل حق و توجید مثلاً فضیلة العلام المحدث الجليل الشيخ محديوسعت بنورى وفضيلة العلام المفتى الجليل الشيخ محدثفنع ديوبندى دحم الترتعالي كے پاس آب بڑے سوق اور دلچينى كے ساتھ آيا جايا كرتے تھے۔

> و اسأل الله سبخنه له التوفيق والسلاد دُاكْرْ عِيدالرزاق اسكندر ناظم اعلى و ناظم تعسيمات جامعه اسلاميه . كراجي . محتدبن محتد يوسف بنوري ناتب رئيس الجامعة الاسلاميه - كراچي .

したしていい

اس كتاب كے مندرجہ ذیل تین ابواب ہیں

بهلاباب

مباحث عقيده:

دُورِ حاصٰ رکے معیار تکفیر وتضلیل کے نعتَ انق ومفاسد

دوسراباب

مباحث نبوبير

خصب انص رسول صلى الشرعليه وسلم حقيقت نبوت وحقيقت بشريت و مفهوم تبركات و آثار نبويد و

تيسراباب

مباحث مختلفه:

حیات برزخی، استحباب زیارت نبوی و آنار و مشاہد و تقریبات دینی



المالية المالي

सन्देशीयायात्राची

الكناخ و خاوله بالمناوع المن أن على المن المناوع المن

山田は上京の大学の大学の大学では、

# ب بنیاد تعیرال قبال می ارسی

وہ اسباب جن کی بنیاد پر کوئی شخص خارج از اسلام ہو اور اس پر حکم کفر عائد کیاجائے ان کی حقیقت سے بیشتر لوگ نا واقت اور غلط فہمیوں میں ببتلا ہیں۔ الشران کی ہدایت و اصٹ لاح فرمائے۔

محض اُختلاف رائے کی وجہ سے ایسے لوگ سی مسلمان پر کفر کا محم سگلنے ہیں جلد بازی کرڈ التے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خیب ان کے مطابق روئے زمین پرنس تھوٹے ہیں کہ ان کے خیب ان کے مطابق روئے زمین پرنس تھوٹے ہیں۔ ہیں۔

ہم حسن طن سے کام لیتے ہوئے انہیں علیٰ سبیب استندل و الانستراض ایک صدتک معذور سمجھ سکتے ہیں ۔ اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ فریضۂ امربالمعروف وہنی عن المنار کے جذبہ سے شاید وہ نیک نیت ہوں ۔

لیکن اسس نکتہ تک ان کے ذہن کی رسائی نہ ہوسکی کہ فریضۂ امر بالمعروف وہنی عالم نکر کی ادائیگی کے لئے حکمت وموعظت حسنہ ضروری ہے۔ اور جب بحث تک معاملہ بہو پنجے تواس کا بھی بہترانداز ہونا چاہئے۔

كرو بويہترہ.

کوئی مسلمان جونمازی ہو، صنسرائفن اسلام ادا کرتا ہو، محرمات سے بجیا ہو، دعوت می دیتا ہو، مساجدی تعیر میں حصد لیتا ہو، مراکز دین کے قیام میں دلجیسی رکھتا ہو، اسے اگراپ کسی ایسے امرکی دعوت دیں جسے آب حق اور وہ باطل سمجھتا ہو ساتھ ہی اس کے حق و ناحق ہونے بر یہا ہی سے علماء کے درمیان اخت لاف رہا ہوجس کی دجہ سے وہ شخص آب کی دائے سے اتفاق مذکر سے تو محض اس اختلاف رائے کی وجہ سے اس کے اوپر آپ کا حکم کفر نہایت فلط بات، نابس ندیدہ جرم، اور بہت ہی سنگین معاملہ ہے جس سے التر منع فرما تاہے فلط بات، نابس ندیدہ جرم، اور بہت ہی سنگین معاملہ ہے جس سے التر منع فرما تاہے اور ایسی شکل میں حکمت و موعظت جسندی دعوت دیتا ہے۔

کسی اہل قبلہ کی تکفیرہ کرنے برعلار امت کا اجماع ہے۔ صرف اس شکل میں تکفیر کی جائے گی کہ وہ وجود باری تعالیٰ کا منکر ہویا ایسے مثرک جل کا مرتکب ہوجس میں تا دیل ممکن منہ ہو یا انکار نبوت کرے یاضروریات دین کا منکر ہویا اہل ایمان کے تو اترکا انکار کرے یاکسی بھی متفق علیہ دینی حکم وعمل کا انکار کرے۔

ضروریات دین مثلاً توجید باری تعالیٰ، نبوت ابنسیار کوام بحضرت محدر سول الد صلی الله صلی علیه وسلم برختم نبوت، حضر و نشر، حساب وجزار، جنت و دوزخ کا منکر کا فرہے کسی مسلمان کا یہ مندر قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ ان چیز وں سے نا واقت ہے ۔ صرف نومسلم کا عذراس وقت تک مانا جائے گا جب تک کہ وہ ان چیز وں کوسید کھ نہ ہے ۔ اس کے بعد اس کا عذر بھی نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ ان چیز وں کوسید کھ نہ ہے ۔ اس کے بعد اس کا عذر بھی نہیں مانا جائے گا ۔

متواتر وہ خبرہے جس کے رادی اتنے کثیر ہوں کران کا جھوٹ پرمتفق ہونا عادۃ محال ہو۔
نواہ بچنیت اسٹاد ہو جیسے حدیث رسول ہے۔ من کند ب علق متعمداً فلیتنسوا مقددہ میں اینا مقددہ میں اینا کرے وہ جہم میں اینا کھیکانہ بنانے۔

خواه بحيثيت طبقة بوجيسے تواتر وسران اجس برسترق وعزب ميں درس وتلاوت

وحفظ کے ذریعے تواز ہے عہد برع بدطبقہ برطبقہ لوگوں تک قرآن بہنجیت ارہاس کے وہ محتاج اسنار نہیں ۔

کبھی تواز عمل و توارث ہوتا ہے ۔ جیسے عہدرسالت سے آئ تک کسی چیز بر تواثر عمل ہو۔ یا تواثر علم ہو جیا تواثر علم ہو جیسے واثر معجزات رسول اجن میں بعض اگرچہ آحا د ہوں سیکن ان کی قدر مشترک ہم سلمان کے علم میں قطعی طور رمی تواثر ہے ۔

کے علم میں قطعی طور رمی تواثر ہے ۔

مذکورہ امورے علاوہ کسی مسلمان پر حکم کفرلگانا بڑی سنگین بات ہے۔ صدیت رسول میں وارد ہے ۔ جدیت رسول میں وارد ہے ۔ جب آدی اپنے بھائی کو اے کا فرکھے توان دوؤں میں سے کسی پر وہ لوط کا تا ہے ؟ رواہ البخساری عن ابی هربیرة ۔

یر حکم لگانااسی عالم کے لئے صبیح ہوگا ہو نورسٹ ربیت کی برکت سے خوب ابھی طرح جانتا ہو کر شریعیت مطہرہ کے نزدیک ایمان و کفر کے درمیان صد فاصل کیا ہے اور کفز کی ابتدا وانہا کیا ہے۔ قطعی علم اور یعین واذ عان کے بغیر محض طن و تخیین سے سی کی تحفیر کرنا اور اسس میدان میں گھوڑ ہے دوڑا نا جائز نہیں وریذ وہ خود کم کردہ کراہ ہوجا نے گا اور اس کے خیب ال کے مطابق روئے زمین پرکھے ہی مسلمان باقی رہ جائیں گے۔

شہادت توجیدورسانت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص گنا ہوں کاارتکاب کررہاہے تواس کی تکفیر بھی جائز بہیں حضرت انس ضی النٹر عند سے روایت ہے حضور اکرم صلی النٹرعلیہ ولم نے ارث ادفرمایا:

تین جیسے زیں ایمان کی اصل ہیں ۔ لاالا الآ اللہ بر ایمان رکھنے والے شخص سے کف نسان اور محض اس کے سیب اسے اسلام سے فارج نہ کرنا ۔ جب سے اللہ نے محصم بوٹ فرمایا اس وقت سے دجال کے ساتھ جہا د کرنے والے میسے آخری امتی تک جہاد کا جاری رہنا جسے کسی ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل باطس میس کرسکتا اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اخد حد الدوداؤد ۔

امام الحین سنسرمایا کرتے تھے۔ اگرہم سے پوچھاجائے کرکن اقوال وعبارات سے تکفیر ہوتی ہے اور کن سے نہیں۔ توہم کہیں گے کہ متہاری یہ بے محل خواہش ہے کیوں کراس کی تہد تک بہنجین اور اس کی راہ طے کر بینا بڑاہی سخت و دشوار ہے۔ اسے اصول توجید وایمان

کی مدد سے ہی حل کیا جاسکتا ہے۔ اور جے اس کی گہرائی وگیرائی بک رسانی حاصل نہیں وہ لیتین واعتماد کی بنیاد کے ساتھ دلائل تکفیر تک نہیں بہویخ سکے گا۔

اسی سے مذکورہ مقامات کےعلاوہ بے بنیاد تکفیر رہیخت تنبیہ و دعید ہے۔ اور بیرا ای سخت وسنسکین معاملہ ہے۔ والله الهادی الی سواء السبیل و الید المصیر۔

#### مسلمانول كوسب شتم اوران سے قتال فسق وكفر

مذکورہ اسبباب کی بنا پرمسلما نول سے عناد و عداوت اوران کا مقاطعہ حرام ہے۔ مسلمانوں کوسب وشتم فسق اوران سے قتال کفرہے، جب کہ وہ اسے جائز سیجھے۔

سیدنا خالدبن ولیدرضی الشرعنہ نے بنی جذیمہ سے جنگ کے وقت انہیں دعوت اسلام دیتے ہوئے جو کچھے کہاا ورکیا اس کا دا قعہ اس باب میں عبرت ونصیحت کے لئے کا فی ہے ۔

حضرت خالدین ولید جب بنی جذیمہ سے مت ریب پہنچے تو اس سے کہا کہ اسلام قبول کراہے لوگوں نے کہا کہ ہم تومسلمان ہیں . آپ نے فرمایا اپنے ہتھیاد بھینک دوادر اترا ہ و . انہوں نے کہا والٹر ایسا نہیں ہوسکتا بہتھیار بھینکنے سے بعد قوہم قبل کر دیئے جائیں گے ۔ ہمیں آپ پراوراپ کے ساتھیوں پر اطمینان نہیں ہے حضرت خالد نے کہا ۔ تمہیں تو بس اسی وقت امان ہے جب تم اترا ؤ۔ یہ سن کرایک جماعت اپنی سواری سے اترا کی اور باقی توگ منتشر ہو گئے۔

ایک روایت بیل ہے بعضرت خالدجب ان توگوں کے مت ریب پہنچے تو وہ آپ کے باس آئے۔ آپ نے ان سے بوجھاتم کیا ہو ؟ بعنی مسلمان ہو یا کا فر ؟ انہوں نے کہاہم مسلمان ہی فازیر طبعتے ہیں، حضرت محرصلی النٹرعلیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے یہاں مسجدیں بنا رکھی ہیں جن میں اذان ویتے ہیں۔

مگریدلوگ ابنی مرادمیچ طور برنه ظاہر کرسکے اور اسلمناکی بجائے صباً نا محد دیا۔ یعنی یہ نہیں کہدسکے کہ ہم اسسلام قبول کرچکے ہیں بلکہ اس کی جگہ برید کہا کہ ہم دین بدل چکے ہیں، ہم دین بدل چکے ہیں۔

حضرت فالدف يوجهاتم متهار بندكيون أو ؟ النول في كها بهارے اور كھوع بول كے

اس کے بعد صفرت خالد نے خکم دیا کہ ان سب کو قید کربیا جائے۔ تو آپ کے حکم پر انہیں قیدی بنالیا گیا اور مشکیں کس دی گئیں اور لوگوں کے در میان انہیں الگ الگ جگہوں پر بھیج دیا گیا جب صبح ہموئی تو حضرت خالد کے ایک منادی نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو قیدی ہوا سے وہ قتل کر دیا اور انصار وہ قتل کر دیا اور انصار وہماجرین نے قتل کر دیا اور انصار ومہاجرین نے قتل سے انکار کر دیا اور اپنے قید یوں کوچھوڑ دیا۔ یہ خبر جب حضور نبی کریم صلی لٹر علیہ وہم کی کہ خالد ہن ولید نے ایسا ایسا کیا ہے تو آپ نے دوباریہ ارست دفر مایا۔ اللہ م ای ابرا ایسٹ مساصنے خالد ۔ اے اللہ انسان کے کھی اس سے میں تیری بارگاہ میں اظہار برآت کرتا ہوں۔

کہاجا تا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے یہ بچھا کہ وہ لوگ اسلام کے مطع و منقاد نہیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں عجلت بسندی اور سرسری اندازکونا بسند کیا۔ انہیں پہلے صباناکا صبحے مفہوم و مراد سجھ لینی جا ہے تھی۔ حالاں کہ یہی وہ خالد بن ولید ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا ہے کہ وہ اللہ کی شمت بر ہیں جنہیں اللہ کے نفار و منافقین پر بے نیام کر دکھل ہے۔

اسی طرح حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ ہے۔ امام بخاری نے ابوظبیان کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے اسامہ بن زید کو یہ کہتے ہوئے سنا؛

کے لئے ایسا کہ رہا تھا بحضور اکرم صلی النٹر علیہ وسلم اپنی مذکورہ بات بار بار دہرانے لگے۔ یہاں بک کرمیرے دل میں بیرخیال بیدا ہونے لگا کہ کاسٹ! اس دن تک میں نے اسلام مذقبول کیا ہوتا۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تم نے اس کا دل کیوں نہ شق کرڈ الاجس سے تم یہ جان لیتے کہ وہ سپچاہے یا جھوٹا۔ اسامہ بن زید نے کہا۔ میں السخص سے قبال نہیں کروں گا جولا المند الا المذے کی شہادت دے۔
حضرت علی مرتصلی رضی النٹر عنہ سے آپ کی مخالف جماعتوں کے بارے میں یو چھا گیا کہ کیا دور ایس بھر یو چھا گیا کیا دہ منا فق ہیں ؟ آپ دوکا فرہیں ؟ آپ نے فرمایا نہیں! وہ کفرسے دور ایس بھر یو چھا گیا کیا دہ منا فق ہیں ؟ آپ

ده کافرای ؟ آب نے فرمایا ہیں! وہ کفرسے دورہیں ۔ بھر لوچھا گیا کیا وہ منا فق ہیں؟ آپ نے فرمایا ہیں، منافق الشرکوبہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور یہ الشرکوبہت یا دکرتے ہیں بھر لوچھا گیا تو یہ لوگ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ یہ فت تہ میں مبتلا ہیں۔ اندھے بہرے ہوچکے ہیں۔

できることでは、大型できてとれば子がままたが。

Charles of the state of the sta

المنافقة الم

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

And the state of the second se

THE PARTY OF THE P

## مقام قالق ومقام مخلوق

مقام خان ومخلوق کے درمیان جو فرق ہے دہی اسلام و کفر کے درمیان صدفاصل ہے اور جوشخص ان دونوں مقامات کو خلط ملط کر ہے اس نے کفرکیا۔ والعیاذ بالسّر! ہرمقام کے مخصوص حقوق ہیں۔ کچھ امور یہاں ذکر کئے جائیں سے۔ یالخصوص ذات نبی كريم صلى الترعليه وسلم اور آب كے وہ خصائص جوآب كودوسرے انسانوں سے متازكر كے آپ كى شخفىيت وحيثيت كوارفع واعلى بنا ديتے ہيں . بعض بوگوں كى كم عقلى ، كوتاه فكرى اور تنگ نظرى وغلط ہمی کی وجہ سے یہ اموران کے لئے مشتبہ ونا قابل قہم بن گئے ہیں ،حیس کی وجہ سے وہ امتیاز واختصاص رسول صلی استرعلیہ وسلم کے قائلین ہے اس بدگمانی کے ساتھ حکم کفرعائد کرنے اورانہیں دائرۃ اسلام سے فارج کرنے میں عجلت بیندی سے کام یعتے ہیں کہ انہوں تے مقام خابق ومخلوق کوخلط ملط کردیا ہے اور نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کے مقام ومرتبہ کو مقام الوست كسينجاديا ہے حسے م الشركى باركاه ميں اظہار برآت كرتے ہيں۔ السّر ك فضل وكرم سے ہم اسس حقیقت سے بخوبی واقت ہیں كہ اللّہ كے حقوق كيا ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مے حقوق کیا ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی جانے ہیں کہ کون ساحق صرف الشركاب اوركون ساحق اس كرسول صلى الشرعليه وسلم كاب \_ نفع وضرر، منع وعطار ذاتي، غلبه وتسلّط كامل شخليق وتدبير، ملكيت وانفراديت كامله اوراجلال وتقديس وتفرد بالعيادة مح مختلف مراتب وانواع واتوال كي صفات وخصائص الوہیت وربوبیت سے حدود تک پہنچنے والا کوئی غلوہم شان رسالت میں نہیں کرتے ۔ البية مجت واطاعت رسول اوعشق و وارفتاكي رسول كاجهال يك معامله بي تواس مين شعف وانهاک ہارے نزدیک محمود وستحس اور مجبوب ہے جیسا که صدیت رسول میں وارد ہے۔ لانطرونی کسما اطر آت النصاری ابن مربیم . میری اس طرح پیجا تعربیت نه کرو جیے نصاری نے عیسیٰ ابن مریم کی بے جا تعربیت کی .

واضح مطلب یہ ہے کہ جو تعربیت و توصیت رسول ہے جانہ ہو وہ محمود و مطلوب ہے۔
اگراس کا کوئی دوسرامعنی لیاجائے تواس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی تعربیت باسکل ہی ممنوع ہے۔
جب کہ ایسی بات کوئی جاہل ترین مسلمان بھی نہیں کہدس کتا ۔ کیوں کہ انٹر جبارک و تعسالی نے
قرآن عظیم میں آپ کی عظمتِ شان بیان کی ہے۔ اس سے ہمارا بھی فرض ہے کہ جس رسول کی
عظمت شان النٹر نے بیان کی اور اس کی تعظیم کا ہمیں بھی دیا اس کی عظمتِ شان ہم بھی بیسان
کریں۔ البحثہ ہمارے سے یہ بھی صرودی ہے کہ اس تعربیت و توصیف میں کوئی صفت رہو بیت
نہ شامل ہونے یائے۔ امام بوصیری نے اس سلسلے میں بڑی اچھی بات کہی ہے :

دع ما ادّعته النصاری دنی نبیه م واحکم بماشئت مدحاً فیسه واحتکم نصاری نے اپنے نبی کے بارے میں جودعویٰ کیا اسے چیوڑ کر اپنے نبی کی تعربیت میں جس بات کا حکم دگا تا اور فیصد لدکرنا چاہو وہ کر سکتے ہو۔

• صفات ربوبیت میستنی کر کے رسول کی جو بھی تعظیم و توصیف کی جائے وہ نہ کفزہے نہ شرک ہے۔ بلکہ ایسی تعظیم و توصیف سب سے برط کی طاعت و تقرب ہے۔ اسی طرح انبیا، ومرسین وملائکہ وصدیقین و شہد راء وصالحین جن کی عظمت کا بیان خود النٹر نے کیا ہے ان کی تعظیم و توصیف بھی امرطاعت و قربت ہے۔ النٹر تعالی ارشاد فرما تا ہے۔ و مَن یُنعَظِمُ حرصاتِ اللہ فَلُوسِف بھی امرطاعت و قربت ہے۔ النٹر تعالی ارشاد فرما تا ہے۔ و مَن یُنعَظِمُ حرصاتِ اللہ فَلُوسِف بھی امرطاعت و قربت ہے۔ النٹر تعالی ارشاد فرما تا ہے۔ و مَن یُنعَظِمُ حرصاتِ اللہ فَلُمُ فَلَیْ مُن یُنوبِ مَن اللہ کی محرم جیسے زوں کی تعظیم کرے تو یہ فَلُمُ کَ فَلُمُ کَ فَلُمُ کَ فَلُمُ کَ مُنْ اللہ کی محرم جیسے زوں کی تعظیم کرے تو یہ اس بہتراندو خرتہ ہے۔

کعبہ مقدسہ، جراسود، مقام ابراہیم جو بچھر ہیں ان کی بھی تعظیم کا النٹر نے ہمیں اس طرح علم دیا ہے کہ کعبہ کا طواف کریں ۔ دکن بیانی کو ہاتھ سے س کریں اور مقام ابراہیم کے پاس ہناز بڑھیں ۔ اسی طرح مسبحار، وباب کعبہ اور ملتزم کے وقت ریب و عاء کے لئے کھوٹے ہونے کا حکم ہے۔ یہ سارا کام کرتے ہوئے ہم معا ذالیٹر کسی غیرالٹر کی عبادت ہنیں کرتے ، عبادت تو تھم ہے۔ یہ سارا کام کرتے ہوئے ہم معا ذالیٹر کسی غیرالٹر کی عبادت ہنیں کرتے ، عبادت تو

صرف الشرك لئے خاص ہے بهم كسى غيرالشرك تا شراور نفع وضررسانى كا بھى عقيده نہيں ركھتے ہيں۔ يہ سارى صفات صرف الشر تبارك و تعالىٰ كى ہيں ۔

#### مقام مخلوق

حضت محدرسول الشرصلی الشرعلیه وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بہت ہیں۔ دوسرے انسانوں کولائق ہونے والے امراض وعوارض جو باعث نقص و تنفر ہیں وہ آپ کے لئے بھی ممکن و جائز ہیں۔

حضت محدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم نفع وضرر وحيات وموت كي تودي مالك نهي الاهاشاء الدينه و

السُّرْبَارَكُ وَتَعَالَىٰ ارْتَ اوَفَرِما "مَا ہِے قُلُ لَا ٱمبِكُ لِنَفُسِى نَفُعاً وَّلاَحنَ رَاّ اللَّهُ وَكُولَانَ اللَّهُ وَكُولَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولَانَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ ا

تم کہو میں اپنے لئے نفع وضرر کا خو ڈسے مالک تہیں مگر الستر جتنا جاہے۔ اور اگر میں غیب نود سے جان یہا کرتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف دہ بات بیت نہ ہی تی و ڈرانے والا خوشخری سنانے والا ہوں ایسے بوگوں کے لئے بحوصاحب ایمان ہوں ۔

حضت محمدرسول الشرعليه وستم نے تبليغ رسالت كا فرلضه ابخام دیا۔ امانت توگول تك بيمونيخانى، امت كولول تك بيمونيخانى، امت كے لئے خير خواہى وہدایت فرمائى، الشركى را ہیں مجاہدہ وجہاد فرمایا مجر انتقال فرمایا اور اپنے رب کے جوار رحمت میں بیمونیخ گئے۔ ارشاور بائی ہے اِنتَدہ مُنتِست قَ اِنتَقال فرمایا اور اپنین بھی مرتاہے۔ اِنتَقال کرناہے اور انہیں بھی مرتاہے۔ اِنتَقال کرناہے اور انہیں بھی مرتاہے۔

اوردوسرى جگهارشادى و مَا جَعَلْتَ البَسْسَرِ مِنْ قَبْلِكَ النَّلُدُ ٱفْاِنُ مَاتَ فَهُمُ الشُّولِدُونَ. رسورة نسار، آیت ۱۳۰۰ السُّخَالِدُونَ. رسورة نسار، آیت ۱۳۰۰

اور ہم نے تم سے پہلے سی ادمی کے لئے دنیا میں ہمیٹ گی نہ بنائی تو کیا اگر تم انتقال فراؤ تو بیم بیٹے دہیں گے عبودیت حضرت محدر سول النٹر کی سے بڑی اور اعلیٰ صفت ہے اسی لئے اس بر فخز کرتے

ہوئے آپ فرمائے ہیں اضما انا عبد میں بندہ ہی ہوں۔ الشرتبارک وتعالیٰ نے آپ کی یہ صفت اس طرح بیان فرمانی ۔

سُبُطْنَ الَّذِي ٱلسُرىٰ بِعَبُ دِهِ لَيَ لَا (الأية)

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کورات کے ایک حصیر سرکرائی۔

اور فرمایا و اَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبُدُ اللهُ وَيُدُعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً. (سورة جن آیت ۱۹)
اور یه کرجب الشرکابنده اس کی بندگی کرنے کھوا اہوا تو قریب تھا کرجن اس پر تھٹھ کے تھٹھ ہوجائیں۔
بہت ریت آپ کا اعجا زہے۔ آپ جنس بشریس شامل ہیں میکن دوسے رئیز سے ممتاز و ارفع اعلیٰ ہیں۔ آپ کے مقام امتیاز تک نہسی کی رسائی ہوسکتی ہے اور نہ کوئی اسس کے برا ہر اونع اعلیٰ ہیں۔ آپ کے مقام امتیاز تک نہسی کی رسائی ہوسکتی ہے اور نہ کوئی اسس کے برا ہر اونع اعلیٰ ہیں۔ قدیث سے مسول الشرطیاء ویلم صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے اور سے میں خودار شاد فرماتے ہیں۔

انی نست کھیٹتکم انی ابیت عند ربی پطعمنی ویسقینی - میں تمہاری طرح ہیں اوں ۔ ابیں این این این این این این این است کے اس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھی اتا یلاتا ہے۔

اسس صدیت میں سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے وصف بشریت کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے خصائص و مناقب حمیدہ کا ذکر بھی ہما رے لئے ضروری ہے تاکہ عام بشر سے آپ کی حیثیت ممت ازر ہے ۔

یہ طریقہ صرف رسول اکرم صلی النٹر علیہ وہم سے لئے خاص نہیں بلکہ تمام ابنیار و مرسلین کے حق میں عام ہے تاکہ ان کا بلندمقام و مرتبہ ہماری نظر کے سامنے رہے ۔

انبیار ومرسلین علیهم الصلوة والتسلیم کومحض عام بشری سطح پررکھنا جا ہلانہ مشرکانہ خیال ونظریہ ہے۔ قرآن بھیم کے اندر اسس سے ستوا ہد موجود ہیں حضرت نوح کے بارے بین ان کی قوم کا خیب ال تھا۔

فَقَالَ الْمَلَا الْبَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمه مَانلاكَ إِلاَّ بَسَرًا مِثْلَنَا - (سورة بود-آيت ٢٧) قوم كسردارجوكا فر بوت تق بوسع تم ويهين اپنے بى جيسا آدى ديكھتے ہيں ۔ حضرت موسىٰ و بارون عليہما استلام كے بارے بين ان كى قوم نے كہا تا ۔ فَقَالُوا أَنْكُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعَالِدُ وَنَ. (المومنون-آیت ۱۷) تو بولے کیاہم ایمان ہے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پرجب کران دونوں کی قوم ہماری غلامی کرہی۔ حضت جمالے سے بارے میں قوم مؤد نے کہا۔

مَا اَنْتُ إِلاَّ بَسَشَنُ مِّ مَنْ فَأْتِ بِالْيَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِ قِينَ ، (سورة الشعراء: ٥٥) تم توجيس جيسے آدی ہوتو کوئی نشانی لاؤ اگرسے ہو۔

حضت رشیب کے بارے میں اصحاب ایکہ نے کہا۔ قالوًا اِنّما اَنْتَ مِنَ الْمُسُخُرِيْنَ وَمَا اَنْتَ إِلاَّ بَسَتُ رُمِيَّ اُنْتَ اِلاَّ بَسَتُ رُمِيْتُ اُنْ اَنْ اَنْکُ فَرْنَ الْکُ فِينَ اللهِ مَهِينَ جَوْلًا بِحِقَة بَيْنِ ۔ بولے تم برجادد ہوا ہے تم تو نہیں ہو مگر ہارے جیسے آدی اور بیشک ہم تمہیں جھوٹا بجھتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محدرسول السرطی السرطی السرطی ہوئے ہوئے الا سُواتِ ۔ (سورہ فرقان ۔ ۷) وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا السَّرَسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامُ وَيَهُ شِي فِي الْاَسْواقِ ۔ (سورہ فرقان ۔ ۷) اور لولے اسس رسول کو کیا ہوا ہے جو کھانا کھا تا ہے اور با زاروں میں جلت ایکم تا اسرطی السرطی السرطی وسلم کو السرنائی نے جن اوصاف و کما لات اور مجرات حضت محدرسول السرطی الشرعلیہ وسلم کو السرنائی نے جن اوصاف و کما لات اور مجرات سے سرفراز فراکر انہیں نوع بشر سے ممتاز فربایا ہے ان کا آب نے خود واپنی زبان مبارک و کرفر با با ہے۔ صدیت صحیح ہے تنام عینای ولاینام قلبی۔ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور میرادل نہیں سوتا۔ صدیت صحیح ہے تنام عینای ولاینام قلبی۔ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور میرادل نہیں سوتا۔

حدیث صحیح ہے ابی اراکے من وراء ظہری کہ اراکے من امامی بمہیں میٹھ ہے ہے ہیں۔ اسی طرح دیجھتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیجھتا ہوں ۔

عدیت سیح ہے او تیت مفاہیع خزائن الارض جھے زمین کے خزائوں کی کہنیاں دی گئیں۔
حضت محمد رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم پر موت طاری ہوئی مگروہ کامل برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ یو گوں کی باتیں سنتے ہیں۔ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ درود وسلام سینے دالول کا تحفہ ال تک بینے بیت ہے۔ اچھے کام کرنے والوں سے نوش ہوتے ہیں اور برے کام کرنے والوں کے لئے است خفار کرنے ہیں۔

الترنے آپ کے جسد اطہر کوزمین کی خوراک بننا حرام مترارد یا ہے اس سے وہ زمین کے خوراک بننا حرام مترارد یا ہے اس سے وہ زمین کے خوراک بننا حرام متقل بحث ملاحظ فرمائیں۔

كعوارض وأفات سے محفوظ ہے۔

اوس بن اوس رضی الشرعنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افضل ايامكم يوم الجمعة ، فيه فلت أدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة. فاكثروا على من المصلواة فيه فان صلواتكم معروضة على - قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عيد وقد ولا يعنى بليت . فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء .

(رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجه و ابن جدان فی صحیحه و الحاکم وصححه)

رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد و نسر مایا ۔ جمعہ کا دن تمہارے گئے سبتے ہم ردن ہے ۔
اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی اوراسی دن ان کی روح قبض کی گئی ۔ اسی دن نفخ ہو تیامت ہے ۔ اسی دن اسی دن نفخ ہو تیامت ہے ۔ اسی دن اس سے افاقہ ہے اس کے اس دن مجھ پر زیادہ درود کھیجو ۔ تمہارے درود مجھ پر بیش کے جاتے ہیں ۔ وگول نے وض کیا یارسول النثر ! آب ہر ہمارے درود کھے بیش کے جاتیں کے جب کرآب بوسیدہ ہو چکے ہوں گئے وائین کی خوراک بننا حرام میں اسراد یا ہے ۔

اس موضوع برعلامه حافظ جلال الدين سيوطى كاايك ستقل ساله بنام "انباء الاذكيا، بحياة الانبياء" بهد

عبدالشرابن مسعود رضى الشرعنر سے روایت ہے کہ رسول الشرصلی الشرعیر وسلم نے ارشاد فرمایا - حیدات خیر دکھ تحد ثون وبید دشہ کھم . فاذا انامت کانت وفاتی خیرانکم تعرض علی اعمالکم . فان رأیت خیراحمدت الشه و ان رأیت شراً استغفرت کلم .. قال الهیشمی رواه البیزاز و رجاله رجال الصحیح .

میری جیات بہارے نے بہتر ہے۔ تم باتیں کرتے ہوا در بہارے نے تم سے باتیں کی جاتی ہیں. جب مجھے موت طاری ہو جانے قومیری و فات بہارے نے بہتر ہوگی بہارے اعمال مجھ پر بیش کئے جائیں گے۔ اگریس خیر دیکھوں گا توالٹر کی حدوثنا کروں گا اور اگر نثر دیکھوں گا تو بہارے نے است غفار کروں گا۔ الدیم برہ وضی الشرعنہ سے روایت ہے۔ رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔

مامن احد یسلم علی الارد الله علی روحی حتی ارد علیدانسلام - (رواه احرد ابوداود)
جب کوئی شخص مجھ پرسلام مجمع جا ہے توالٹرتعالی میری روح کومیری طرف بھیج دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں ۔

بعض علمار نے کہا کر روح کو لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ گویائی والیں آجاتی ہے لیہ عمارین یہ سارت اللہ عارین یہ اللہ عارین یہ اللہ عارین یہ اللہ عند وسلم ان الله عمارین یہ ارتفاہ الله اسماع الفدائق فلا یصلی علی احد الی یوم القیامة الا البغنی باسمه و اسم ابیا حدا فلان بن فلان قدصلی علید ۔۔۔۔۔

(رواه البزاز و ابوالشيخ ابن حبان ولفظه)

قال رسول الله على الله على وسلم ان لله تبارث وتعالى ملكا اعطاه السماع الخلائق فهوقائم على قسبرى اذ امت فليس احديصلى على صلوة الاقال؛ يامحمد صلى عليك فلان بن فلان قال: فيصلى الرب تبارث وتعالى على ذالك الرجي بكل واحدة عشرا . . . . (رواه الطبراني فني الكبير بنحوه)

رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے ارت اد فرمایا۔الشر نے میری قبر بر ایک فرست کو ہوگوں کی باتیں سننے کی صلاحیت دے کرمقرر کردکھا ہے۔ قیامت تک مجھ بر جتنے بھی دردد بھیجے و اسے ہوں کے ان سب کا اور ان کے باپ کا نام وہ میرے باس بہونچا کے گاکہ فلال بن فلال نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ ان سب کا اور ان کے باپ کا نام وہ میرے باس بہونچا کے گاکہ فلال بن فلال نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ رسول الشر صلی الشر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔الشر تبارک و تعالیٰ کا ایک فرست تہ ہے اس نے لوگوں کی باتیں سننے کی صلاحیت دے رکھی ہے اور وہ میری قبر کے پاس میرے وصال کے بعد سے کھڑا ہوگا وکوں کی باتیں سننے کی صلاحیت دے رکھی ہے اور وہ میری قبر کے پاس میرے وصال کے بعد سے کھڑا ہوگا

رون بین معلی میں دے ری ہے اور دہ بین کی اس کے بارے میں دہ فرشۃ جھ سے کے گا۔ اے محد! آپ پر فلاں بن فلاں نے

درود بھیجاہے۔ بھرالٹر تعالیٰ اس کے ہردرود کے بدیے میں کسس رحمیں اس پر نازل فرمائے گا۔

حضت محدرسول الشرصلى الشرعليه وسلم مير اگر جيموت طارى مهوى مگران كا فضل و منزون مقام د منصب بارگاه رب العزت ميں باقى ہے جس ميں اہل ايمان كوكسى طرح كا كوئي شك و شربنہيں۔

کے علماراس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ روح مبارکہ جے ہروقت قرب خاص و ترقی مدارج میں استخراق حاصل دہتا ہے اسس کی توجہ سلام بھیجنے والے کی طرف بھیردی جاتی ہے۔ (مترجم)

الشرکی بارگاہ میں آپ کی ذات مقدسہ کے توسل کے اندر بھی در حقیقت بہی اعتقاد ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اس کی بارگاہ میں باقی ہے ۔ آپ کی ذات آپ کی رسالت آپ کی مجت سب بہ ہمارا ایمان ہے ۔ اور یہ آپ کی عبادت نہیں ہے ۔ نواہ آپ کا درجہ ور تبہ کتنا ہی عظیم ہو۔ آپ مخلوق ہیں ۔ بے اذوا الیمان ہے ۔ اور یہ آپ کی عبادت نہیں بہنچا سکتے ۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرما تا ہے ۔ میں ، بے اذوا الیم کوئی نفع و ضرر نہیں بہنچا سکتے ۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرما تا ہے ۔ قد اُن اِنَّما اَن اَنْها اَن اَنْها اَن اَنْها اَن اَنْها اَن اَنْها اَن اَن اَنْها اِن اَنْها اِللّٰها کہ اُللّٰ قَاحِد اُن اِنْها اِنْها اِنْها اِنْها اِللّٰها کہ اُنْها اِللّٰها کہ اُللّٰ اَن اِنْها الْها اِنْها اللّٰها اِنْها اِنْها اِنْها اِنْها اِنْها اللّٰها اِنْها الْهَا اِنْها اللّٰها اللّٰه

قلُ إِنَّمَا أَنَا ابْتُ رُوْمِتُ لِكُمْ يُولِ مِلْ اللَّهُ أَنَّهَا إِلَى أَنَّهَا إِلَهُ كُمْ اللَّهُ وَالْمِدُ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّا مِ

مشترك اموركاهم

مقام خان و مخلوق کے درمیان مشرک امور کے سلے میں بہت سے لوگ غلط فہی کا شکار

ہیں ۔ اور وہ سیمجھ بیٹھ ہیں کہ مقام مخلوق کی طون ان کی نبدت سنسرک بالشرہے ۔

مثلاً بعض خصائص نبوی کو ایسے لوگ معیار شریعیت پر قیاس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ

رسول الشرصی الشرعلیہ وسلم کو ان خصائص کے ساتھ متصف کرنا ان کے نزدیک اتنی ہڑی چیزہے

کہ وہ انہیں صفات الوہیت سے تعبیر کرتے لگتے ہیں۔ حالاں کہ یہ خالص جہالت ہے ۔

الشرتبارک و تعالیٰ جسے چاہے بلاروک ٹوک عطا فرطئے ۔ جسے سٹرو بخشنا

چاہے رفوت مقام عطا فرما ناچاہے اور دوسرے انسانوں پر اسے فضیلت دینا چاہے وہ نواز

دے ۔ اس میں حقوق ربوبیت اور صفات الوہیت میں نقص و تحقیف کا کوئی سوال ہی نہیں بیدا ہوتا ۔ الشری سخت وہ تو کی جو اوصاف وخصائص ہیں وہ توبالکا مخفوظ

ومامون ہیں ۔ محنسلوق کی جوصفت ہوگی وہ اس کی بشریت کے لیا فاسے الشرک اذن اور

بیدا ہوتا ۔ الشری سخت سے مستیف دوم سے دو ہوگی نود مخلوق کی قوت و تدبیر و امرسے نہیں ہوگی۔

اس کے فضل و مشیدت سے مستیف دوم سے دو ہوگی نود مخلوق کی قوت و تدبیر و امرسے نہیں ہوگی۔

کیوں کہ وہ عاجر : ضعیف ہے ۔ نفع و ضرر ، جیات و موت کا اپنے لئے نو د مالک نہیں ۔ بہت سی ایسی

کیوں کہ وہ عاجر : ضعیف ہے ۔ نفع و ضرر ، جیات وموت کا اپنے لئے نو د مالک نہیں ۔ بہت سی ایسی

بیریں ہیں جو بطاہر الشری صفت معلوم ہوتی ہیں ، سکن الشرف ایسے نینے خود مالک نہیں ۔ بہت سی ایسی

بیریں ہیں جو بطاہر الشری صفت معلوم ہوتی ہیں ، سکن الشرف ایسے نبی ضی الشرعایہ و نمیر مفات موت کی اسے نبیری ہیں جو بطاہر الشری صفت معلوم ہوتی ہیں ، سکن الشرف ایسے نبیری میں الشرعایہ و کو کیکھ

نفوس قدسید کوانہیں عطاکرے احسان فرمایا ہے جن مصف کرنا انہیں مقام الوہیت

تك نہيں بينجاديتا ندائنيں الله كاست ركي بناديتا ہے .

مثلًا شفاعت: یہ السُر کے لئے ہے۔ ارشادباری تعالیٰ ہے۔ قُلُ بِتْدِ الشَّفَاءَ مَا لَيْ مِنْ السُّفَاءَ الشَّفَاءَ السُّنَاءِ اللهِ السُّفَاءَ السُّرَاءِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضت محدرسول الشرصلى الشرعليه وسلم وديكر ابل شفاعت كي الح كاباذن الشرية تابيج. مديث مبارك سعد اوتيت الشفاعة ومحص شفاعت سع نوازا كيا .

صدیت مبارک ہے۔ انا اول شافع ومشفع میں سب سے پہلے شفاعت کروں گاا ورمیری منفاعت سبتے بہلے شفاعت سروں گاا ورمیری منفاعت سبتے بہلے مقبول ہوگی ۔

مثلاً علم غيب : يه الشرك لي به دارشاد بارى تعالى ب - قُلُ لاَ يعَلَمُ مَنُ فِي السَّمَاوَةِ وَ الاَرْضِ الغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ - (النس - ٦٥)

تم كهوزمين وأسمان مين رست والعيزب نهين جانتے صرف الشرجانت ہے۔

اورین تابت ہے کہ النٹر نے اپنے بی کوغیب کا جوعلم دینا چاہا وہ دیا اور جتنا نواز نا چاہا نواز نا چاہا نواز اسے الرت دیاری تعالیٰ ہے۔ عالم الغیب فکدینظہر علی غیب احکداً الا من ارتصنی ون رسکولی سام الغیب این غیب المین کرتا سوالیسندیدہ رسولوں کے ۔ مثلاً ہدایت ، یم النٹر کے لئے خاص ہے۔ ارتشاد باری تعالیٰ ہے انتہ لا تَهٰدِی من المین منالاً ہدایت ، یم النٹر کے لئے خاص ہے۔ ارتشاد باری تعالیٰ ہے انتہ لا تَهٰدِی من النٹرجے احکیا النٹرجے المین النٹرے کا اللہ کی من تیک النٹرجے المین دے سکے النٹرجے جاہو ہدایت نہیں دے سکے النٹرجے جاہے ہدایت دے۔

حضرت محدرسول الشرصى الشرعيد ولم كوبهى بدايت كاحصه ملا ہے۔ ارتباد بارى تعالى ہے۔
و إنگ كَتَهُ دِى وَلَى صِراطِ هُ مُنتَقِيْهِ ، (الأية) اور بيتنك تم صراط سقيم كى بدايت ديتے ہو۔
يہلى بدايت الگ ہے دوسرى بدايت الگ ہے۔ اس فرق كو وہ عقل مندا بچى طرح جلنة ہيں جو مقام خالق و محت لوق كا فرق سجھتے ہيں ۔ اور اگر ایسانہ ہوتا تو یہ كھنے كى صرورت بيش آتى ۔
وانك لتهدى هداية ۔ يا يہ كہا جاتا وا نك لتهدى هداية غيرهدايت اليك ان ميں ان ميں كوئى بات نہيں ہى گئى ۔ بلكہ بدايت مطلقہ بلاقيدوست وطك تابت كى كئى ۔ كيوں كواہل اسلام مؤمدين جو اس كے مخاطب ہيں وہ جانتے ہيں كم الشركى طروب سلفظ كى نسبت ہو ان الفاظ كے اپنى اپنى جگر يرمعنى ومدلول كيا كيا ہيں جيساك قرآن حكيم كى طوف جس لفظ كى نسبت ہو ان الفاظ كے اپنى اپنى جگر يرمعنى ومدلول كيا كيا ہيں جيساك قرآن حكيم كى طوف جس لفظ كى نسبت ہو ان الفاظ كے اپنى اپنى جگر يرمعنى ومدلول كيا كيا ہيں جيساك قرآن حكيم

میں رسول النہ صلی النہ علیہ وہم کے وصف رحمت ورافت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

ہالم وَ مِن سِی کَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ النّہ تَ وَ وَ وَ النّہ وَ مُحَالِق اللّهِ عَلَى ایک سے زا مَد جگر قرآن حکیم

میں کہا ہے ورقرت وحیہ میہاں سب کو معلوم ہے کہ دو سری رافت ورحمت وہ نہیں ہے جو

ہیں ہی ہے ۔ جب رسول النہ صلی النہ علیہ وہم کا وصف بیان کیا گیا تو مطلقاً بلاقید وستر وابیان کیا گیا

اس لئے کہ مخاطب مؤ صدمون ہے ۔ وہ مقام خالق و مخلوق کے وسری سے واقف ہے اورا گر

ایسانہ ہوتا تورسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کا وصف بیان کر تے ہوئے یہ کہنے کی ضرورت بیش اتی رؤوف براف نے غیر رخمت اور جیہ مرحمت فاصة و رحیہ مرحمت اللہ ایسانہ ہوتا ورحیہ مرحمت اللہ ایسانہ ہوتا ورحیہ مرحمت اللہ ایسانہ ہوتا ورحیہ مرحمت الاقیاد و الحیہ مرحمت اللہ ایسانہ ہوتا ورحیہ مرحمت اللہ ایسانہ ہوتا ورحیہ موسلے اللہ ایسانہ ہوتا کے لئے رافت مطلقہ و ایسی مطلقہ بلاقیں و سے موجمت الاقیاد و سے موجمت اللہ ایسانہ ہوتا کہا گیا بلکہ آپ کے لئے رافت مطلقہ و ایسی مطلقہ بلاقیں و سے موجمت الایہ و سے موجمت الائے ہوئے کہا گیا ۔ بالم فون مدن رحیہ مرحمت الائے ہوئے۔ الائے ہوئے ہوئے کہا گیا ۔ بالم فون مدن رحیہ میں رحیہ اللہ و مدن میں رحیہ معلقہ و ایسی میں کو اللہ و مدن رحیہ میں الائے ہوئے کہا گیا ۔ بالم فون میں رخوب و دیسے میں الائے ہا کہ ایسانہ و مدن میں ہوئے کہا گیا ۔ بالم فون مدن رحیہ میں رحیہ الائے ہوئے کہا گیا ۔ بالم فون مدن دی و دون رحیہ میں الائے ہا کہ اللہ اللہ و مدن رحیہ میں الائے ہوئے کہا گیا ۔ بالم فون مدن رحیہ میں الائے کی اللہ اللہ میں میں میں الفت کی اللہ میں میں کے اللہ میں میں کو دون رحیہ میں الفت کے اللہ میں میں کے اللہ میں میں کو دون رحیہ میں کے اللہ میں میں کے اللہ میں میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے کو کے اللہ میں کے کہ کے کے کہ کے

というこうできまることのできましていることにはいいましましていることにはいいましていることにはいいいというないというといいというにはいいましたいいと

المنابات الله من الأنباد و يقتل و تفتر الله المقال المنابات الله المناب المناب

كالأكفال يتالي والمرافع والمرافع المرافع المرا

اللاكم المنافرة المنافرة موداد فاللهم

بالمالية وجسيه فالمدال فالمتارة

المعالية الم

## مجازعقى كااستعمال

کتاب وسنت میں مجازعقل کا استعال ہے۔ السّرتعالیٰ کا ارتباد ہے۔ وَ إِذَا تُلِيدَتُ عَلَيْهُم اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

آیات کی طرف زیادتی کی نسبت مجازعقی ہے کیوں کہ آیتیں سبب زیادتی ہیں۔ حالاں کہ حقیقہ ایمان زیادہ کرنے والاصرف الشرتعالیٰ ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔ یَوُمَّا یَجُعَلُ الْوِلْدَانَ شِیْبُاً۔ (المرس ۱۷۰) ایسادن جو بچوں کو پوٹھا بنادے۔

بوڑھا بنانے کی نسبت یوم کی طرف مجازعقلی ہے کیوں کہ یوم بوڑھا بناتے جانے کاظرف ہے کہ یہ بنانااسس دن واقع ہوگا ۔ حالاں کہ بنانے والاحقیقة الترتعالیٰ ہے۔

ارت دیاری تعالی ہے۔ وَلاَیکَ وُث وَ یعکُون وَنسَراً وَدُدُ اَضَلَوا کَشِراً (سره نجین) اور ندیون ویوق اور نسرکوجہوں نے بہت سے لوگوں کو گراہ کیا۔

گراہ کرنے کی نسبت بغوث وبعوق ونسر کی طرف مجاز عقلی ہے کیوں کہ وہ سبب گراہی ہے۔ حالاں کہ ہدایت دینے والااور گراہ کرنے والاحقیقة مرف النٹر تعالیٰ ہے۔

وسران علم ميں ہے۔ ينها من اين لي صرف ارمون ٢٦)

اے ہان میسے لئے ایک قلع تعمیر کرو۔

ہان کی طرف تعمیر کی نسبت مجازعقلی ہے۔ اس سے کہ وہ سبب ہے۔ حکم تعمیر صادر کررہا ہے نود تعمیر نہیں کر رہا ہے۔ تعمیر کر نے والے تومعار ومن دورہیں۔

ا حادیث رسول کے اندر بھی مجازعقلی کی بہت سی مثالیں ہیں علم حدیث جاننے والے

اسس سے بخوبی واقف ہیں جفیقی و مجازی نسبت کے درمیان جو فرق ہے اسے جانے والوں کے لئے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ۔

اہلِ علم کہتے ہیں کہ اسی نسبت کا استعال مؤحد کی طرف سے ہو تو وہ نسبت محادی ہے اس کے علاوہ اس کے زدیک بند ہے اور ان کے افعال کا خالق صرف الشر تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی زندہ مردہ کی تاثیر حقیقی کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اس کے توجید خالص کا عقیدہ الی کسی بھی نسبت کو مجازی بنانے کے لئے کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کا عقیدہ ہے تو بھر وہ سے رک ہے۔

Palatoria Total Love Transcription

billing in the country is to the first the country in the country is the country in the country in the country in the country is the country in the country in the country in the country in the country is the country in the country

to be production to the same of the

- Committee - Comm

The state of the s

المرالة وقرار الحالة الجيالة الجيالية المرابع المرابع

soft for animal color of the color of the

Francis with the Mark Administration

THE PROPERTY OF THE SECRETARY OF THE PARTY O

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

#### معیار کفروایمان میں معادی نسبت مزمظر محصنے می ضرورت محادی نسبت مزمظر محصنے می ضرورت

بعض گراه مند قول نے ظاہرالفاظ کے شبہات کادامن تھام رکھاہے۔ قرائن و مقاصد کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تعارض ختم کرنے والی چیز دن کی طرف بھی ان کی نظرہ نہیں ہوتی۔

متلاً فتنه ضلق متران برباكرنے والول كا استدلال اس آيت سے ہے۔ إِنَّاجَعُلْنَاهُ فَكُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَكُنْ اللهِ فَكُنْ اللهِ فَكُنْ اللهِ اللهِ فَا اللهِ فَكُنْ اللهِ اللهِ فَكُنْ اللهِ اللهِ فَكُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فرقة قدريكا استدلال اس آيت سے ہے۔ فَبِهَ السَّبَتُ أَيُدِيكُمُ و شورى - ٣٠) متهارے باتھوں كى كمائى سے ہے۔

فرقة بجبريكا استدلال ال آيات سے ہے۔ وَ اللّٰهُ خَلَمَتُكُمُ وَمَا تَعُمَ لُونَ والسَّانَ ١٩٦٠) اللّٰه نے بہیں اور تمہارے اعمال كوبيب داكيا۔

وَمَارَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَ نَكِتَ اللّٰهَ رَمِلْ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ ال

فرقة قدريه كے علاوہ جمہورامت كاعتقاده كه افعال عباد مخلوق ہيں. ارشادبارى تعالىٰ عبد واستُهُ خَلَقًا كُمُ وَمَا تَعُمَ لُونَ . رانصانات - ٩٦) الشرفي تمين اور تمهار عمال كوبيداكيا.

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رُمَيْتَ وَ نَكِنَ اللَّهُ رِحَى . (الانفال-١٧)

اوروه خاك جوتم نے بھينكى وہ تم نے نہ بھينكى بلكه الشرنے بھينكى -

اوریدا فعال بنده کے تعلق سے اکت ابی ہیں۔ جیسا کر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ لیکا مکا کسبکٹ وَعَلَیْ اُما اکتُسَبکٹ۔ ربقرہ۔ ۲۸۲) اس کا فائدہ ہے جواچھا کمایا اوراس کا نقصان ہے جو برا کمایا۔

دوسری جگرارت دے فیدماکسیت آید نیکم در رسوری - ۳۰ قدم استادے استوں کی کمائی سے ہے۔

ان کے علاوہ بھی دوسے کا یات ہیں صراحۃ کسب کی نسبت بندہ کی طرف ہے۔ مقدور پر قدرت کے لئے ایجا دواختراع ہی ضروری نہیں۔ اس سے کہ الترتعالیٰ کی قدرت تخلیق ازل سے ہی دنیا کے لئے ہے جب کہ الترف اسے وجو دبھی نہیں بخشا تھا۔ اور جب اس نے اپنی صفت خلقِ عالم کا فہور فرمایا تو اس دنیا کے ساتھ اسس کی قدرت کا تعلق ایک دوسری نوعیت کا ہے۔

نبدت افعال بحادی حقیقت ؛ قدرت کا تعلق حصول مقدور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔
بندوں کی طرف افعال کی نسبت بطریق کسب ہے بطریق اختراع نہیں ۔ انہیں اختراع کرنے والا
اور قدرت وارادہ والا تو صرف الشرہے ۔ ممنوعات پر بھی اسی کا ارادہ چلتا ہے ۔ کیوں کہ امرالگ
پیرنہ ارادہ الگ چیز ہے ۔ سارے انسانوں کو ایمان لانے کا الشرکی طرف سے امرہے ، سیکن
ارادہ صرف اکثر کے لئے ہے ۔ ارشاد وبائی ہے ۔ وَمَا اکَ فَرُ المنّاسِ وَدُو حَرُصُتَ بِمُومِنِینَ الادہ صرف اکثر کے لئے ہے ۔ ارشاد وبائی ہے ۔ وَمَا اکَ فَرُ المنّاسِ وَدُو حَرُصُتَ بِمُومِنِینَ الادہ صرف اکثر کے لئے ہے ۔ ارشاد وبائی ہے ۔ وَمَا اکَ فَرُ المنّاسِ وَدُو حَرُصُتَ بِمُومِنِینَ اللّٰہِ اللّٰہِ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کو اللّٰہ کی اللّٰہ کے دائے اللّٰہ کی مؤلم کے با وجو دیہت ہے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ۔

افعال کی نسبت بندوں کی طرف نسبت مسبب الی سبب یا واسط ہے جس میں کوئی منافا نہیں اس کئے کر مسبب الاسبباب ہی نے واسطہ بیدا کیا ہے۔ اوراس کے اندر وساطت کی صلاحت بیدا کی ہے۔ اگر اسس بیں السر کی طرف سے یہ صلاحت و دیعت نہ ہوتی قو واسط کے لائن بھی نہ ہوتا۔ عاقل یا غیرعاقل دونوں طرح کے واسطے برابر ہیں ۔ مثلاً فرضتے یا انسان یا جن ہوں۔ یا آب و آتش وجمادات وافلاک ہوں۔

لفظ کی نسبت بدل جانے سے عنی کی تبدیلی: شاید کسی کے ذہن میں یہ اعر اض مراجوارے کو فعل واحد کی نسبت دو فاعلوں کی طرف غیر معقول ہے کیوں کہ اثر واحد کے ساتھ اجماع موڑن محال ہے۔

اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کا اعتراض صحیح ہے سکن ایسان وقت ہوگا جب فاعل کامعنی واحدی مستعلی ہوگا۔ ورجب اس کے دومعنی ہوں تو دونوں معنوں میں اس کا استعمال ہوگا۔ اس وقت ان دونوں معنوں میں سے کسی ایک پر بھی اسس کا اطلاق حمتنع نہیں ہوگا۔ جدیبا کہ

مشترک اساءیاحقیقت و مجازے استعمال کا طرافیۃ سب کومعلوم ہے۔ مثلاً کہاجائے کرامیر نے فلال کو قبل کیا ۔ یا جلاد نے فلال کو قبل کیا۔ اس صورت میں امیراور جلادیر قبل کا اطلاق الگ الگ معنوں میں ہوگا۔

مثلاً کہاجائے کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہے۔ اس کامعنی یہ ہے کہ وہ مخترع موجدہ اور کہا جائے کہ مخلوق فاعل ہے۔ اسس کامعنی یہ ہے کہ اس کے اندراللہ تعالیٰ کا بیب داکردہ علم و ارا دہ وقدرت ہے۔

قدرت کا ارادہ سے اور حرکت کا قدرت سے ارتباط ایسے ہی ہے جیسے معلول کا علت سے
اور مخترع کا مخترع سے ارتباط ہے۔ یہ اس دقت ہے جب کہ وہ محل عاقل ہو۔ ور ہنہ مسبب کی ترتیب
سبد سے ساتھ ہوگی ۔ بھر جس چرز کا بھی قدرت سے ارتباط ہوگا اسے فاعل کہا جاسکتا ہے
چاہے وہ جسیا بھی ارتباط ہو۔ جیسے جلاد کو ایک اعتبار سے اورا میرکو دوسرے اعتبار سے کہاجائے
گا۔ اس سے کہ قتن کا ارتباط دونوں سے ہے۔ اور اگراس کا ارتباط دو مختلف وجوہ سے ہو تو
ہرایک کو فاعل کہا جاسکتا ہے۔ جیسے مقد ورات کا دو قدرتوں سے ارتباط ہونا۔ اس نسبت اور س
کے تطابق کے جواز کی دہیل یہ ہے کہ التر نے افعال کی نسبت کبھی ملائکہ کے ساتھ کی ہے کہی
بندوں کے ساتھ اور کبھی خود انہیں افعال کی نسبت این طوت کی ہے۔ ارتباد باری تعالیٰ ہے۔

قُلُ يَتَوَفَّ لَكُمُ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِلَ سِكُمُ . (سجده-١١) تم كم وتهيس موت كافرت، وفات ديتا ہے جو تم ير مقرم ہے .

اَللّٰهُ يُتَوَعِنَى الْا كُنُفُسَى حِينَى مَوْتِهَا. (زمر- ٤٢) السُّرِجانوں كو وقات ديتا ہے ان كى موت كے وقت ،

اَفَرَ أَيْدُهُمُ مَاتَحُرُ شُونَ ، رواقعة - ١٦٥) بطابتا وُ توجوبوت ہو۔ اس آیت میں بندوں کی طرف نسبت فعل ہے ۔ بھرار شاد فرما تا ہے ۔

أَنَّا صَبَبُنَا اللَّمَاءُ صَبَّاء ثُمَّ شَقَقَنَا الارُضَى شَقًا فَالْبُنَتُنَا فِيهُا حَبَتَاء (عيس ٢٧) الم من تتوب يا في دُّالا يِعرزين كو چيرا اوراسس بي سے اناج اگايا۔

فَأَنْ سُلْنَا اِلْيَهُا رُوْعَنَا فَتَهَتَ لَ لَهَا بَسَتَ راً سَوِيًّا. (مريم-١٧)

ہم فے مریم کے پاس اینا ایک روحانی فرشتہ بھی جواس کے پاس ایک تندرست وی کی صور بیرطا مرہوا۔ يهم فرمايا- فَنَفَخْنَا فِيهُامِن رُّوْحِنِاً - (انبياء - ١١ - تحريم - ١٢) تواس میں ہم نے اپنی طرف کی روح بھونکی۔

يدروح بهو نكنه والعجريل عليات لام بين .

فُإِذَا تَسَرَأُنُهُ فَاتَّبِعُ مِسُرُ اسْهُ - رقيامة - ١٨)

توجب بماسے يرط عين تواسى يوسے ہونے كى اتباع كرو۔

نبی کریم صلی الشر علیہ وسلم کو قرأت سنانے والے جبریل علیالسلام ہیں۔

فَكُمْ تَقْتُ لُوُهُمْ وَلِكِنَّ اللَّهُ قَتَ كَهُمْ - (انفال ١٧٠) توتم تے الہیں بنیں قتل کیا تھا یلکہ الترتے الہیں قت ل کیا تھا۔

وَ مَا رَهَيْتَ إِذُ رَهَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهُ رَمِكَ - (انفال ١٧) اوروہ فاک ہوتم نے سینکی وہ تم نے نہ محصنکی بلکہ التر نے محصنکی ۔

ان سے قتل کی نفی کر کے اسے اپنے لئے تابت کیا۔ اور کنگری محصنکنے کی نفی کر کے اسے اپنے ا تابت کیا۔ یہاں قبل اور کنکری محصنکنے کی نفی نہیں ہے بلکم ادیہ ہے کہ قاتلین کا قتل اور كنكرى يحينكنے والے كاكنكرى يحينكنا اسمعنى ميں بنيس جورب قادرو قيوم كے لئے خاص بينى اختراع وتقدير - افعال كے دونول معنى أيك دوسرے سے مختلف ہيں ۔

مجھی افعال کی نسبت دونوں کی طرف ایک ساتھ ہوتی ہے۔ مثلاً:

وَلَوْ اَنَهَ مُ رَصَٰ وَا مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ وَرَسُ وَلُهُ وَ قَالُوا حَسْبُتَ اللَّهُ سَيُوُ بِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ . (توبر - ٥٩)

اوركيا ايها موتا اگروه اسس پرراضي موتے جوان كوائٹر درسول نے ديا اور كھتے ہيں الله كافي ہے۔ الشردیت ہے ہیں اینے فضل سے اور الشر کارسول ۔

عائث صدیقة رضی الشرتعالی عنها سے روایت ہے۔ الشر تبارک و تعالیٰ جب رحم مادر میں بچہ پیدا کرناچا ہتا ہے توایک فرست مجیجتا ہے جورحم مادر میں داخل ہو کرنطفہ انے باعق میں ایتا ہے بھراسے ہم کی شکل میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے۔ اے میرے رب! اسے مذکریا مونت بناؤں ؟ سیدهایا ٹیرهابناؤں ؟ الٹرتعالیٰ اس سے فرما تاہے جوچا ہو بناؤ بھروہ فرستہ اسے بیدا کردیتا ہے ۔ وضی لفظ آخر ۔ پیرفرست تہ اس کی صورت بنا کر اس میں سعادت یا شقاوت کی روح پھونکتا ہے ۔

یہ بات مجھنے کے بعداس کی وضاحت ہوگئ کو فعل کا استعمال مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ اوران میں کوئی تناقض نہیں ہوتا ہے۔

اسی سے فعل کی نسبت کبھی جمادات کی طرف ہوتی ہے جبیا کہ ارشادِ ربانی ہے۔

تُوْتِيْ ٱكْلَهَاكُنَّ مِيْنِ بِإِذْنِ رَبِهِا - (ابرائيم - ٢٥)

اینے رب کے حکم سے ہروقت اپنا بھل دیتا ہے۔

اورسول صلی السّرعلیہ وسلم کو ایک شخص نے کھجوردی تو آب نے فرمایا. خدد حالو لم تاتھا لاست اللہ دکا فی الطبران وابن عبان) اسے لے ہوا گرتم اس کے پاس نہیں آؤگے تو یہ تمہا ہے پاس آئے گی۔

اس میں آنے کی نسبت آدمی کی طرف بھی ہے اور تھی ہے اور دونوں جگہ آنے کا معنی ایک دوسے سے الگ ہے۔ اور ان کا الگ الگ مجازی معنی ہے۔ آدمی کے لئے آنے کا مجازی معنی ہے ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کھی رتک پہنچنے کی قدرت وارا دہ بیدا کیا ہے اور کھی درکھی کے اندر کھی درکھی کے اندر کھی درکھی اللہ تعالی ایسا سبب بیدا فرما تا ہے کہ اسے کوئی لادیتا ہے۔ جب کہ آنے کی حقیقی نسبت ہرایک کے اندر اللہ تعالی کی طرف ہے۔

وسائط میں اعتبار الگ الگ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی وسائط افعال کفز ہوتے ہیں۔ مثلاً موسیٰ علیہ اسلام کو قارون کا یہ جواب إنتَّهَا اوُ تِنیئے که عَسَل عِدْمِ عِنْدِی رقصص (۷)

مجھے ایک علم سے ملا ہے ہومیے ریاس ہے۔

صدیت قدسی ہے۔ میسے ربندے مجھ پر ایمان لانے والے بھی ہیں اور کفر کرنے والے بھی ہیں اور کفر کرنے والے بھی ہیں اور کھر کرنے والے بھی ہیں۔ جس نے کہا ہم بر الشرکے فضل ورحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستارہ کا از کار کرنے والا ہوا۔ اور جس نے کہا ہم پر فلاں ستارہ کے انتر سے بارس ہوئی وہ مبرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستارہ پر ایمان لانے والا ہوا۔

يه كفراس و جدسے ہے كه واسطه كومؤثر مخترع مانا كيا۔

ا مام نووی کہتے ہیں جس نے کہا کہم بر فلاں ستارہ کے افرے بارش ہوئی اس سے کفر کے سلسلے میں علماء سے دوا قوال ہیں۔

ا۔ النٹر کے ساتھ کفر ہے۔ اصل ایمان سلب ہوجاتا ہے۔ ملتِ اسلامیہ سے اس کا قائل خارج ہوجاتا ہے۔

علمار نے کہا ۔ یہ حکم الشخص کے بارے میں ہوگاجس کا اعتقاد ہو کہ ستارہ فاعل مدبرہے بارس برسانے والا ہے۔ جیسا کہ اہل جاہلیت کا خیال تھا۔ ایسا اعتقاد رکھنے والے شخص کے کفر میں کوئی سنبہ نہیں ۔ یہ رائے جہور علمار کی ہے۔ امام شافعی کی بھی یہی رائے ہے اور حدیث سے یہی ظاہر بھی ہے۔

علماء نے یہ بھی کہا ۔ اور اگراس نے کہا کہ ہم پر فلال ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی اور اس کا اعتقاد ہے کہ الشری طوت سے اس کی رحمت سے یہ بارش ہوئی ۔ اور ستارہ عمومی طور پر بارش کی ایک میں قات و علامت ہے تو گویا اس نے یہ کہا کہ فلال وقت ہم پر بارش ہوئی ۔ اور ہی کفر ہمیں ۔ البتہ اس کی کراہت کے سلسلے میں علماء کے الگ انگ خیالات ہیں ۔ لیکن یہ کراہت ترزیبی ہے جوگناہ نہیں ۔ سبب کراہت یہ ہے کہ ایسا کلمہ اہل کفر وغیرہ کے درمیان مستعمل ہمزی ہے ۔ اس لئے ایسا کمنے والے کے ساتھ بدگمانی ہوسکتی ہے ۔ جاہلیت اور اس کے طرز پر چلنے والے بھی ایسا کلمہ بار بار اینی زبان سے اداکرتے ہیں ، لہذا ایسا کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سے دعدیث مؤدل ہے ۔ مرادیہ ہے کہ نعمت اہلی کا کفران ہے کہ اس نے بارش کی نسبت ستارہ کی طرف کی ۔ ستارہ کی طرف کی ۔ ستارہ کی طرف کی ۔

یہ اس شخص سے بارے میں کہا جائے گا جو تد بیر کوکب کا اعتقاد مذر کھتا ہو۔ اس تا دیل کی تائیداس دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ اصبح من الناس شاکس و کا فن لوگ شکر گزار بھی ہیں اور ناشکری کرنے والے بھی ہیں ۔

اور ایک دوسری روایت ہے۔ ما انزل الله تعانی من السماء من برکھ الا اصبح فریق من الناس بھا کافرین ۔ الله تعالی نے آسمان سے جو برکت نازل فرمانی اس سے ایک گروہ انسان نے ناشکری کی ۔

يها سےمعلوم ہواکہ یہ کفران نعمت ہے۔ والله اعلم. علمار کا اس امریراتفاق ہے کہ جس نے فعل کی نسبت واسطہ کی طرف کی اس نے کفر منیں کیا۔ کفرصرف اس وقت ہوگا جب اس قائل کا اعتقادیہ ہوکہ یہ واسطہ ہی فاعل مدرمخترع ہے . اور اگر واسطہ کو ایسا نہ مجھا جاتے بلکہ اسے علامت یا ظرف مجھا جاتے تو یہ کفر نہیں ۔ بلکہ مجھی کبھی واسط کی رعایت شرعًا مستحسن ہوگی جسیا کہ رسول التیر صلی التیرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جوشخص متہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تم اس کا اچھا بدلہ دو۔ اور اگرابیا نہ کرسکو تواس كے لئے اس وقت تك د عاكرتے رہوجيت تك يہ نہ سجھ لوكدا س كابدلہ يورا ہوجكا۔ اورحضور نبی کریم صلی السرعلیه وسلم کاارشادہے جس نے انسانوں کا تکریم ہیں اداکیا اس نے اللہ کی شکر گرزاری بنیں کی۔ ان دو نوں احادیث میں واسطہ کی یہ رعایت اعتقاد منت و احسان خدادندی کے منافی ہیں الله تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال کی کئی جگہوں پر تعربیت کی ہے بلکان ہے تواب بھی دیا ہے جب کہ اللہ ہی ان بندوں کے اندران اعمال کی انجام دہی کی اہلیت وصلات اور قدرت بیب داکرتا ہے۔ ارشادریانی سے نِعْمَ العَبُدُ اِنَّـهُ اَوَابُ - (ص- ٤٤) كيا اجهابنده بے شك وه بہت رجوع والا ہے ۔ اوردوسرى مِكْدارت و بِ لِلَّهِ فِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزَيادة " - (بونس - ٢٦) بھلائی والوں کے لئے بھلائی ہے اور اسس سے بھی زیا دہ۔ اورارت دربانی ہے۔ وید اُف کے مسن زکتھا۔ رشمس ۱۹ یے تنگ مراد کو بہنچا جس نے اسے تھراکیا۔ جب یہ معلوم ہوگیا کہ فعل کئی وجوہ وطرق سے استعمال ہوتا ہے تو مختلف معانی مراد لين بي كوئي تناقض نبير.

معانی عبارتوں سے زیادہ و سے اور سینے کتابوں سے زیادہ کشادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم محاز کو نظرانداز کر کے صرف حقیقت لفظ ہروقت سامنے رکھ کراسی کے مطابق فیصلہ کرنے لگیں تونصوص کے درمیان تطبیق یا تفریق کا کوئی جوازی یا فی نہیں رہ جائے گا۔

ابراہیم علیہ اسلام نے کہا۔ رَبِ إِنَّهُ ثَ اَصُلدُنَ كَشِيرُا مِنَ النَّاسِ و رابراهیم - ۳۹۰) میرے رب ا بے شک بتول نے بہت سے لوگوں کو بہکادیا ۔

کیاکوئی یہ با ورکرسکتاہے کہ ابراہیم علیہ السلام جما وکو النٹر تعالیٰ کے باتھ شرکی کرسکتے ہیں۔
دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام ہی کہتے ہیں۔ اَتَعبُ دُوْنَ مَا تَنْحِتُ وَنَ وَاللّٰهُ خُلَمَتُكُمُ وَمَا تَنْحِتُ وَنَ مَا تَنْحِتُ وَنَ وَاللّٰهُ خُلَمَتُكُمُ وَمَا تَنْحِتُ وَاللّٰهِ فَاللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

اس سلسلے میں جامع وفیصلہ کُن بات یہ ہے کہ جوشخص الترجل جلالہ کے ساتھ کسی غیر کو تخلیق و تا نیر میں سے کرجوشخص الترجی و بیار میں مونبی وغیر نبی یا فرست یا جن یا کچھ بھی ہو۔ فرست یا جن یا کچھ بھی ہو۔

اور چوشخص اس سلے میں صرف سببیت کا اعتقاد رکھے کہ التر تعالیٰ نے حصول سبب کے لئے سبب بنارکھا ہے اور فاعل حقیقی التر وحدہ لا نتر کی ہی ہے ، وہ مومن ہے۔ اگر چر اس کی یہ غلط فہمی ہو کہ جوسب بنیں ہے اسے سبب سمجھ رہا ہے۔ اس کی غلطی سبب کے اندر ہوست ہوں نہیں ۔ مسبب خالق مدبر ہے۔ بھلتے جداد کہ ،

THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

ALL CHARLEST TO STATE OF THE ST

けいのうこうというかいというないというと

الاعداد المالية على المالية المالية المالية المالية

HERENDELD LANGE BUILDING TO THE

## عبادت اور عظم كافرق

بہت سے لوگ عبادت اور عظیم کی حقیقت کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ وہ عبادت و تعظیم کو خلط ملط کردیتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کرکسی بھی طرح کی تعظیم اس شے معظم کی عبادت ہے۔ قیام، دست ہوسی، نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کو تعظیم سیدنا ومولانا کہنا، زیارت کے وقت آب کے سامنے ادب و وقار و انکسار کے سامتھ کھڑا ہونا یہ سب ان کے نز دیک ایسے غلوہیں جن کا نتیج عبادتِ غیرالسّر ہے۔

یہ خیالات درحقیقت جہل و تشدد بیندی برمبنی ہیں جو الشراوراس کے رسول کے نزدیکے نہایت نابیند میں ۔ اور یہ نود ساخیة نظریات روح سٹر بیت اسلامی کے بھی خلاف ہیں۔

جنس انسانی کا آغاز حضرت آدم سے ہوا۔ اور یہی الشرکے پہلے بندہ صالح ہیں۔ انہیں اپنے علم سے نواز کرجمیع مخلوقات کے درمیان منتخب کر لینے کی خبر دینے کے لیے ملا تکہ کو تعظیم و اکرام کے طور پرالٹہ وحدہ لا شرکی نے حکم دیاکہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمِكَةِ السُّجُدُوا لِلْاَمْ فَسَجَدُوا إِلاَّ الِلِيْسَ قَالَ ؟ السُّجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينَاً قَالَ ٱرَأَيْتَكَ هَلْدَا الّذِي كُنَّ مُنتَ عَلَى مَا اللهِ الْحَالاية . (اسراء - ٦١)

اورجب ہم نے فرنشتوں کو حکم دیا کہ اً دم کو سجدہ کر د توسب نے سجدہ کیا سواابلیس کے۔ اس نے کہا کیا ہیں اسے سجدہ کردں جسے تونے مٹی سے بیداکیا۔ بولا دیکھ تواسے جسے تونے مجھ سے معزز کیا۔

ایک دو سری آیت میں ہے۔ ابلیس نے کہا اَنَا خَینُ مَنِسُهُ خَلَتْتَبِیُ مِسْ سَے اِبلیس نے کہا اَنَا خَینُ مَنِسُهُ خَلَتْتَبِیُ مِسْ سَے اِبلیس نے کہا اَنَا خَینُ مَنِسُهُ خَلَتْتَبِیُ مِسْ نَا مَنْ اِللَّهِ مَنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُلْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُل

میں اسس آدم سے بہتر اول تونے مجھے آگ سے بیداکیا اور اسے می سے بیداکیا ۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے۔ فسسجَد المُمَنْ بِلَدُ كُلَّهُمُ اَجُمُعُونَ إِلاَ إِنْلِيسُسَ أَبِنَى أَنُ يَتَكُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ . (جر- ٣١)

سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کاسا تھ دینے سے انکارکیا۔ ملا تکہ نے الشرکے معظم بنا تے ہوئے آدم کو سجدہ کیا۔ اور ابلیس نے مٹی سے بیب داکتے گئے آدم کا سبحدہ کرنے سے انکارکر دیا۔

دین کوانی رائے برقیاس کرنے کا کام سب سے پہلے اسی ابلیس نے کیا۔ اور کہا کہیں آدم سے بہتر ہوں۔ اور اس کی علت یہ بتلائی کہ وہ آگ سے بیدا کیا گیاہے اور آدم مٹی سے بیدا کئے گئے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ابلیس نے تعظیم آدم کو ناپسند کیا اور سجدہ آدم سے انکار کر دیا۔ ابلیس وہ پہلا مغرور ومتکبر ہے جس نے الشر کے معظم بنائے ہوئے فرد کی تعظیم نہیں کی۔ اور الشرکی رحمت سے دور اور مردود بنا دیا گیا۔

عبدصالح حضرت آدم سے تکبر کرنا در حقیقت النٹر کے ساتھ تکبر ہے۔ اس سے کہ سب ہو السّرہی کے لئے ہے کیوں کہ اس کا حکم اسی نے دیا ہے۔ اور آدم کو سبحدہ کرنے کا یہ حکم ان سب برفضیلت وکرامت ظاہر کرنے کے لئے تھا۔ ابلیس مؤجد تھا لیکن اس کی یہ توجیداس کے کام مذائی۔ تعظیم صالحین کا شریعیت میں حکم ہے۔ النٹر تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بادے میں کہا۔ ورفع کے اُب وَ نے اُب وَ نے اُب وَ نے اُب وَ نے اُب وَ اُل کُ سُحبَداً۔ ریوسف۔ اس کے لئے سبحدہ میں گرگئے ، اورا ہے ماں باپ کو تخت پر بھایا اور سب اسس کے لئے سبحدہ میں گرگئے ،

اسس آیت بیں سخیۃ و تکریم و تعظیم اور بھائیوں پریوسف علیاسلام کی فضیلت ہے اور و خَدّوا لَدُ سُتَجَدہ کیا۔ یہ بجدہ غابگ و خَدّوا لَدُ سُتَجَدہ کیا۔ یہ بجدہ غابگ ان بھائیوں نے زمین پر گرکر آپ کو سجدہ کیا۔ یہ بجدہ غابگ ان کی سنت دیوت میں جائز تھا۔ یا جس طرح آدم علیہ انسلام کو ملائکہ نے النٹر کے حکم کی تعمیس اور تعظیم و تکریم کے طور بر سجدہ کیا۔ ویسا ہی معاملہ یہاں ہے جو یوسف علیہ انسلام کے خواب کی تاویل ہے کیوں کہ انبیار کا خواب وجی ہے۔

ہمارے بی حضرت محدرسول السّر صلی السّرعلیہ وسلم کے بارے میں السّرتعالیٰ فرما تا ہے۔ اِنّا اَکْ سَلُنْ اِنْ شَاهِداً وَمُبَسَّقِ رَا وَ حَذِيْ رَا تِسْتُومِ نُوا بِاللّهِ وَ رَسْتُولِ فِ وَتُعَرِّرُونُ وَ تُوقِدِ رُونُهُ وَ الْحَادِ رُفْعَ مِدِهِ) ۱۳۹ بىم نے تہیں شاہد دمبشروندىر بناكر بھيجا تاكەاسے لوگوتم الشرادراس كے رسول برايمان لاؤاور رسول كى تعظيم د توفير كرو ـ

اور فرمايا. يَا يَهُا الَّذِينَ أَمَنُ وَالاَتُمَتَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولهِ ورجرات - ١) اسايمان والو! الشراوراسس كرسول سي كه برطو -

اور فرما يا - يَايَنُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَسَرُفَعُوا اَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِيّ - (جَرات - ٢) اے ايمان دالو! انني آوازكوني كي وارسے اونجي نه كرو -

اور فرمایا - لَاتَجُعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْتَكُمُ كَدُعَاء بَعُضِكُمُ بَعُضاً . (فور- ٦٣) رسول كي يكارت كويكارت بو . رسول كي يكارت كويكارت بو .

ریا ہے اور اس میں اور جی ا کی گفتگو سے پہلے کوئی بات مذکی جائے اور جیب آپ کوئی بات ارشاد سے مائیں تواسے فاموسٹی کے ساتھ غور سے سنا جائے ۔

کسی معاملیں آپ کا فیصلہ سامنے آنے سے پہلے خودسے کوئی فیصلہ کرنے میں عجلت و پیش قدی اور کسی دینی معاملہ مثلاً جہاد وغیرہ میں آپ کا حکم ہونے سے پہلے کسی طرح کی بھی سیفت سے صحابہ کرام کوروک دیا گیا اور آپ کے حکم وفیصلہ کی ادفع مخالفت سے بھی یہ کہ کر ڈرایا گیا۔

بھرآپ کے سامنے زور سے بات کرنے آپ کی آواز سے اپنی آواز او بخی کرنے سے ردکا گیا ہے کرمس طرح آپس ہیں ایساکرتے ہواہتے بنی کے ساتھ متہارا یہ شیوہ ہرگرد نہیں ہونا چاہتے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کرمس طرح آپس ہیں ایک دوسرے کا نام نے کرپکارتے ہو یہاں

ابومحد مکی نے کہا۔ آپ کے ساتھ گفتگویں سبقت نہ کرو سختی سے بات نہ کرو۔ ایک دوسرے کی طرح نام ہے کر نہ پیکار و بلکہ آپ کی تعظیم و تو قیر کر و اور جس بہتر طریقے سے آپ کوپیکارا جاسکتا ہ لاَتَجُولُوا دُعَاءَ الرَسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعُضِكُمْ بَعُضَاً و (فرر- ٢٣) رسول كريكارن كوايسان بنا لوجية تم لوگ آپس مين ايك دومرے كو يكارت ہو -بعض دوسے علمار نے كہا۔ آپ كى بات مجھے بغيراً پ سے بات مذكرو۔

بھرالسرے انہیں ڈرایا کہ انہوں نے اگراس ادب اورطرزگفت گو کی خلاف ورزی کی توان کے اعمال ضائع ہوجائیں گے۔

گزشت آیت کا نزول ایک جماعت کے بارے ہیں ہوا جو نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کے پیکس آئی اور اس نے پیکار کرکھا اے محمد! ہمارے پاس آیئے ۔ الشرنے ال کی اس جہالت کو نابسند کیا اور کھا کہ اکٹ ش کھٹے کہ لایک فقید کوئ ۔ الایۃ

عروبن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جمیرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سی کی مجت نہ تھی۔ نہ کوئی آپ سے زیادہ میری نظر میں جلیل المرتبت تفالہ میں آپ کے اکرام وقطیم کی دجہ سے آپ کا مُلیہ او کہ نہیں دیکھ بیا تا تھا۔ اور اگر کوئی مجھ سے آپ کا مُلیہ او چھے تو میرے لئے بت ناشکل ہے کیوں کہ میں آ نکھ بھر کر آپ کو دیکھ ہی بہیں یا تا تھا۔

حضت رانس سے روایت ہے۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم اپنے مہاجرین وانصارا صحاب کے پاس جاتے جہاں ان کی مجلس میں ابو بجروعربھی ہوتے تھے۔ سوائے ابو بجروعرک کوئی صحابی ایک کرون تکاہ اٹھا کرنہیں دیکھتا تھا۔ یہی دونوں آپ کی طرف دیکھتے تھے اور آپ ان دونوں کی طرف دیکھتے تھے اور آپ ان دونوں کی طرف دیکھتے تھے اور انہیں دیکھ کرمسکراتے تھے۔ دواہ المترمذی

اسامہ بن سفریک سے روایت ہے . میں نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں صاصر ہوا صحابہ آب کے گرداس طرح با ادب بیٹھے تھے جسے ان کے سروں پر پر ندے ہوں۔

آپ جب گفت گوفرماتے تھے تو آپ کی محفل میں بیٹھنے والے سر تھبکا کر بیٹھے رہتے اور معلوم ہوناکہ برندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔

عروہ بن مسود کوجب قربیت نے صلح حدیمبیر کے موقع پر رسول الٹرعلیہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہوں نے صحابہ کو دیکھااپنے نبی صلی الٹرعلیہ وسلم کی اس طرح تعظیم بحالارہے تھے کر آپ جب وضوفرمات تواس کایانی بین کے لئے وہ دور بڑھتے۔ ایسامحوس ہوتاکہ ایس میں برویوی کے۔ جب آب بعاب مبارک منہ سے باہر بھینکتے اور ناک صاف کرتے تو اسے وہ اپنی ہتجیلیوں میں نے کر اپنے جہروں اور سبوں پر مَلنے لگتے۔ آب کابال بدن سے گرتا تو اسے لینے کے لئے ججیٹ پرطتے جب آب کوئی حکم دیتے تو اس کی تعمیل کے لئے وہ دور پرطتے رجب آب گفتگو فرماتے تو وہ خاموش رہتے۔ آب کی تعظیم کے بیٹ نظر آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے

یہ منظرد کھے کرعوہ بن مسعود قریش کے پاس واپس آئے اور انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا۔

اے گروہ قریش ہیں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں گیا ہوں، بخاشی کے دربار میں گیا ہوں، بخاشی کے دربار میں گیا ہوں، نیس دیکھا جتنا محستمد دربار میں گیا ہوں، نیس دیکھا جتنا محستمد (صلی الشرعلیہ وسلم) کو ان کے اصحاب کے درمیان میں نے دیکھا ہے۔ (صحیح بخاری وسیرہ ابن ہشاہ) اور ایک روایت میں ہے۔ میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کو اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ میں جھتا ہوں کہ ان کے ساتھی انہیں کرمی کھی کسی کے جوالہ نہیں کرسکتے۔

اسامہ بن شریک رضی النزعنہ سے روایت ہے۔ ہم نبی کریم صلی النزعلیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پر پر ند سے ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ اسس انتاء میں آ یہ کے یاس کچھ آ دمی آئے اور آ یہ سے سوال کیا کوئ بندہ النزکے یہاں زیادہ مجبوب ہے ؟ آیٹ نے ارث وفرما یا۔ سب سے بہتر اخلاق والا بندہ اکتا نی النزغیب ا خری الطبرانی وابن عبان فی صیح پر (ج ع ص ۱۸۷) وقال رواہ الطبرانی برهبال محتج بهم فی الصحے۔

براء بن عازب رضی النٹرعہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں رسول النٹر صلی النٹر علیہ ولم سے کچھے یو چھنا چاہتا تھا، میکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے دو سال تک اسے میں ٹالٹ رہا اخرج ابولیدنی وصحیر ۔

امام زہری سے روایت ہے۔ مجھ سے ایک غیرمتم انصاری نے بیان کیا کہ رسول السّر صلّ السّر علی السّر علی السّر علیہ وسلم جب وضو فرط تے یا ناک صاف کرتے تو لوگ اسے جھیٹ کرحاصل کرلیتے اور اپنے ہم رے وجبم برمل یعتے۔ رسول السّر علیہ وسلم نے پوچھاتم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے وجبم برمل یعتے۔ رسول السّر علیہ وسلم نے پوچھاتم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے

کہاہم اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارت د فرمایا۔ بویے چاہتا ہو کہ اللہ اوراس کے رسول اسس سے مجت کریں تو وہ بع ہوئے ، امانت اداکرے، اور اپنے برط وسی کورہ ستائے۔

اخرج البيه في -كذا في الكنز رج ١٠- ص ٢٢٨)

خلاصه په که د وجيزي سامند رکفني ضروري بي -

ا۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی تعظیم اور ساری مخلوق سے آپ کوا فضل جاننا فرض ہے۔

٢- الله كى ربوبيت من كوني مشرك و مهيم نهيل والسّرابني ذات وصفات وا فعال من واحدو يكتاب

جونتخص کسی مخلوق کوکسی جیسے زمیں ذات باری تعالیٰ کانٹریک سجھے اس نے سڑک کیا۔

جيے مشركين! جوبتول كے اندر الوہرت كاعقده ركھتے تھے اور انہيں مستى عبادت سمجھتے .

بوشخص سی بھی طرح رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے مقام ومرتبر میں کچھ تنقیص کرے اس

نے نا منسرمانی یا کفرکیا اور شاان رسالت میں ہے ادبی و کستاخی کفرہے۔

سیکن جوشخص نبی کریم صلی استرعلیہ وسلم کی ہرطرح تعظیم و بحریم کرے اور آپ کوالنٹری وہل کی کسی صفت کے ساتھ کسی طرح متصف نہ کرے وہ حق وصواب پر ہے۔ اس نے شان رہیت اور منصب رسالت ہرا کی کا پورا پورا پو را لحاظ رکھا۔ یہی وہ صحیح بات ہے سی کوئی افراط و تفریط نہیں۔ ایل مال ان کر کارہ میں جہ میں جو می کرنے وہ نا کا کی طرف ساتھ اور اس موان عقال میں

البرایمان کے کلام میں جب کسی چیز کی نسبت غیرانٹر کی طرف ملے تواسے مجاز عقلی پر محمول کرنا فٹ من ہے۔ ان کی تکفیر کا کوئی راستہ اور کوئی جواز نہیں۔ کیوں کہ مجب زعقلی کا کا میں نہ تا میں سے تالیک میں۔

كتاب وسنت مين استعال ہے۔

main fraging to the man of the contract of the second

おいかからからから

الدواق التاركي كالفرق على وبالكان الله المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية

mides replace of the property of the

三のとはいくからいとしているというないとは、という

### مشركانه توسط

حقیقتِ واسطہ کے سلسلے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اور بڑی جہارت کے ساتھ یہ بے بنیاد حکم سگانے ہیں کہ واسطہ شرک ہے اور اس کا حال ان مشرکوں جیسا ہے بھی واسطہ استعمال کرنے والاشخص مشرک بالشرہے اور اس کا حال ان مشرکوں جیسا ہے بویہ کہا کرتے تھے۔

مَا نَعُبُ كُهُمُ إِلاَّ لِيُصَرِّبُ وَنَا إِلَى اللَّهِ زُلُفنَى ۔ (زمر- ٣) مَا نَعُبُ كُونَا اِلْ اللَّهِ زُلُفنَى ۔ (زمر- ٣) بم الن كى صرف اس كے عبادت كرتے ہيں كريہ ہيں النزك وسيريب كرديں۔

استعال واسط برشرک کا حکم سگانے والوں کی یہ بات مردود ونامقبول ہے اور آیت مذکورہ سے ان کا استدلال ہے محل ہے۔ اس لئے کہ آیت کریمہ ان مشرکوں کا صراحہ ردوانکار کررہی ہے جہنوں نے بتوں کی بوجا کی۔ اسٹر کو چھوٹ کر انہیں معبود بنایا ۔ دعوی ربو بیت میں انہیں سے مہرکہ کر کہ ان بتوں کی بوجا اس لئے ہے کہ وہ انہیں اسٹر سے قریب انہیں سے دیکہ کرکہ ان بتوں کی بوجا اس لئے ہے کہ وہ انہیں اسٹر سے قریب کردیں گے۔ ان کا کفروشرک اسس جیٹیت سے ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت کی اور یا عتقاد رکھا کہ وہ ارباب من دون السریں ۔

یہاں ایک ہم نکتہ قابلِ بیان ہے۔ ، یہ ایت کریمہ گواہی دے دہی ہے کہ منے رکین عبادتِ اصنام کوجا تر سمجھنے کی وجہ سے اپنے اسس قول میں سنجیدہ نہیں ہیں کہ ہم تقرب فدادندی کے لئے ان کی عبادت کر رہے ہیں۔

اگروہ اپنی بات میں سے ہوتے توالٹرکی عظمت وجلالت ان کے نزدیک ان بتوں سے نیادہ ہوتی اور وہ غیرالٹرکی عبادت نہیں کرتے۔

مشركين كے بتوں كوسب وشتم كرنے سے الترنے مسلمانوں كومنع وسرمايا . چنا بخر

ارشادیاری تعالیٰ ہے۔

وَلاَ تَسُبُسُوا الَّذِي نَ يَدُعُونَ مِنَ دُونِ اللهِ فَيسُبُوا الله عَدُواً بِغَيْرِعِلِم كَذَالِكُ نَيْنَ اللهُ عَدُواً بِغَيْرِعِلِم كَذَالِكُ نَيْنَ اللهُ عَدُواً بِغَيْرِعِلِم كَذَالِكُ نَيْنَ اللهُ عَدَالًا فَا يَعْمَلُونَ - وانعام - ١٠٠) اور وه جَهْنِ النَّر كَ سوابِوجة إلى ابنيس كالى مت دوكر وه الله كى شان ميں بے ادبی كري كے ديا اور وه جهنین النّر كے سوابوجة إلى ابنيس كالى مت دوكر وه الله كالى بعدا بيس بے دابئي ابنے ذیادتی اور جہا اس كے على بھلے كروتے ہيں بھر ابنيں اپنے دیا دیا ہے وہ کرتے ہے ۔

عبدالرزاق وعبد بن جمید و ابن جریر دابن المنذر دابن ابی حاتم دابد استیسے نے سیدنا قتادہ رضی الشرعنہ سے دوایت کی ، انہوں نے کہا کہ مسلمان کا فروں کے بتوں کو سب وستم کرتے تھے تو کفار السٹر کو سب وشتم کیا کرتے تھے (اعاد نا اللہ ہ) اس وقت یہ آیت اتری ۔

وَلاَتَسُبُنُوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيسُ بَنُوا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِعِلُم - ( انعام - ١٠٨)

یہ اسس آیت کا سب بزول ہے۔ اور یہ آیت اہل ایمان کے لئے یہ بات حرام قراردیتی ہے کہ وہ ان بچھروں کے سلسلے میں کوئی تنقیص کر ہیں جنہیں مٹرکین مکہ بوجتے ہیں۔ اس لئے کہ ایسی بات سے یہ بت برست ان بچھروں کے سلسلے میں غیرت میں آجاتے ہیں جنہیں وہ قلب کی گہرائی سے نفع ونقصان کا مالک معبود سمجھتے ہیں، تو غصہ میں آگرمسلانوں کو اس کا بواب دیتے ہیں اور ان کے اس دب کو سب وضعم کرتے ہیں جورب العالمین ہے اور اس کے لئے عیوب بی اور ان کے اس دب کو سب وضعم کرتے ہیں جورب العالمین ہے اور اس کے لئے عیوب ونقائص کا الزام لگاتے ہیں جب کہ وہ ہر نقص وعرب سے یاک ہے۔

اگرمشرکین اینی اسس بات میں سے ہوتے کہ بتوں کی عبادت صرف تقرب فدا و ندی کے لئے ہے تو اپنے معبودوں کو سب و شتم کرنے والوں کے انتقام میں اللہ کو سب و شتم میں کرتے دالوں میں اللہ کی عظمت ان بچھوں سے مہیں کرتے ۔ اس سے تو یہ واضح ہوجا تاہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت ان بچھوں سے بھی کم ہے۔

یہی معاملہ اس ارشاد خداوندی میں بھی ہے۔

وَكَنِّنُ سَالْتُهُمُ مَنْ خَلَقَ السَّمُ واتِ وَ الْاَرِضَ لَيْتَقُولُنَّ اللَّهُ . (لَقَلْ - ٢٥) اوراگرتم ان سے بِحِود بین واسان کس نے بیدا کے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ۔

اگر حقیقة مشرکوں کا یہ اعتقاد ہو تاکہ صرف اللہ وحدہ لاست ریک خالق ہے۔ ان کے بت خالق نہیں ہیں۔ تو ان کی عبادت صرف الشرے لئے ہوتی بتوں کے لئے نہیں۔ یا کم از کم السر کا احترام دوان بول سے زیادہ کرتے۔

كيا بتوں كى غيرت وانتقام كے بد بے ميں الشركوسب و تشتم كرنا ان دونوں باتو ل ريعني صرف الشرى عبادت يا بتول سے زيادہ اسس كااحرام) سے كچھ بھى مطابقت ركھتا ہے ؟ بداہم " تابت ہے کہ ہر گز کوئی مطابقت ہیں۔

مشركون كا اپنے بتوں سے اللہ كوكم سمحضا مذكورہ ہى آیت سے نہیں بلكه كئ آبتوں سے واضح م مثلًا - وَجَعَلُوا بِشَهِ مِمَّا ذَرًا مِنَ الْعَرُبُ وَ الْاَنْعَامِ نَصِيبًا فَعَالُوا مِنْ لِنَا بِسُهِ بِنَعُمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَا ثِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَا بُهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلسَّهِ فَهُو يَصِلُ إِنْ شُركا يُهِمُ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ - (الانعام - ١٣٦)

اورالترنے بو کھیتی اور موستی ہیا اکتے ان میں سے ایک حصہ دار تعظیرایا تو بولے یہ الشرکاہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے سفر میوں کا تو دہ جوان کے سٹر یکوں کا ہے وہ اللہ کو نہیں بینجیا اور جوالشركا ہے وہ ان كے مشر يكوں كومينجيّا ہے۔كيا ہى بُراحكم سكاتے ہيں۔

اكران كے نزديك الله تعالىٰ ان يتحرون سے كم مذ ہوتا تو وہ انہيں الله يرترجي مذ ديت. جس كاس آيت مين ذكر ہے اور وہ الشر كاس فيصله كمستى ہوتے - ساء مَايَحْكُمُونَى الذية - كيابى براحكم لكاتے ہيں۔

اسلام لانے سے پہلے ابوسفیان رصی الٹرعنہ) کا یہ قول اسی قبیل سے ہے ۔اعل عبل۔ كارواه المغارى - اين بت ببل كانام ب كريكار رب بي كدوه اس مصيت مي رياسموات والارص يربيندوغالب ہوجائے تاكه وہ اوران كاست كران ايمان و الوں كے نشكر برفع يا لے جونشکراسلام ان کے معبودوں برفع یا نے کی کوسٹش کررہا ہے۔

يتوں كے ساتھ اور النٹر رب العالمين كے ساتھ مشركوں كى يہطے اوران كايمعامله الم . اس لية اليمي طرح مذكوره حقيقت سمجه لى جائے كيوں كه بہت سے نوگ اسے نہيں سمجھ يات اورطرح طرح كاسكم لكانے لكتے ہيں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ الترتعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کعبہ کی طرف رُر کے نماز برط سے کا حکم دیا تو دہ اس کی طرف رخ کرے نماز بڑھنے لگے اور اسے اپنا قبلہ بنا لیا۔ اور یہ کعبہ کی عبادت نہیں ہے۔ اور جراسود کا بوسہ دینے لگے جو محض الٹر کی عبودیت کا اظہار ہے اور نبی کرم صلی الترعلیہ واکہ وصحبہ وسلم کی اقد آر۔ واتباع ہے۔

اگر کوئی مسلمان مجیم اور جراسود کی عیادت کی نیت کر مے تو دہ بیرستوں کی طئے ہے۔ مشرک ہوجائے گا۔

واسطدایک ضروری چیز ہے اور بینٹرک نہیں ہے۔ نہ ہی اپنے اور انٹر کے درمیان وسط استعمال کرنے والے شخص کومشرک سمجھاجائے گا۔ وریز سارے انسان مشرک بالنٹر ہوجائیں گئے کیوں کدان کاساراکام واسطہ پرمبنی ہے۔

نبی کرم صلی السرعلیہ وسلم نے جبرال کے واسطہ سے سے آن یا یا۔ توجبر ملی نبی کرم صلی السر

عليه وسلم كے لئے واسط ہوتے۔

نبی کریم صلی النڈ علیہ وہم صحابہ کرام رضی النڈ عنہم کے لئے واسطہ عظیٰ ہیں۔ وہ اپنی مشکلات میں آپ کے دربار کوجائے بناہ سمجھتے تھے۔ آپ سے عرض احوال کرتے تھے۔ النڈ کی پارگاہ میں آپ سے توسل کرتے تھے۔ النڈ کی پارگاہ میں آپ سے توسل کرتے تھے۔

رسول السرّصلى السرّعليه وسلم ايسے حالات ميں يہنيں فرماتے تھے كہ تم نے سرّک وكفركيا۔ كيوں كہ مجھ سے كوئى شكايت جائز نہيں ۔ اور مجھ سے كچھ نہ طلب كر و بلكہ تم خود جاكر السرّسے دعا وسوال كر وكيوں كہ مجھ سے زيا دہ السّرتم سے قريب ہے ۔

نہیں نہیں آب نے ایسا نہیں کہا بلکہ فاموش رہے اوران کے لئے دعاکی صحابہ کرام بھی مکس طور پر جانتے تھے کہ دینے والاحقیقۃ الشریعت کی ہی ہے۔ مانع ویا سط و رازق الشرای ہے اور رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم اس کے اذن وفضل سے عطا کرنے والے ہیں اور آپ خود فرماتے ہیں بیں تقسیم کرنے والا ہوں الشردینے والا ہے۔ (مث کواۃ)

اس سے ظاہر ہوتا ہے ککسی عام آدی کے لئے بھی یہ کہنا جائز ہے کہ اس نے مشکل آسان کی اور ضرورت پوری کی۔ بعنی وہ واسط بنا۔

المهما المهما المعلى المهما المعلى المهما المعلى ا

كيانبى كريم صلى السُّرعليه وللم في ارشاد نهين فرمايا . (حديث صحيح)

من فرج عن مومن كربة من كرب الدنياجي تمون كى كونى دنياوى مصبت دوركى - الومون مفرج الكربات يعنى مشكل أسان كرنے والا بوا .

کیانی کریم صلی السّرعلیہ وسلم نے نہیں فرمایا - من قصنی لاخید حاجة کنت واقف اعتد میناند فان رجع والا شفعت له جس نے اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کی اس کے میزان کے پاس میں کھوار ہول گا اگر میزان بھاری رہا تو تھیک ہے ورنہ میں اس کی شفاعت کرول گا ۔

توموس قاض للحاجات يعى ضروريات يورى كرف والاموا

کیا نبی کریم سلی السرعلیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ (حدیث صحیح) من سترمسلم جس نے کسی مسلمان کی بردہ پوشی کی۔

كيانى كريم صلى الشرعليه وسلم في نهي فرمايا - ان يشه خلقايف زع اليهم للحواسم. الشرك كيدايس بندے بي جن كى طرف توات مي بناه لى جاتى ہے -

کیمانی کریم صلی النّرعلیه وسلم نے نہیں فرمایا - (حدیث صیح) واللّه ونی عون العبد مادام العبد فنی عون اخید اللّه نبدے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہے ۔
کیمانی کریم صلی النّرعلیہ وسلم نے نہیں فرمایا - من اغاث ملھ وفاکت اللّه له تلاتًا وتسعین مسند تے جس نے کسی مصیبت زدہ کی مدد کی النّراس کے لئے ترانوے نیکیال تھ دیتا ہے ۔

رواه ابويعلى والبنزاز والبيهقى-

مومن ان احادیث کی روشنی میں مشکل آسان کرنے والا، اعانت کرنے والا، مدد کرنے والا، مردکرنے والا، مردکرنے والا، مردت بوری کرنے والا، بردہ بوشی کرنے والا اور بناہ وینے والا ہوا۔ جب کہ مشکل آسان کرنے والا، ضرورت بوری کرنے والا، بردہ بوشی کرنے والا، اعانت کرنے والا حقیقة مون اللہ عردی کرنے والا، بیردہ بوشی کرنے والا، اعانت کرنے والا حقیقة مون اللہ عردی کرنے والا میں کی جائز اور سے جب واسط بنا توفعل کی نسبت اس کی جائز اور سے جب واسط ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی احادیث مردی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ

الترتعالیٰ استغفار کرنے والوں اور سیب وں کے عابدوں کے ذریعہ عذاب کو اہل زمین کے سے ڈریعہ عذاب کو اہل زمین کے سے ٹالتا اور دُور کرتا ہے۔ اور ان کے ذریعہ اہل زمین کورزق دیتا ہے۔ ان کی مدد کرتا ہے اور ان سے قرق وبلا کا رُخ بیمیر تا ہے۔

مانع الدلیمی رضی المترعنه سے روایت ہے۔ بنی کریم صلی المترعلیہ وسلم نے ارت و و رمایا۔

لولا عبداد منته رکع و صبیدة رضع و بھائم رتع لصب علیکم العد اب صبا نم رض رعندا

روی الطبوانی فنی الکبیر و البید عی فنی السنن ) اگر المترکے کچھ رکوع کرنے والے عمادت گزار

بندے اور دود صبیعتے ہے اور چرتے والے جانور نہ ہوتے تو تم پر عذاب نازل کرے مہیں مکر مے مکر کے دیا جانا۔

کردیا جاتا۔

سعدبن ابی وقاص رضی الترعنه سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ هل تنصرون و ترن قون الا بضعف اٹکم ۔ (رواه البخاری) کیا صرف تہارے کم وروگوں کے ذریع تہاری مرد نہیں کی جاتی ہے ؟ اور تہیں رزق نہیں دیا جا تا ہے ؟

انس رضی الشرعن سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی النٹر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بعلاقے ترزق بے۔ روی المستوحدی وصححہ والحاکم۔ تاکیم ہیں اس کے ذریع رزق دیا جائے۔ عبد النٹر بن عمر سے روایت ہے۔ رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان بلالے عزوجل خلقا خلقہ م لحوائج الناس ویفزع الیہ م الناس وی حوائجہ م اولئے فی الکیر وابونعیم والقضاعی وحوس ) النٹر کے الا منون من عداب الله تعالی ۔ (رواہ الطبراتی فی الکیر وابونعیم والقضاعی وحوس ) النٹر کے کے بید ایا ہے۔ وگ اپنی ضروریات کے لئے اللہ کی طون جاتے ہیں۔ بہی وگ النٹر کے عذاب سے مامون ہیں۔

جابربن عبدالشرسے روایت ہے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا۔ ان الله لیصد عدم بصلح الرجل المسلم ولدہ و ولد ولدہ واهل دوبیرته و دوبیرات حول و ولد الله عذو جل مادام فید م ۔ الشر تعالیٰ مسلمان شخص کی نیکی کے بدیریں المسل کے لوٹ کے اس کے درمیان رہتا ہے اس وقت یک وہ الشرکی امان میں رہتے ہیں۔

ابن عرسے روایت ہے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا - ان الله لیسد فع بالمسلم اللہ عن ما قد احسل بیت من جیوات بلاء۔ (رواه الطبرانی) الشرتعالی صالح مسلمان کی وجہ سے اسس کے سویر وسی گھرانوں سے بلاہ دورون رما تا ہے۔

فتم قدراً ابن عمر ؛ لولا دَ فَعُ اللهِ النَّاسَ بَعُضَهُمْ بِبَعُضِ لَفَسَدَ تِ الأَرْضُ - الأَية - الْأَية - الْأَين سيد مديت مرفوع مروى ہے - الايزال فيكم سبعة بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون حتى ياتى المراسلة - ممهارے درميان ہميت ايے سات موجود رہيں گے جن كے ذريع مهارى مدد ہوگى بم ير بارات ہوگى - مهيں رزق ديا جائے كا يهاں تك كه عماله كا آجائے -

عیادہ بن صامت سے دوایت ہے۔ رسول النّرصلی النّرعلیہ وسلم نے ارست او فرما یا۔
الابدال منی احتی تلاخون بھم تسرزقون وبھم تعظرون وبھم تنصسرون ورواہ الطبوانی) میری احت میں تیس ابدال ہوں گے ان کے ذریعہ تہیں دزق دیا جائے گا، بارش برسائی جائے گی اور مدد کی جائے گی۔

انس رضی الترعیز سے روایت ہے۔ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ زمین ایسے چالیس افراد سے کبھی خالی نہیں رہے گی کہ ۔ فیھم تسقون و بھم تنصرون مامات ایسے چالیس افراد سے کبھی خالی نہیں رہے گی کہ ۔ فیھم تسقون و بھم تنصرون مامات احد الا اجدل الله مکانه اُخر ۔ رواه الطبرانی فی الاوسط واسناده حسن ۔ (کذا فی مجمع الزوائد عربی)

انہیں کے ذریعہ تم سیراب کئے جا و گے اور مدد کئے جا و گے ان میں سے جب کوئی انتقال کرتا ہے تو الشراس کی جگہ دوسرے کو مقرد کر دیتا ہے ۔

واسطے عظمی : یوم محت رجویوم توحید وایمان ہے . اس دن واسطہ عظی اصاحب اوار الحجد و مقام محمود ، مالک حوض کوٹر ، شافع ومشفع رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عظمت وضیلت کا ظہور ہوگا۔ آپ کی شفاعت مقبول ہوگی ۔ آپ کی ضمانت کی حیثیت واہمیت ہوگی اسس

امرد ہنیں بنائے گا۔ آپ کو کبھی رسوا ہنیں کرے گا۔ آپ کو مبتلاتے رنج وغ ہنیں کرے گا۔ ابنی المراد ہنیں بنائے گا۔ آپ کو کبھی رسوا ہنیں کرے گا۔ آپ کو مبتلاتے رنج وغ ہنیں کرے گا۔ ابنی المت کے سلسلے ہیں آپ کو کسی تکلیف دہ مرحلہ سے ہنیں گزر نے دے گا۔ جہاں خلق خدا کا رخ آپ المت کے سلسلے ہیں آپ کو کسی تکلیف دہ مرحلہ سے ہنیں گزر نے دے گا۔ جہاں خلق خدا کا رخ آپ المن کو طاب ہوں گے اور اس وقت تک ایک کا طوت ہوگا۔ لوگ آپ سے شفاعت جائیں گے تو آپ المح کھرطے ہوں گے اور اس وقت تک والیسی ہنیں ہوگی جب یک خلعت احسان اور تاج کر امت سے آپ کو نواز نہ دیا جاتے جس کی شکل اس ادر باری تعالیٰ میں نمایاں ہوگی ۔

یا محمد! ارفع رأسك و اشفع تشفع و سس تعط ا ا محمد! ایناسرانها و اور شفاعت كرو تهاری شفاعت تبول کی جائے گی اور مانگو تمهیں عط کیاجائے گا۔

MOUNTAINED THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

الما المسالم المساورة المساورة

- A STANTANT OF THE POST OF THE PARTY OF THE

Now you have the little of the file of the

## لباسمكروفربيب

بساط حقیقت کے بے بنیاد طفیلی بہت سے لوگ ہیں جب کر حقیقت ان سے دور و بری الذمہ ہے اور حقیقت کے ساتھ ان کا انتساب بھی فرضی ہے۔

> وَ كُلُّ يدَّعى وصلاً بليلىٰ وَلِيلَىٰ لاتُقِرَّ لهم بداكا

ہر بوالہوسس وصلِ بیلیٰ کا مدعی ہے اور نیلیٰ ان کے اس دعوی وصال کی منگر ہے۔

مزيد برآس يه مدعيان حقيقت صورت حقيقت كومسخ كركه الس كى بدنا مى كاباعث بنة

ہیں۔ان برتو یہ حکیمانہ بیان نبوی بالکل صادق آتا ہے المشتبع بمالم یعط کلابس توب زور۔

جوجیر بہیں دی گئی اس سے استعنار وسیری طاہر کرنے والانتخص بیاس مکرو فریب پہننے والے کی طرح ہے۔ مسلمان ایسے بہت سے شاطروں کی آ زمائش میں مبتلا ہیں جو امت کے صاف و شفاف

يه المراد المار بنار ب المراد المعتلف جماعتول مين افتراق وانتشار بيدا كرر بي المرائي و معالى المراق وانتشار بيدا كرر بي المراف الم

بھائی اور باب بیٹے کے درمیان عدادت کا بہج بورہے ہیں۔

تصحے مفاہیم اسلام کے نام پر نا و نے رمانی کا باب اور تمسک بآ ثار سلف کے نام پرانکار کی راہ اخت بیار کررہے ہیں جکمت وموعظتِ حسنہ اور رحمت و راً فت کو انہوں نے بدذوقی ہے ادبی اور شدت و غلطت میں تبدیل کر دیا ہے۔

یہ ہوگ اپناانتہاب تصوف کی طرف کرتے ہیں۔ حالاں کہ تصوف کی حقیقت اور اس کے جوہر سے یہ سب سے زیادہ دور ہیں۔ انہوں نے تصوف کی صورت بگاڑ دی۔ اس کی حرمت کو بامال کیا۔ اس کے کردار و روشس کو فاسد کرڈ الا اور تصوف وائمہ دشیوخ تصوف و مرشدین کا ملین پر ہے رحمانہ تنقید و تمقیص کو انہوں نے روار کھا۔

خرافات واباطیل اور دجل و فریب سے بھرے ہوئے ایسے کسی تصوف کوہم جانتے بھی ہنیں ۔
ہم تصوف کو فلسفیا نہ نظریات یا غیراسلامی افکار یا مشرکا نہ عقائد سے سی وابستگی کے ساتھ ہنیں ،
جانتے ہم ایسے ہر تصوف سے الشرکی بارگاہ میں بری ہیں اور چو چیز بھی کتاب و سنت کے خسلات اور نا قابل تاویل ہواسے جھوٹ اور گئہ گار و مجسم وضعیف الاعتقاد لوگوں گی آمیز ش سجھتے ہیں۔
اور نا قابل تاویل ہواسے جھوٹ اور گئہ گار و مجسم وضعیف الاعتقاد لوگوں گی آمیز ش سجھتے ہیں۔
ہم تصوف کو علمی و فکری مرکز و در سکاہ سجھتے ہیں جس کے سارے اسالیب و منا ہے فکر و اعتقاد اسلامی اور ہمارے آداب و فر مات کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ کمال ایمان و کمال امور حیات ہیں۔
ہر ربانی دعوت کے یاکیزہ و خالص نمونے ہیں۔

یہ تصوف صدافت وامانت ہے۔ ایٹار و وفاداری ہے۔ سٹرف و کرم ہے۔ کمز ورکی نفرت ہے۔ مصیبت زدہ کی امداد ہے۔ نیکی و تقویٰ کا تعاون ہے۔ حق وصبر کی اعانت ہے۔ امور خیریں مسابقت ہے۔ اخلاق صححہ کاملہ کا نمونہ ہے۔

اسی بافیض ستیراور باکیزه اخلاق کے ذریعہ اسلام کے صدراول میں ہے مثال کارنامے ظہور بذیر ہوئے۔ ایک دین وعلم اور بہادران صف شکن بیدا ہوئے۔ اور بہار سلامی شخصیت کابہرہ خوبصورت و باکیزه شکل میں ابنی اعلیٰ واکمل صفت کے ساتھ منو دار ہوا۔ اور تاریخ کے صفحات براس کے فخرو مجد ، عورت وسیادت ، مقابلہ وجہاد و اسباق تہذیب وتمدن اسلامی ثبت ہیں ۔

ان مثالوں اور نمونوں کی بنیاد ہے ہمیں یقین ہے کہ برائے برائے انقلابات ایمان کی ہدایت اور روح کے بیغام پر بینک کہنے ہی سے وجود میں آتے ہیں مضبوط اخلاق و کر دار ہی پر مینی ہوتے ہیں اور انہیں مقدس اسلامی عقائد سے غذاحاصل ہوتی رہتی ہے۔

روحانی اخلاقی جسمانی صفات، اقوام وقبائل کاسب ماید و ذخیره ہواکرتی ہیں۔ انہیں سے
امیں بنتی ہیں اور انسانی کا روال اینے اعزاض ومقاصد کو حاصل کرتا اور اپنی منزل تک بہنچیا ہے
سلف صالحین وع فار و مرست دین کی سوانح کا مطالعہ کرنے والانشخص ان اوت دار و
اخلاق کا تاریخ اسلام کے مشہور و کا میاب کارناموں میں براہ راست انٹریا سے گا۔ اسلامی رجال و
شخصیات کی شوکت واٹر ورسوخ محض ایمان کی بنیا دیر ہے۔ خالص و کا مل زندہ و تابندہ

ایمان بوسوق و مجت برقائم ہے۔ یہ ایمان السّر کے تقرب کے لئے اپنے متبعین کے دلول بیں لیکتا
ہواشعلہ دہکا دیتا ہے۔ اور مقام احسان و ترزکیہ سے سرفراز ہو کر یہ نفوس قدسیہ ہرشتے ہیں السّر
گی تجلیبات کا دیدار کرتے ہیں۔ ہرسانس ہیں اس کا جلوہ پاتے ہیں۔
یہ ایمان زندگی ہیں محمل شعور و بیداری بیدا کردیتا ہے۔ اور یہ گہرا احساس اجا گر کردیتا ہے
کہ کا تنات کے اندرالسّر کی ربوبریت و ربا بنیت جاری و ساری ہے۔ ہمارا اندرون ، ہمارے ل کی
دھرط کنیں، ہماری سرگوشیاں ، ہماری نگا ہوں کی حرکتیں ، اور ہما رہے سینوں کے دا زسیب کے اصاطر علم ہیں ہیں۔
سیب اس کے اصاطر علم ہیں ہیں۔

### سنت حسنه وبدعت سيديه

یکھایسے نووارد و دخیل حضرات بھی ہیں جوسلت صالحین کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرتے ہوئے نہایت جاہلانہ وحثی بین ، اندھی عصبیت ، بیمار و بنجرعقل وفہم اور تنگ دلی کے ساتھ سلفیت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہرنی چیز سے جنگ ، ہرمفیداختراع سے تکدرو تنفز ، اور دیویٰ ہے کہ یہ تو بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

انواع بدعت میں ان کے بہاں کوئی فرق ہیں۔ حالاں کر روح سٹریعیت اسلامی کا تقاصنہ

سله حضرت جابرین عبدالنرانصاری سے مروی مدیث مبارک و شر الامور محد ثامقه و کل بدعة ملالة (رواه سلم ) کی تشری کرتے ہوئے ملاعلی قاری بن سلطان محدم روی متوفی دم -اھ - ابوز کریا محی الدین سلطان محدم روی متوفی دم -اھ - ابوز کریا محی الدین سی نام فودی متوفی ۲۵ ۲ ھے ذکر کردہ تقسیم بدعت سے بارے میں نکھتے ہیں ۔

امام نودی نے کہا۔ البدعة کل شئ عدل علی غیرمذال سبق ۔ لفت بیں بدعت کامعنی ایسا کام ہے جس کی مثال زمانہ سابقہ بیں نہ ہو۔ وفی الشرع احداث مالم یکن فنی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ اوراصطلاح شریعیت میں بدعت ایسا کام ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیات ظاہری میں نہ ہوا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارت ادکی بدعت سے مراد بدعت سے مراد بدعت سے مراد بدعت سے صوص ہے۔ (یعنی بدعت سے مراد بدعت سے سراد بدعت سے صوص ہے۔ اور علی اللہ عام محصوص ہے۔ (یعنی بدعت سے مراد بدعت سے سیرت ہے) ص ۱۷۹۔ جلد اول مرقاق شدرح مشکوا ق

پھراسی صفح ریامام نووی نے کشی عزالدین بن عبدانسلام کی کتاب انفوائد سے بدعت کی یہ پانچ قسیں نقل کی ہیں۔ دوران پا بخوں کی مشایس بھی دی ہیں۔ مکروہ مباح مستحب، دا جب۔ ادران پا بخوں کی مشایس بھی دی ہیں۔ علامہ ابن عابدین شنامی منتو فی ۱۲۵۳ھ تکھتے ہیں۔

بدعت کبھی واجب ہوتی ہے جیسے کراہ فرقوں پر رد کے دلائل قائم کرنا اور علم نو کاسیکھنا ہوفہم کتاب وسنت میں معاون ہے۔ اور کبھی ستحب ہوتی ہے جیسے مدارس اور مسافر خانے کی تعمیر اور ہردہ نیک کام ہے کہ انواع بدعت کے درمیان فرق وامتیا زرکھ کر ایر کہاجائے کرکچھ بدعیق حسنہ ہوتی ہیں اور کچھ سے کہ انواع بدی ہیں۔ سے مقل وشعور اور فکر و نظر کا تقاصنہ بھی ہے۔

اس امت کے اسلات میں جو علم راصول ہیں ان کی بہی تحقیق ہے جیسے امام عزبن عبدانسلام امام نودی ، علامہ جلال الدین سے وطی ، امام محتی ۔ علامہ ابن مجر رصنی الشر تعالیٰ عہم اجمعین ۔

احادیث مبارکہ سے ایک دوسرے کی دضاحت وتفصیل سامنے آتی ہے اور بیض احادیث دوسر کے دخاحت وتفصیل سامنے آتی ہے اوران کی تشریح و احادیث کی تکمیل کرتی ہیں اس سے ان احادیث بر ایک بھر بورنظر ال بینی جاہئے۔ اوران کی تشریح و توضیح روح شریعیت اسلامی اور اہل نظر کے بیان کردہ متفق علیہ عنی و مراد کے سامقے ہوئی چاہئے۔ احادیث رسول کی توضیح و تشریع کے لئے علم ودانش، فکروشتور، فہم و خرد، قلب لیم اور دوق صحح کی ضرورت ہے ہو مشریعیت مطہرہ کے سمندر سے فیض یاب ومستفید ہو۔ احوال وضروریا امت کا لھاظ رکھے نصوص کتاب و سنت و قواعد سے عیم حدود کی یا سداری کرے۔

مثلاً ایک عدیث ہے کل بدعد خاصلالہ ہر مدعت گراہی ہے۔ اس کی تشہر تحمیل یہ بتلا نا ضروری ہے کہ بہاں وہ بدعتِ سے بئر مراد ہے بڑکسی اصل مشری کے تحت نہ داخل ہو۔

یہ تقیید دوسری حدیث میں واردہے۔ مثلاً حدیث لاصلوۃ بجارالمسجد الا فی المسجد مسجد کے بیر وس میں رہنے و الے کی نماز صرف مسجد میں ہوگی۔

اس صدیت کا ظاہری مفہم میں ہے کہ مسجد کے پیر وسی کی نماز مسجد کے اندرہی ہوگی اس سے
باہر بہیں مگردوسری احادیث سے معلوم ہواکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کا مل نماز مسجد سے باہر نہ ہوگی ۔
مثلاً یہ حدیث ہے لاصلوۃ بعضرۃ طعام کھانے کی موجود کی بیس نماز نہ ہوگی ۔علمار
حدیث اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ کا مل نماز نہ ہوگی ۔

مثلاً یہ حدیث ہے۔ لایؤ من احدکم حتیٰ یعب لاخیہ مایحب دنفسہ رتم میں کا کوئی مومن نہ ہوگاجب کا اپنے بھائی کے لئے وہی بات نہ پہند کرے جوابینے لئے پستد کرتا ہے۔ (صاهل کا بعیدہ)

جوصدراول میں ندر ماہو۔ اور کبھی مکروہ ہوتی ہے جیسے تزیمین مساجد۔ اور کبھی مباح ہوتی ہے جیسے کھانے پینے اور پہننے میں کت دگی اختیار کرنا۔ ص ۹۳۔ جلداول شای۔ (اختر مصبای) مثلاً به حدیث سے واللہ لایؤمن والله لایؤمن والله لایؤمن والله لایؤمن دخدای قسم مامون نهرگا خدای قسم مامون نه ہرگا۔ خداکی قسم مامون نه ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کون یارسول الله ؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا پر وسی اس کے ست رسے مامون نه ہو۔

مثلاً يه حديث به و الايدخل البعنة فتات .... والايدخل البعنة قاطع رجم ..... وعاق الوالديد درجت بين جوانانهي داخل موكار.. اوررضت منقطع كرت والانهي داخل موكار.. اور النقطع كرت والانهي داخل موكار.. اور النقط عرف والدين كاناف روان .

علمار کرام کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے نہیں بلکہ بعد میں جنت میں جائے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو جائز سیجھنے والانہیں جائے گا۔

حاصل یہ ہے کہ ان احادیث کا صرف ظاہری معنی نہیں یہاگیا ہے بلکہ ان کی تاویل کی گئی ہے۔ حدیث کل بدعد حندلالہ بھی اسی طرح ہے۔ عام احادیث و احوال صحابہ سے صاف ظاہر ہے کریہاں بدعت سے بدعت سے بندم ادہے جوکسی اصل شرعی کے سخت نہ داخل ہو۔ حدیث مبارک یہ بھی ہے۔

من سن من الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل يها مس بعده بس في كوفي المحتل عمل يها مس بعده بس في كوفي المحتل المراكز المراكوكا اور جو بجي الس كے بعداس برعمل كرے كا اس كا اجر بھي اسے ملے كا۔ (مسلم شريف)

تمازر اوت کی جماعت کے بارے میں عمرفاروق کہتے ہیں۔ نعمت البدعة هاده من کہتے ہیں۔ نعمت البدعة هاده من میں کتنی الجھی نتی جیسے نرہے۔

لاللله فرفيق هدايت وخيسر سے نوازے ـ

# المئة تصوفت كي دعوت اتباع شركيت

مظلوم تصوف اجس برنم تنول کی بلغارہے، اس کے ساتھ انصاف کرتے والے کم ہی ایں۔ یکھ یوگوں کی جسارت و بے جیائی یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ ان کے نز دیک تصوف السی قبیح ومذموم چیز ہے جس سے شہادت ساقط اور عدالت زائل ہوجاتی ہے۔ تقاہت مجروح اور خبرنا مقبول ہوجاتی ہے۔ اگر سوال کیاجائے کہ ایساکیوں ؟ توجواب ملے گا ۔۔۔۔ ہوں کہ وہ صوفی ہے۔

ان حالات کے بیش نظریس نے چاہا کر یہاں ان ائمۃ دین سے اقوال تقل کردوں چوتصوف کے مشہور رجال و شخصیات اوراس کے ستون ہیں۔

سربیت اسلامیکے ہارے ہیں ان انمۂ تصوف کا بیان نقل کیا جارہا ہے تاکہ ان کافیح اور حقیقی موقف واضح ہوجائے۔ ہمارافرض یہ ہے کہ آ دی کو خود اسی کے ذریعہ جانیں ہجانیں کسی دوسرے کی رائے کے ذریعہ آ دی کو سیجھنے سے بہتر نود اسی کے ذریعہ بجھنا ہے۔ اور کسی تنقیب دو تنقیص کرنے والے سے زیادہ قابل اعتماد طربقہ یہ ہے کہ خود متعلقہ شخص کو براہ راست اسی کے ذریعہ بجھاجا ہے۔

جنید بغدادی رضی الشرعة فرماتے ہیں۔ رسول الشرصلی المترعلیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے ،
آپ کی سنت کی اتباع کرنے اور آپ کے طریقہ پڑسلسل چلتے رہنے کے علاوہ مخلوق کے سامنے
سارے راستے بند ہیں۔ اس لئے کہ خیر کے سارے راستے صرف آپ بر اور آپ کے نقش قدم بر
چلنے والوں کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔

باین بدیسطامی قدس سرہ اینے اصحاب و رفقاسے ایک روز فرماتے ہیں — چلو! ہم اس شخص کو دیجیس نے اپنی ولایت کا چرچا کر رکھا ہے۔ بھرسب کے سب چلے اور اس کے یاس ہنچے۔ وہ مسجد کی طرف جارہا تھا۔ اس نے قبلہ کی طرف تھو کا۔ یہ دیکھ کر بایز بدنسطا می داہیں ذوالنون مصری رضی الشرعیہ نے فرمایا \_\_\_ کلام کے یہ جار مدار ہیں ۔ حُبِیِّ جلیل \_ بُغْضِ قلیل ۔ ا تباع تنز بل \_ نو ب تحویل ۔

الشرسے مجبت رکھنے والے کی بہمان یہ ہے کہ وہ رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کے اخلاق و افعال و اوامروسنن کی بیر وی کرے ۔

سری سقطی رضی الندعنه فرماتے ہیں <u>تصو</u>ف تین چیزول کا نام ہے۔ اسکا نور معرفت اس کے نور زہد و ورع کو نہ بچھائے کسی جیب نہ کے اندر کوئی الیبی بات نہ کرے جو کتاب وسنت کے خلاف ہو ۔ محارم کی پر دہ دری پر اس کی کرامیس اسے نہ ابھاریں۔

ابونصریشرین حارث حافی رضی النترعمة فرماتے ہیں \_ یس نے نواب میں رسول النتر حالی النتر عالی النتر علی معلوم علیہ وسلم کی زیادت کا سند من حاصل کیا۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ اے بشر ایم ہمیں معلوم ہے کہ النتر نے مجھ الرسے معاصری کے در میان مہیں کیوں بلند مرتبہ فرمایا ہیں نے کہا۔ نہیں یارسول النتر ا آپ نے ارشاد فرمایا۔ مجہارا مرتبہ اس سے بلند ہوا کرتم نے میری سنت کی اتباع کی۔ میاس کی فدمت کی ۔ ایس صفت نے مجہیں منازل ایرار تک بہنجادیا۔

ابویزیدبن طیفوربن عیسی بسطامی فرماتے ہیں ۔۔۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں النٹرسے دعاکروں کہ وہ مجھے کھانے اور تورتوں کی ذمہ داری سے بے نیاز کردے ۔ بھریس نے سوچا۔ جب رسول النٹر صلی النٹر علیہ وہم نے ایسی دعار نہیں کی تومیسے سے ایسی دعار کا کیا جواز ہے۔ یہ سوچا کریس نے دعار نہیں کی ۔

التركافض ايسا ہواكاكس نے مجھے عور توں كى ذمہ دارى سے بے نیاز كر دیا۔ اور ایس طال ہوگیاكہ مجھے اس كى كوئى پر واہ نہیں ہوتى كرمیك سلمنے عورت ہے یا دیوار ۔ آب ہى كاكہنا ہے ۔اگرتم صاحب كرامت شخص كو ديجھوكد وہ ہوا ہيں اراد ہا ہے تواس سے ۱۵۹ دھوکہ نہ کھاؤ جب تک کہ اسے ا دارشریعیت، حفاظتِ حدود النّر، اور امروہنی ہیں ضیحے نہاؤ۔

سلیمان عبدالرحمٰن بن عطیہ دارانی فرماتے ہیں ۔ بساا وقات میرے دل میں بوگوں کے کچھ نكات ولطائف آتے تومیں اپنے دل كى بات اسس وقت كى نہیں ما نتاج كے كدوعادل كوابان كتاب وسنت کی ان نکات سے پارے میں میرے دل کو کو اہی نہ مل جاتی۔

ابوالحسن احدین ابی حواری فرماتے ہیں - رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی اتباع سے جوعسل خالی ہووہ باطل ہے۔

ابوحفص عمر بن سلمه حداد فرماتے ہیں \_\_ جوشخص کتاب وسنت کے میزان میں اینافعل نة توسے اسے دیوان رجال میں نہ شمار کرو۔

ابوالقاسم جنید محد فرماتے ہیں ۔ جوشخص مشراً ن تیم حفظ نہ رکھے ، حدیث رسول نہ تعصاس کی اسس معاملے میں اقتدار نہ کی جائے گی کیوں کہ ہمارا علم کتاب وسنت کے ساتھ وابستہ ؟ اورون مایا \_\_\_ ہمارے اس مشرب کا اصول کتاب وسنت سے وابستگی ہے اورہمانے اس علم كومديث رسول سے استحكام حاصل ہے۔

ابوعثمان سعید بن اسمعیل جبری فرماتے ہیں جب ابوعثمان کا حال دگر گوں ہوگیا تو ان کے فرزند ابو برنے اپنا کرتہ پھاڑ ڈالا۔ ابو عثمان نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا بیتے ! ظاہر میں بھی سنت کی اتباع باطن کے کمال کی علامت ہے۔

اور قرمایا \_ حن ادب اوراحساس ہیبت کےساتھ اللہ کا تصور کرناچا ہے۔ ابتاع سنت اورالتزام ظاہر علم سے ساتھ رسول الشرصلي الشرعليه وستم كى رفاقت ين رہنا چاہتے۔ احرام و ضدمت محسائق ادیبارالله کی صحت میں رہنا جا ہے جس اخلاق کے ساتھ اہل و عیال ہی رہناچاہتے ۔خندہ پیشانی سے بھائیوں کے ساتھ بیش آناچاہتے۔ دعار ورحم دلی سے جاہلوں كے ساتھ معاملہ رکھناچاہتے۔

اور فرمایا \_\_\_ جس نے قول و فعل میں سنت رسول کو اپنے اوپر صاوی کیا وہ حکمت کی باتیں کرے گا۔ اور چنخص قول وفعل میں خواہش نفس کو اپنے اوپر مسلط کرے گا وہ بدعت کی باتين كرك ارشاد بارى تعالى ب و إن تُطِيعُون ته مَدُوا. (الأية) الرقم اس كى اطاعت كروك

توہدایت یاؤگے۔

الوالحسن بن احدبن محدنووی نے فرمایا \_ بوشخص علم شددیت کی صدسے نکلتے ہوئے میدوی کرے کہ وہ التہ کے ساتھ ہے اس کے قریب سنجاؤ۔

ابوالفوارس شناہ بن شجاع کرمانی فرمائے ہیں ۔ جوشخص محارم سے نگاہ نیچی کھے ستہوتوں سے اپنے آپ کوررکھے۔ اپنے سے اپنے آپ کوررکے ۔ اپنے باطن کو مراقبہ سے اور ظاہر کو اتباع سنت رسول سے آبادر کھے۔ اپنے آپ کو اکل صلال کا عادی بنائے ۔ اس کی فہم و فراست اسے خطار و لغزش سے محفوظ رکھے گی ۔ آپ کو اکل صلال کا عادی بنائے ۔ اس کی فہم و فراست اسے خطار و لغزش سے محفوظ رکھے گی ۔

ابوالعباس احدین محدین نسبس بن عطار ادمی فرماتے ہیں جوشخص آداب تربیت کا التزام کرے الشراس کے دل کو نورمعرفت سے روشنس کردیتا ہے۔ اور اوامروا فعال واضلاق میں اسے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی اتباع کا مقام دیاجا تاہے۔

ابوحمزہ بغدادی برناز فرمانے ہیں ۔ بونتخص راہ حق جان ہے اس کے بیے اللہ اس پر چلنا آسان کردیتا ہے۔ اورالٹرک راہ پر چلنے سے لئے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے افعال واقوال واحوال سے رہنائی حاصل ہوتی ہے۔

ابواسخت ابراہیم بن داودرقی فرماتے ہیں — انٹرکی اطاعت اور رسول التر صلی الترعلیہ وسلم کی اتباع ہی الترکیم ہوت کی علامت ہے۔

مشاد دینوری فرماتے ہیں۔ اپنے نفس بر اتباع شریعیت، اسباب سے بے بنیازی بھائیوں کی خدمت اورمشائخ کے احترام کی مرید وں کو نصیحت کرو۔

ابومحدعبدالتربن منازل فرماتے ہیں — بوشخص اللہ کے کسی فریضہ کو ضائع کرتاہے۔ اسے اللہ سنتوں کی اضاعت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جوشخص سنتیں ضائع کرتا ہے اسے اللہ جلدی بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جوشخص سنتیں ضائع کرتا ہے اسے اللہ جلدی بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے۔

## حقيقت الشاعره

بہت سے مسلمان مزہب است عوسے ناوا قف آیں۔ مذوہ اشاعرہ کے بارے میں کچھ جانے ہیں مذان کے امورعقیدہ اوران کے مسلکسے کوئی واقیف تدر کھتے ہیں۔ کچھ لوگ بے احتیاطی و بے باک کے ساتھ ان کی طرف المصاد منی صفات الدید یا گمراہی کا الزام لگاتے ہیں اور انہیں دین سے فارج سمجھتے ہیں۔

مذہب اشاعرہ سے اس نا دا قفیت کے سبب اہل سنت کی وحدت واجتماعیت پارہ پارہ ہوئی۔اور کچھ لوگ اشاعرہ کو ایک گمراہ فرقہ سمجھنے لگے۔

مجھے ہے ہیں نہیں آتا کہ اہل ایمان اور اہل ضلال کے درمیان موازنہ کا یہ کیسا معیارہے؟ اور اہل سنت و غالی معتزلہ ہوجہمیہ ہیں انہیں کس طرح ایک جیسا سمجھ لیا جاتا ہے؟

اَفنجُعَلُ الْمُسُلِمِينَ كَالْمُجُومِينَ مَالكُمُ كِيفُ تَـَقُكُمُ فَى - (قلم - ٣٦-٣٦) كيابِم مسلمانوں كو چرموں كى طرح كرديں يمبين كيا ہواكيسا حسكم لگاتے ہو -

انت اعرق: بدایت کے وہ بلندمینار مسلم علم رہیں جن کا علم مشرق و مغرب میں پھیلاا ورجھایا ہوا ہے۔ ان کے دین و دیانت اور علم وفضل پر جمہور کا اتفاق ہے۔ وہ اہل سنت کے ایسے عظیم علما را ورجلیل القدر فضلار ہیں جنہوں نے معتزلہ کے طغیان وسرکسٹی کے دکوریس اینے آپ کو ہدایت وصواب کی راہ پرگام زن رکھا اور لوگوں کی دس کے لئے گئی ۔

النيس اشاع ه مح بارے ميں شيخ ابن تيميہ كہتے ہيں۔ والعلماء انصارع الدين و الاشاعرة انصاراصول الديس - (الجزء الابع من الفشّادي)

علمار انصارعلوم دين اورات عره انصار اصول دين أي \_

حبيل القدرائمة دين ميس مضسري ومحدثين وفقهامك ايك براى جماعت الشعرى المذهب

سفيح الاسلام وشيح المحدثين صاحب في البدارى على شرح البخارى احمد بن جرالعسقلانى \_\_ اشعرى المذهب بي -

مشيح علمار ابل السنة صاحب تصانيف كثيره وصاحب شرح صيح ملم الامام النووى

استعری المذہب ہیں۔ سنیسن المفسری صاحب تقبیرالجامع لاحکام القرآن الا مام القرطبی

منتحی المفسر نی صاحب تعبیرا کهامع لاحکام القرات الا مام الفر جسی . اشعری المذہب ہیں ۔

سفيح الاسلام صاحب كتاب الزواجرعن افترات الكباز إن جحرالهيتي

الشعرى المذبب إي

سنیسخ الحدیث والفقه الامام البحتر التبت زکریاالانصاری \_\_\_ اشعری المذہب ہیں۔ امام ابو بحربا قلانی ،امام قسطلانی ، امام نسفی ، امام شربینی ، ابوحیان توحیب دی صاحب تفییرا بسح المحیط ،امام ابن جزی صاحب التسهیل فی علوم القسر آن الح \_\_\_\_\_ برسب کے سب اشعری المذہب ہیں۔

اگریم ائمۃ اشاعرہ میں سے مفسر نے ومحد تین و فقہار کا نام شار کرنے لگیں تو بڑای مشکل بیش اُجائے۔ اور شرق وعزب کو اپنے علم وفضل سے بھردینے والے ان جلیل القدر علمار کے بہان کے لئے کئی جلد کتا ہیں تھنی پڑجائیں۔

ہمیں ان مقدس شخصیات کی تعبریت و تحسین کرنی چاہئے۔ اور ان اصحاب علم وضل کی قدر و منز دت کرتے ہوئے ان کا احسان ما نناچا ہے کہ ان علمارا علام نے شریعیۃ سیدالمرسین صلی الشر علیہ وسلم کی زبر دست خدمت کی ۔

ان علمار اعلام اور اپنے سلف صالحین پرزیغ وضلال کا پیم سگا کرکس خیر کی ایمد کی جارہ ہے ہے،
داہ اسلام سے انخواف کا اگرہم ان کے بارے ہیں خیال اور رائے رکھیں گئے تو پھران کے
علوم سے استفادہ کے دروازے رب کا ننات ہما ہے لئے کس طرح اور کیوں کھو لے گا؟
اب سنتے میری بات! کیا عہد حاصر کے محققین و عباقرہ وہ فد مت سنت نبویہ انجام دینے
کی صلاح ت رکھتے ہیں جو یہ دوجلیل القدر ائم ، شیخ الاسلام ابن جج عسقلانی اور امام نووی

تغديهاالسربارحمة والرضوان انجام دے بيكے ہيں أ

اگر بنیں تو بھرا بنیں اور دیگر سبھی اشاعرہ پر گراہی کا الدام کیوں لگایاجا تا ہے ؟ جب کہ ہم

ان کےعلوم کے محتاج ہیں۔

اگریے گراہی پر ہوں توان کے علوم سے ہم کیسے حصہ پاسکیں گے ؟ اورامام زمری رحمة الشرعلیہ سے روایت ہے ۔ یہ علم دین ہے۔ اس سے دیجھو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔

مخالفین کے لئے کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ اشاعرہ پر الشرکی رحمت ہو۔ انہوں نے اجتہاد کیااور تا دیل صفات میں ان سے خطا ہوگئی۔ ان کے لئے بہتر ہو تاکہ وہ یہ راہ نہ اختیار کرتے۔

اس کی بجائے ان برحکم زیغ وضلال لگایا جا تا ہے اور جومسلمان انہیں اہل سنت و

جماعت میں شارکرتے ہیں ان پرغضب ناکی کا اظہار کیا جا تا ہے۔

امام نودی، عسقلانی، قرطیی، با قلانی، فخرالدین رازی، ہینٹی، ذکر با انصاری جیسے ہوئی کے علار وماہر سن اسلام اگر اہل سنت وجماعت ہیں ہو بچرکون نوگ اہل سنت وجماعت ہیں ؟

میں اخلاص بنیت سے ساتھ میدان دعوت اسلام سے سبھی دعاہ ومبلغین سے کہوں گاکرامت محمصلی انٹر علیہ وسلم بالخصوص جلیل القد رعلمار و فقہا سے بارسے میں انٹرسے ڈریں کیوں کامت محمصلی انٹر علیہ وسلم میں قیام قیامت یک خیست رہی خیرہے ۔ اور جب ہم اپنے علمار کے علم وفضل اوران کی قدر و منزلت مہیں رہے نیس کے توہمارے اندر کیا خیرہے گاگو ؟

المراكب المراجع المراج

THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

الناعل اعلام الوالية المحالة ويترف والمالك من المرف والمرف والمرف

dolphin signification of the significant

على عان كوروان عن كالتماعيك لورواد يول أو اللاع

الما يت يمان المارك والماد ما أوده فيها تعالمات

the desired in the second seco

اعتقادی مسائل کے بہت کے مقائق پر علماء کے درمیان الی بحث علق رہی ہے جس کا الفرون وصوت كالياس بحث ب عن يركون كام يحول بين تعلف ويوي بنا یں سجھتا ہوں کہ اس بحث سے ان حقائق کا جمال وجلال ختم ہوجا تا ہے۔ السے مباحث يس سے ايك يہ ہے كم نبى كريم على التر عليه وسلم ف التركاديدارك طرح كيا؟ السلط میں علم کے درمیا ف لبی ہوری بحث جاری ہے ۔ کھ یہ کہتے ہیں کہ قلب سے دیدار النی ہوا بیشتر علمار کا کہناہے کہ آنکھ سے یہ دیدار ہوا۔ ہراکی کی اپنی اپنی دلیل ہے اور وہ اس کی میرانیال ہے کہ یہ بحث فضول و بے فائدہ ہے۔ بلکراس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ فاص طور پرجب عوام کے کا نوں تک یہ بحث بہو پنے تو لازمان کے دل میں شکوک و جبہات ا کرہم اسس بحث کو ختم کر مے صرف آئی ہی حقیقت بیان کریں جتنی وارد ومذکور ہے تو دوں میں اسس کی عظمت باقی رہے گی ۔ ہم صرف اتنا کہیں کو نبی کرم صلی الشرعلیہ وسلم نے لینے رب كاديداركيا - التى حقيقت بيان كرك ياتى محصور دي \_ موسی سے الشرکا کلام: ۔ استرک کلام کی حقیقت پر بھی علمار کے درمیان کا تی بحث چلتی ہے۔ اکثر علمار مجت ایس کہ النٹر کا کلام کلام تھا میں ہے۔ بعض علمار کی رائے ہے کہ النتر کا کلام بحث کے یہ دولوں رُخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیز بہراور مرشرک ہے اس کی ذات وصفا: کویاک دصاف سمجھنے کے طالب ہیں۔ مسئلہ کلام ایک حقیقت ثابتہ ہے جس سے انکاری کوئی گبخائش نہیں ۔ کیوں کہ یہ انکار کمالِ
الہی کے منافی ہے۔ یہ ایک بیہو ہوا۔ دوسر ابیہو یہ ہے کہ اللہ کی وہ صفات ہوت آن میں
وار دہیں ان کا اثبات اوران پر ایمان لانا فرض ہے۔ کیوں کہ ابنی حقیقت کی معرفت صرف اللہ کوئی۔
میری دائے اور میری دعوت یہ ہے کہ اس حقیقت کی شکل وکیفیت میں غور و نوض کئے بغیر
اس کا اثبات کیا جائے کہ اللہ کے لئے کلام ثابت ہے۔ یہ کلام اللی ہے۔ اللہ متکلم ہے۔

اسس سے بعد عفر ضروری بحث کہ وہ کلام نفشی ہے یا غیر نفشی ۔ حرف وصوت کے ساتھ ہے یا بغیر حرف وصوت کے ساتھ ہے یا بغیر حرف وصوت کے ۔ یہ ایسی بحث ہے جس پر کوئی کلام نود دعوت توجید دینے والے حضرت محت مدرسول التر صلی التر علیہ وسلم نے بنیں فرما یا ۔ تواس پر کچھ کلام اوراضا فہ کی کیا ضروت ہے ؟ کیا یہ نیاط رفتہ نہیں ہے ؟

کیااس موضوع بررسول الشرصلی الشرعلیه وسلم ہم سے اس دن کل م صندمائیں گے جب ہم آپ کے ساتھ دربار اہلی ہیں حاضر ہوں گئے ؟

ہم اس حقیقت کلام اور ایسے دوسرے حقائق برجب گفت گو کریں تو ہیں اس کی شکل و صورت اور کیفیت کی تفصیلات سے دور رہ کربات کرنی چاہئے۔

یکھیے سے کھی دیکھنے کا بیان ہوں علم سے درمیان ایک بحث اس موضوع پر کھی جاتی سے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے اس ارتثاد ان اراکسم من خدف کسا اراکسم من امامی میں بہیں اینے سے ہے کے سے تہیں دیجھتا ہوں۔

اسس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ علمار کہتے ہیں کہ الشرتعالیٰ نے اپنے بی صلی الشرعلیہ وسلم کی دوآ نکھیں سیجھے بھی بنائی ہیں۔ کچھ علمار کہتے ہیں کہ الشرنے اپنے بی کے آگے کی دونوں آ نکھوں میں ایسی تیزروشنی دی کہ وہ بیچھے کی چیز بھی دیکھ لیتی ہے۔ کچھ علما سکھتے ہیں کہ الشرتعالیٰ اپنے بی کے لئے اس کے سیجھے کی چیزی آگے کی طرف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی صورت آپ کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہوجاتی ہے۔

یہ بھی عیرضروری بحث ہے۔ اس سے اس کی حقبقت کی رونق دجمال ختم ہوجا تا ہے۔ اور دلوں بیں اسس کی ہیبت کم ہوجاتی ہے۔ ره گئی یہ بات کر رسول الشر سلی الشر علیہ وسلم اپنے بیچھے کی طرف سے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طکر ح آگے کی طرف سے مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت نتا بہتہ ہے۔ اس سلسلے میں خود آپ سے صحے حدیث مروی ہے اس سے انکار کی کوئی گنجا کشش ہی نہیں۔

سیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ حقیقت جس طرح مروی ہے اسے اسی طرح رہنے دیا جائے۔ ہم صرف یہ اعتقاد رکھیں کہ آپ کے لئے ایسا ہو ناعملاً ممکن ہے۔ اور یہ ان خوارق میں سے ہے جہاں اسباب دم توڑنے لگتے ہیں۔ ہم سی جبیں کہ رب ت دروقیوم کی قدرت کی جلوہ گری اور بنی مخت رصلی النڈ علیہ وسلم کے وصف کا ظہور ہے۔

جبرال املین بشکل انسان : علار کے درمیان ایک اختلات اسس موضوع بہد کہ جبرالی علیہ استان بیست موضوع بہد کہ جبرالی علیہ اسلام جیسا عظیم الخلفت فرست نہ وجی ہے کرانسان کی شکل میں کس طرح آتا تھا ؟

کے جبرالی علیہ اسلام جیسا عظیم الخلفت فرست نہ وکر جو نے کرانسان کی شکل میں کو بیتا تھا۔ اور کچھ علم ارکی دوست میں ضم ہوکر جھوٹے ہوجاتے تھے ۔

دانے ہے کران کے اجزار ایک دوست میں ضم ہوکر جھوٹے ہوجاتے تھے ۔

میراخیال ہے کہ یہ بحث غیرضروری اور بے فائدہ ہے۔ ہمارا اعتقاد بس یہ ہے کہ التہ تعالیٰ بجبر الیامین کو آدمی کی شکل میں بنانے اور بھیجنے پر قادر ہے اور ایسا عملاً ہو چکا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس منظے کروایتی آنکھوں سے دبیھا ہے۔ ہمیں یہ جاننا کوئی ضروری ہمیں کہ فرشتہ کس طرح انسان کی شکل اخت یمار کر دیتا ہے۔

اہل علم کوغیرضروری تفصیلات کی بجائے صرف مذکورہ حقیقت سیشیس کردینی چاہتے اور اختلافی بحث میں ہمیں بیٹ ناچاہئے تاکہ دلوں میں اسس کا وقار باقی ایسے ۔

# مفهو إنوسل

بہت سے لوگ حقیقت توسل کے سلسلے میں غلط فہمی میں بسلا ہیں۔ اس لیے ہم توسل ہے کے مفہوم پر اپنا نقط نظر واضی کررہے ہیں اور اس سے پہلے یہ چندحقائی بیان کئے جارہے ہیں۔

اب توسل دراصل باب رحمت اللی پر دستک دینے اور الشرکی بارگاہ میں دعاء کرنے کا ایک طریق ہے مقصود حقیقی الشر سبحانہ و تعالیٰ ہے اور جس کو وسید بنایا جارہا ہے وہ تقرب اہلی کا ایک وسید اور واسطہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اعتقاد رکھنات مرکہ ہے۔

ایک وسیدا ور واسطہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اعتقاد رکھنات مرکب ہے۔ اور الشریعائی کو اس واسطہ ہے۔ اور اس کا وسید اسے مجبوب ہے۔ اور اس کا وسید اسے مجبوب ہے۔ اور اگر اس توسل کرنے والا پینے اس واسطہ کو محض بر بنیائے مجبوب ہے۔ اور اگر اس توسل کرنے والا پیا عقاد رکھے کہ الشریع بارگاہ میں وہ جس شخصیت کو وسید بنارہا ہے میں اس کے اندر بذات خود نفع و ضرر کی قدرت ہے یا اس طرح کا کوئی اعتقاد ہو تو یہ ست مرک ہے۔ اس کے اندر بذات خود نفع و ضرر کی قدرت ہے یا اس طرح کا کوئی اعتقاد ہو تو یہ ست مرک ہے۔ میں کوئی لازم یا خروری چیز نہیں ہے۔ اور مقبولیت دعاء اسی برموقو ف نہیں ہے، بلدا صل میں ہو تو و نہیں ہے۔ بلدا صل کا دیں اعتقاد ہو تو یہ نہیں ہے۔ بلدا صل میں ہو تو و نہیں ہے۔ بلدا صل میں ہو تو نہیں ہے۔ بلدا صل کی جائے۔ بلیا کا اس کا ایک تارہ سے کے کہ مطلقاً الشرے دیا کی خوالے۔ بیسا کو اس کا ایک ان کا ایک تارہ ہے۔

وَإِذَا سَأَلَا فَ عِبَادِي عَنِي فَ إِنِي فَ إِنِي قَ مِن رَبِهِ - ١٨٦) اورجب تم سے میک نبدے مجھے یوجیس تویں نزدیک ہوں ۔

قُلِ ادْعُوْا اللّٰهُ آوِ ادْعُوْا الرَّحْهُنَ آياً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْهَاءُ الحُسُنى. (اسلا- ١١٠) تَمْ فَهَا وَالتَّرِكِيهِ كُرِيكَارُويَا رَّسِلُن كِهِ كَرْبِوكِهِ كُرِيكارُوسِ اسى كه اچْھے نام ہیں۔

متفق علیدوس الله کی بارگاه بین اعمال صالح سے توس کے جواز واستجباب کے

بارے میں کسی مسلمان کا اخت لاف نہیں ۔ جوشخص بھی نماز پڑھتاہے یاروزے رکھتاہے یا تلاوت و سرقہ کو دسید بناتا مت ران کرتا ہے یا صدقہ و خیرات کرتا ہے ۔ وہ اپنے صوم و صلوٰۃ و تلاوت و صدقہ کو دسید بناتا ہے ۔ بلکہ یہ توسل حصول مقصود اور مقبولیت دعا کے لئے اتنا موٹر اور زیادہ قابل اعتماد ہے کاس میں کسی کا کوئی اخت لاف ہی نہیں ۔

اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں تین افراد کا یہ واقعہ مذکور ہے۔ تین اُ دمی غارکے اندر سکتے ۔ اوپر سے غار بند ہوگیا ۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک نے والدین کے ساتھ اپنے حسن سلوک اور نیکی کو وسیدلہ بنایا ۔ دوسر سے خص نے بدکرد اربی برقدارت رکھنے کے باوجود اس سے دور اینے کو اپنا وسیلہ بنایا۔

مع حضرت مولانا فیبارالدین احمد قا دری مها جرمدنی رحمة الشرعلیه (متو فی ایم ایم یا مدفون جنة البقیع مدینه منوره)
سے ایک بنجدی قاضی نے مسئلہ توسل پر بحث کی اور سوال کیبا کرجوا زنوسل پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتو پیش کیئے۔
قطب مدینہ حضت مها جرمدنی ، جوایک متبحرعالم ، عارف بالشر ، متبع سنت اور عاشق رسول بھی متھے۔ مدینہ میں
مرتے کی تمنا گئے ، بیئہ ترسال کہ گئے۔ پر خضراء کی چھاؤں میں باب مجیدی نز دمبحد نبوی مدینہ طیب ہے اندر عشق و
ایمان کی محفل سبحاتے رہے اور سوسال سے زائد عمر یا کرخاک مدینہ کی آغوش میں ہمیث رکے لئے مجواستر احت ہوگئے۔
انہوں نے بواز توسل کی بوت رائی دہیل بیش کی ۔

يُانَّهُ الدِّنِ أَمَنُوْ الشَّهُ وَ النَّهُ وَ النِّكَفُوْ النَّهِ الْوَسِيْسَلَةَ وَ الأَيْهَ وَ النَّهُ وَال ا سايمان والوا الشرسة دُرو اوراسس كلطرت وسيد ثلاث كرو. بحدى قاضى نے كها داس بين اعمال صب لحدكا وسيد مراد ہے ۔

حضرت مدنی نے برجستہ سوال فرمایا۔ ہمارے اعمال مقبول ہیں یامردود ؟ یہ سوال سن کروہ مبہوت ہوگیاا ور کہنے لگا کہ اعمال مقبول بھی ہوسکتے ہیں مرذود بھی اس لیے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکت ۔ حضرت مدنی نے بھرسوال فرمایا ۔الٹٹر کے رسول حضور سید کا تئات صلی الشرعلیہ وسلم یارگاہِ خداد ندی میں مقبول ہیں یا نہیں ؟

اسس تجدی قاضی نے جواب دیا۔ یقینًا وہ بارگاہ الہٰی میں مقبول ہیں۔ ایس نے ادرت اد فرایا۔ اعمال صالح جن کی مقبولیت مٹ کوک ہے ان کا وسیلہ اس آیت کی روشنی میں جائز ہے تو پھر سیدعالم صلی الشرعلیہ وستم کا وسیلہ کیوں جائز ہمیں جو بارگاہ الہٰی میں یقینًا قطعاً حتماً مقبول ہیں؟ یہ واقعہ میں تے باب مجیدی مدینہ منورہ میں حضرت مدنی نے صاحبزادہ محترم حضرت مولانا فضل الرحمٰن قادری مدنی سے سام 19 میں خودستا ہے۔ یہ اس اختر مصباحی۔ تىسرے نے اپنى امانت وديانت كووسيد بنايا۔

اوررب کائنات نےان کی مشکل آسان منسرمادی ۔ (صحح بخاری)

اس توسل كوشيخ ابن تيميد نے ابنى كتب بالخصوص قاعدة جليلة فنى التوسل والوسيلة ميں دلائل اور تحقيق وتفصيل كے ساتھ بيان كيا ہے۔

اختلاف کی بنسیاد: - اختلات کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ توس کرنے والا این عمل کے علادہ کسی اور سے توسل کرسکتا ہے یا نہیں ؟

مشلاً ذوات وشخصیات کو وسید بناکریے کہنا۔ اے اللہ ! میں تیری بارگاہ میں تیرے بی حضرت محد صلی استرعلیہ وسلم کو وسید بنارہا ہوں۔ یا ابو بحرصدین یا عمر فاروق یا عثمان عنی یا علی مرتضیٰ کو وسید بنارہا ہوں۔

مجھ لوگ اس وسيله كوممنوع قرارديتے ہيں۔

مخالفین کا یہ اخت ا درجو ہری نہیں بلکہ محض صورۃ ہے۔ اس سے کہ ذات کا توسل جقیقت اس کے اپنے عمل کا توسل ہے۔ اور عمل کے توسل برسی کا اتفاق ہے۔

اگرمانعین توسل دقت نظراوربصیرت کے ساتھ مسئلہ توسل پر عور کریں توان کو اصل حقیقت اجھی طرح سجھ میں آجائے گا۔ اورمسلمانوں پرسٹرک و گراہی کا حکم لکانے والا فت نہ نوجائے گا۔

میں ابھی بیان کروں گاکہ دوسروں سے توسل کرنے والانشخص درحقیقت اپنے ہی عمل سے توسل کررہاہے اور دہ عمل نو داسس کا اکتسابی ہے ۔

غور کیجے! بوشخص دوسے شخص سے توسل کررہا ہے اس کے یہ وہوہ ہوسکتے ہیں۔

توسل کرنے والے شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ جس شخص کو وسیلہ بنارہا ہے وہ اس کے حسن ظن کے مطابق نیک ہے ، ولی ہے،صاحب فضل و مثرون ہے ۔

یا توسل کرنے والے شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ دہ جس شخص کو وسیلہ بنار ہا ہے اسے استر عود وجل سے مجت ہے اور الترکی راہ بس شب وروز نیک کام کررہا ہے۔

یا توسل کرنے والے شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ جس شخص کو وسیلہ بنار ہا ہے اسے الترک

یہاں درج مجوبت حاصل ہے جیساکہ ارشادباری تعب الی ہے یُوبیکھٹم ویُوبیکو کے الشران سے مجت کرتاہے وہ الشرسے مجت کرتے ہیں۔

یا توسل کرنے والانتخص حب شخص کو وسید بنار ہا ہے اس سے بارے میں مذکورہ تمام امور کا اعتقاد رکھنے والا ہے .

تدبرے کام لیجے تومعلوم ہوجائے گا کہ توسل کرنے والے شخص کا دل جواس بات برطائ ہے کہ وہ جسے اللہ کی بارگاہ میں وسید بنار ہاہے وہ اللہ کا محب یا مجبوب ہے یا اسے یہ دونوں دیسے ماصل ہیں۔ یہ مجمت اور ایسا اعتقاد خود توسل کرنے والے شخص کاعمل خیرہے۔ ہج اسس کی طرف منسوب ہے۔ وہ خود اس کا مسئول ہے اور اسے ہی اس کا اجرو ٹو اب بھی ملے گا گویا توسل کرنے والا شخص بارگاہ الہی میں اپنیا یہ عولی ہے سے اور اسے ہی اس کا اجرو ٹو اب بھی ملے گا گویا توسل کرنے والا شخص بارگاہ الہی میں اپنیا یہ عولی سیسیشس کررہا ہے۔

ا سے میر سے دب ہیں فلاں سے مجت دکھتا ہوں اور میرااعتقاد ہے کہ وہ بچھ سے مجہت رکھتا ہوں اور میرااعتقاد ہے کہ وہ بچھ سے مجہت رکھتا ہوں اور میں روز وسٹب سگا ہوا ہے۔اور میں رکھتا ہے۔ورمیں رکھتا ہے۔اور اس سے راضی ہے۔اس نے میں اپنی اس مجتت و اعتقاد ہے کہ تو بھی اپنی اس مجتت و اعتقاد کو تیری بارگاہ میں وسید بنار ہا ہوں کہ تو میری فلاں مراد پوری فرما۔

اکٹر توسل کرنے والے اس ترتیب کی اس بنیاد پر اور اس وجہ سے تصریح نہیں کر باتے کہ وہ جانتے ہیں کر اس وجہ سے تصریح نہیں کر باتے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی دعاراس بارگاہ میں ہورہی ہے جس پر زمین و اسمان کی کوئی جیر لیوسٹید ہیں۔ وہ ہرا نتارہ جیٹم اور راز قلب سے نوب واقف ہے۔

توسل کے یہ دونوں طریقے اپنی اپنی جلکہ درست اور سیج ہیں۔

ا سے اللہ! میں تیر سے نبی کو وسید بنار ہا ہوں ۔ یا اسے اللہ! میں تیر سے نبی کے ساتھ اپنی مجت کو وسید بنار ہا ہول ۔

اس مے کہ بہلی نشکل میں اسس کا توسل اسی لئے ہے کہ وہ نبی کریم پر ایمان رکھتا ہے اور ان سے مجت کرتا ہے۔ اگریہ ایمان دمجت نہ ہو تو وہ توسل ہی یہ کرے۔

دوسے انبیار واولیار وصالحین وابرار کے ساتھ توسل کرنے کی حقیقت کے بارے میں بھی یہی بات کہی جائے گی ۔ بھی یہی بات کہی جائے گی ۔

بهال درج مجوست ما على بعد يعيد الشادية والمركة من الشراف على الشراف ال

ياتولاندوالله والمالية المالية المالية

السّرتبارک و تعب الی کاارشاد ہے۔ یاینکہ السّد یون المسْدُی السّد کو السّد کو السّد کو البَّعَنُوا بالید الدَسِید الدَر مائو - ۲۰۰۵ اسے ایمان والو الشرسے ڈرواوراس کی طرف وہ پیدا ڈھونڈھو۔ تعرایف و سیملہ ! ہروہ بیمز جسے السّر نے اپنے تقرب کا سیب اور ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ بنایا ہو۔

مداروسببله! النترى بارگاه بین اسس وسیله کی کچھ قدرومنز ات ہو۔ آیت کے اندروسیله عام ہے۔ ذوات و شخصیات و اعمال صالح دونوں کوشامل ہے۔ انبیار و صالحین و اولیار امت سے ان کی حیث ات میں یا بعد الممات توسل ہویات عی طریقہ پر انجے ام دئے گئے اعمال صالح سے توسل ہو۔ یہ دونوں طریقے نہ صرف جا کڑ بلکہ مامور ومنے ورع ہیں

ومت روع ہیں۔ ائندہ صفحات میں جواحادیث و آثار درج کی جارہی ہیں۔ انہیں دلجمعی کے ساتھ پڑھتے تو یہ عموم توسل ظاہر ہوجائے گا اور آپ دیچھ لیں گے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے توسل ہرجگہ اور ہروقت ثابت ہے۔

شخلیق سے پہلے، ولادت کے بعد، موت کے بعد مدتِ برزخ، یوم نشر وحشر ہرد ور اور ہرزمانہ میں آپ سے توسل کیا گیااور کیا جا تارہے گا۔

توسل بالتبی الکریم صلی الشرطیه و تم) نبی کریم سے ابوالبشرادم کا توسل: حدیث میں وارد ہے کہ ادم علیہ است لام نے نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کو وسید بنایا - بینا پخر حاکم نے المستدرک میں تکھا۔

ہم سے ابوسید عروب محدین منصور العدل نے، ان سے ابوالحسن محدین اسمیٰ بن ابراہیم الحنظلی نے، ان سے ابوالحسن محدین اسمی بن ابراہیم الحنظلی نے، ان سے ابوالح ارت عبد الشرین سلم الفہری نے، ان سے ابوالح ن بن زیدین اسلم نے، ان سے ال کے داوائے وال سے عبد الرحن بن زیدین اسلم نے، ان سے ال کے داوائے وال سے عبد الرحن بن زیدین اسلم نے، ان سے ال

قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الما اقترت أدم الخطيئة في الله المائلة بين محمد لما غفرت لى . فقال الله يا أدم وكيف عرفت محمد ولم اخلقه والله يا أدم وكيف عرفت محمد ولم اخلقه والله يارب لانك لما خلقتنى بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيث على قوائم العرش مكتوبا لا أله الا الله الماللة محمد رسول الله . فعلمت اتك لم تضف الني السلك الآلمب الخلق اليك . فقال الله صدقت يا أدم الله لاحب الخلق الي الله الماللة مند عفرت الك . ولولا محمد ما خلقت يا أدم الله لاحب الخلق الت المعتمى بعقه فقد عفرت الك . ولولا محمد ما خلق تلك . الله والمعتمى في الفسائم فني المستدرك وصححه ورواه البيه قي في الالمثل والموضوعات كما صرح بذلك في مقدمة كتابه وصححه ايمن الله وهولا يروى الموضوعات كما صرح بذلك في مقدمة كتابه وصححه ايمن المناسط للاثي والزرقاني فني المواصب الله تية ح الم المواسلي فني مثن فاء المستام قال المائلة والمعتمى فني المواسب الله تية ح الم الموسط وفيه من لم اعرفهم . مجمع الزوائد ح م ص ۱۵۳ .

رسول الترصلى الترعليه وسلم نے ارشاد فرما يا۔ جب آدم عليه استلام سے لغر ش ہوئی توعوش كيا اے رب إيس بحق محد رصلى الترعليه وسلم ) تجو سے اپنی مغفرت كى دعاكرتا ہول الشرنے ارشاد فرمايا - اس ارم! مم نے محت مدكو كيسے بيجا ينا ؟ امنيس تويس نے بيدا بھی نہيں كيا ہے ۔

آدم نے عض کیا۔ اے رب بیس نے اس طرح بہجانا کہ جب تونے مجھے اپنے دست قدرت سے
بیسدا فرما یا اور میرے اندرروح پھونکی تویس نے سرا تھا یا اورع ش کے ستونوں پر یہ لکھ اور کھا۔
لا الله الا الله محمد رسول الله یس بی کھی کیا کہ تونے اپنے نام کے ساتھ اپنے سیسے مجوب بندے

کاہی نام منسلک کردکھاہے۔

الشرف ارشاد و رمایا اے آدم توتے یہ کہا۔ وہ میرے سب سے مجبوب بندے ہیں۔ بحق محد محد سے دعاء کر دمہیں بندے ہیں۔ بحق محد مجھ سے دعاء کر دمہیں بنت دیا جائے گا۔ اگر محدم ہوتے تو میں مہیں بندیں کرتا۔

ابن عباس سےمردی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

فلولامحمد ماخلقت أدم والاالجننة والاالنار

رواه العاكم فنى المستدرك من المستدرك و صوحه وقال صحيح الاسناد و صححه من المستدرك و صححه الاسلام البلقيني فني فت المونا فني المونا المدايدة من المدايدة المن المدايدة من المدايدة المدايدة من المدايدة من المدايدة من المدايدة المدايدة من المدايدة المدايدة

اگر محدمة بهوتے تویں مذادم كوا ورمة بى جنت و دوزخ كوبيب افرماتا۔

بعض علمار نے اس سلسلے میں اختلات کیا ہے۔ درجہ مدیث پر کلام کر کے اسے ناقابلِ قبول اور موضوع قرار دیا ہے۔ ایسے علمار میں حافظ ذہبی وغیرہ ہیں۔ بعض نے اسے صنعیف مدیث قرار دیا ہے۔ بعض نے اسے منار کی رائیں مختلف دیا ہے۔ بان با توں سے ظاہر یہ ہے کہ علمار کی رائیں مختلف میں کسی ایک حکم بیا اتفاق نہیں۔ درجہ مدیث میں اس اختلاف کی دجہ سے اس مسئلہ کے انبات وتفی، ردوقبول اور توقف پر بحث جلتی رہتی ہے۔

سیکن یہ بات سنداور تبوت حدیث کے اعتبار سے ہے۔ رہ گئی بات اس کے مفہوم ومعنی کی توبہاں سے ابن تیمیں میں کا بیس ایس سے کے اعتبار سے ہے۔ کی توبہاں شیخ ابن تیمیں میں کا بیس ایس سے کے ۔

### منتسيخ ابن تيميه كاموقف

اس موضوع پرشیح ابن تیمیہ نے ان دو حدیثوں کی روایت بیان کرکے ان سے استشہاد کیا ہے۔ انہوں نے کہا۔

ایوالفرح ابن ایوزی نے میسرہ تک اپنی سندگی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا یس نے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے عض کیا۔ آپ کی نبی ہوئے ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔

لماخلق الله الارض و استوى الى السماء فسواهن سبع سلوات. وخلق العرش

كتب على ساق العرش معهد رسول الله خاتم الانبياء وخلق الله الجنة التى اسكنها أدم وحوا . فكتب السهى على الابواب و الاوراق و القباب و النيام و أدم بين الروح و البسد . فلما احياه الله تعالى نظر الى العربش فرأى اسهى فاخبره الله الته است سيد ولدك فلما غرهما الشيطن تابا و استشفعا باسهى اليه .

الشرفے جب زین کو پیدا فرمایا اور آسمان کا قصد صندمایا تواسے برابر برابر سات آسمان بنائے اور کوسٹ بیدا فرمایا۔ ساق عرش پراس نے تکھا محسمدر سول الشرخاتم الا نبیار۔ اور الشرف وہ جنت پیدا فرمائی جس بیں آدم و تواکور کھا تومیرا نام اس کے دروا زوں، بتوں، قبوں اور خیموں پر تکھا۔ اس وقت آدم روح وجم کے درمیان تھے۔ الشرفے جب ان کے اندر روح ڈالی تو ابنوں نے آسمان کی طرف نظرا تھائی تومیرا نام دیکھا۔ پھر الشرف ابنیس بتلادیا کہ یہ تیری اولاد کے سردار ہیں۔ اس کے بعد جب شیطان نے دونوں کو نعزب شیم اللہ میں ڈال دیا تو ان دونوں نے تو برکیا اور الشرکے دریا رہیں میرا نام حکم ایک خوب شیطان نے دونوں کو نعزب شیم تا اللہ میں ڈال دیا تو ان دونوں نے تو برکیا اور الشرکے دریا رہیں میرا نام کے کرائی بخش شکی دعار کی۔

اورا بونعیم الحافظ نے دلائل النبوۃ میں روایت بیان کی بطریق شیخ ابوالفرج ہم سے
سیلمان بن احمد نے ، ان سے احمد بن روشید نے ، ان سے احمد بن سیدالفہری نے ، ان سے عبدالنہ
بن اسلیمیل المدنی نے ، ان سے عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم نے ، ان سے ان کے باب نے ، ان
عمر بن خطاب نے حدیث بیان کی ۔ رسول الشر صلی ، الشر علیہ وسلم نے ارشاد فرما با۔

لما اصاب أدم الفطيئة رفع رأسه فقال يارب بدق محمد الاغفرت لى فاوصى اليه ومامحمد و من محمد؟ فقال يارب انك لما اتممت خلف رفعت رفعت رأسى الى عرشك فاذا عليه مكترب لاالله الاالله محمد رسول الله فعلمت انته اكرم خلقك عليك اذ قرنت اسمه مع السمك. فقال نعم قد غفرت لك وهو أخر الانبياء من ذريتك و لولاه ما خلقت ك

جب آدم علیات الم سے معزی سرزد ہوئی انہوں نے اپنا سرا تھایا اور کہا اے رب ابحق محد اسلام علیہ وسلم معفرت فرما۔ توان سے بوجھا گیا کون محد ؟ کیسے محد ؟ محدر صلی الشرعلیہ وسلم) میری مغفرت فرما۔ توان سے بوجھا گیا کون محد ؟ کیسے محد ؟ آدم نے عن کیا۔ اے رب اجب توتے میری مکس تخلیق فرمالی تو میں نے اپنا سرع سش کی طرف المعايا - اوراس يريس في يد لكهايا يا. لاالذالا التر محدرسول التر-

بسیں نے جان لیاکہ وہ تیرے سب سے اچھے اور صاحب سٹرف بندے ہیں اس لئے تو نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ ملار کھا ہے۔ رب نے فرمایا ہاں ؛ یس نے تجھے بخش دیا۔ وہ تیری نسل میں سب آخری بنی ہیں۔ اور اگروہ مذہوتے توہی مہتیں مذہبی مارتا۔

یه حدیث بہلی حدیث کی تائید کرتی ہے۔ اور یہ دونوں حدیثیں احادیث صحیحہ کی تشریح کی طرح ہیں۔

من الفتاوي ج م ص ١٥٠ للشيخ ابن تيمية.

میں کہتا ہوں کو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث مذکور شیخ ابن تیمیہ کے زددیک لائن اعتبار واستشہاد ہے کیوں کہ حدیث موضوع یا باطل محدثین کے زدیک قابل استشہاد ہیں۔ اور یہاں آب دیکھ رہے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ نے حدیث مذکورے تشری پر استشہاد کیا ہے۔

سنے ابن تیمیہ نے تواذن کے ساتھ اس مسلہ پر بہت عمدہ کلام کیا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے اپنے علم کے مطابق اس معنی کی کسی حدیث نبوی کے وجود کا اگرچہ انکارکیا ہے مگر بھر فقت کے اپنے علم کے مطابق اس معنی کی کسی حدیث نبوی کے وجود کا اگرچہ انکارکیا ہے مگر بھر لیا کے معنی کی تا بیند کی اور اس کی معقول توضیح و تشدر سی کی ۔ اور اس میں تابت کیا ہے کہ حفرت محمصلی الشرعلیہ وسلم کو وجہ وجود عالم و آدم و باعث شخلیق زمین و اسمان کہنا صبح ہے ۔ مصلی الشرعلیہ وسلم کو وجہ وجود عالم و آدم و باعث شخلیق زمین و اسمان کہنا صبح ہے۔ ایس کہ ایسا کہنا میں کے اس قول میں ان لوگوں کا ردبلیغ ہے جو یہ گیان کرتے ہیں کہ ایسا کہنا

الله المان كرف والول كا كمان محض ہوا وہوں، اندھاین، كج فہمى اوركوتاه عقلى ہے۔ ایسا كمان كرفے والول كا كمان محض ہوا وہوس، اندھاین، كج فہمى اوركوتاه عقلى ہے۔

الشر عاری بھیرت کوروش کرے۔ ہمیں حق وصواب برجلائے وھوالھادی الی سواءالسبیل۔ فضح ابن تیمیہ نے فتاوی ج ۱۱ ص ۹۹ پر کہا۔

ا درمحد (صلی النترعلیه وسلم) سیداولاد آدم اورالنتر کے زدیک ساری مخلوقات میں سبسے افضل واکرم ہیں۔

اسی سے کہنے والوں نے کہاہے۔ الشرنے آب ہی کی وجہ سے عالم کی تخلیق فرمائی۔ یا بیکہا کہ اگروہ نہ ہوتے توالشر تعالیٰ نہ عرش بیدا کرتانہ کری، نہ آسمان نہ زمین، منشس و قمر۔

سیکن یہ نبی صلی الشرعلیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ نہ سیجے نہ ضعیف۔ اور محدثین میں سے کسی نے نبی صلی الشرعلیہ وسلم سے اس کی روایت نہیں نقل کی ہے۔ اور یہ آ نارصحابہ میں سے بھی نہیں ۔ اس کے کہنے والے کا کچھ بتر نہیں کرکس کا یہ کلام ہے۔

البداس كى صبح توجيمكن ہے۔ جيسے ارشاد بارى تعالى ہے۔

وَسَفَّرَ لَكُمُ مَّافِئُ السَّمُواتِ وَمَافِى الْأَرُضِ جميعًا مِّنُهُ - (جانيس - ١٣) الشّرة اين حكم سے زمین واسمان کی مرحبیت ترکومتها رے لئے مسخ کیا۔

وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجُرِئ فِى الْبُحْرِ بِاحْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْانْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّهَارُ وَ النَّهَارُ وَ النَّهَارُ وَ النَّهَارُ وَ النَّهَارُ وَ النَّهَارُ وَ النَّهُ مِنْ كُلِمَ حَالَكُمُ النَّيُلَ وَالنَّهَارُ وَ النَّكُمُ مِنْ كُلِمَ حَالَكُمُ النَّهُ لَاتُحْصَدُهَا - (ابراهِم ٢٣-٢٤)

اور متہارے لئے منستی کو مسخر کیا کہ النٹر کے حکم سے دریا میں چلے اور متہارے لئے ندیاں سخر کیں ۔اور متہارے بئے سورج اور چا ندمسخر کئے ہو برابر چل رہے ہیں ۔اور متہارے لئے رات اور دن مسخر کئے اور مہیں بہت کچھ منہ مانگادیا ۔ اور اگرائٹر کی نعمیس گئو تو شار نہ کرسکو۔

اسی طرح کی دوسسری آیات جن میں بیان کیا گیاہے کہ ساری مخلوقات کی تخلیق اولادادم

ے ہے۔ سب کومعلوم ہے کہ ان مخلوقات کی تخلیق میں اس سے بڑی دوسری عظیم کمیں بھی پرشیدہ ہیں بیکن ان کے اندر جو منافع اور نعمیس ہیں وہ سب بنی اُرم کے لئے بیان کی گئیں۔

جب یہ کہاجائے فلاں کام فلاں وجہ سے ہوا۔ تو اسس کا یہ مطلب ہنیں کہ اس کوئی دوسسری حکت ہنیں ۔ اسی طرح کہنے والے کا یہ کہنا کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو فلاں نہ بید اکیاجا تا ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسس میں دوسری برطی حکمیتی نہیں ہیں ۔

بلکہ اسس کا مطلب یہ ہے کہ جب محد رصلی استرعلیہ وسلم ) اولاد آدم میں افضل صالحین بی اور آپ کی تخلیق السی غایت مطلوبہ اور حکمت بالغہ ہے جود وسروں سے برط ھے کر ہے توساری

تخلیقات اور نہایت کمال کا حصول محرصی الشرعلیہ وسلم ہی کے ذریعہ ہوا۔

فتاوى شيخ ابن تيمير .

#### دخول جنت اورقضيلت أسم محمد رصق الشرعلية الم

نی کریم صلی الشرعلیہ وسلم براللہ تبارک و تعالیٰ کا بوخصوصی فضل و کرم ہے اس کی ایک مثال وہ حدیث مبارک ہے اس کی ایک مثال وہ حدیث مبارک ہے جب تک کہ ہمارے ہے جب تک کہ ہمارے نبی صلی الشرعلیہ وسلم اس میں داخل مذہوجائیں۔

عمرین خطاب رضی الترعنه سے دوایت ہے۔ رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بعنت انبیار پر حرام ہے اور امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت اس میں داخل مذ

الوجائے - رواہ الطبران فن الاوسط وقال الهبشي اسناده حسن - مجمع الزوائد ج اص ٢٩- الله على منا رك محدملاً اعلى من الله على منا رك محدملاً اعلى من

مشہورومعروف ہے.

کوب اجبار کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے شدت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ میرے

بیٹے اتم میرے بعد میرے خلیفہ ہو تو اسے بنار تقوی اور مضبوط سہارا بنا ؤ۔ اور جب بھی الشرکو

یا دکرواس کے ساتھ محد رصی الشرعلیہ وہم ) کا نام بھی لو۔ میں نے ان کا نام ساق عرش پر تکھا ہو ا

دیکھا ہے۔ اوراس وقت میں روح و آب وگل کے درمیان تھا۔ پھر میں نے آسما نوں کی سےرکی تو

دہاں ہر حبکہ نام محمد رصی الشرعلیہ وسلم ) مکھا ہوا دیکھا۔ اور مجھے میرے رب نے جنت میں رکھا تو

جنت کے ہر محل اور کمرہ برنا م محمد رصی الشرعلیہ وسلم ) سکھا ہوا دیکھا۔ حوروں کے گلے بر، جنت کے

درختوں کے بیوں بر، شیم طوبی کے بیوں بر، سدرۃ المنتہیٰ سے بیتوں بر۔ بر دوں سے کناروں بر، ملا تک ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اھ ۔

ملا تک کی آ نکھوں کے درمیان نام محمد رصی الشرعلیہ وہم ) سکھا ہوا دیکھا۔ اس لئے انہیں نوب یا دکرو

المواهب اللدنية عاص ١٨٦- قال الزرقان فى شرحه رواه ابن عساكر.

المواهب اللدنية على المن المرادة قال الزرقان فى شرحه رواه ابن عساكر.

مشيح ابن تيميه نے بھى اپنے فتا وى ميں اسى طرح بيان كيا ہے اور كہا ہے۔

روایت ہے كما لنٹرتف لى نے عرش پر اور جنت كے ابواب وقبوں اور بيتوں برنام محسم رصلى النٹر عليه وسلم ) تكھا ہے۔

اس سلسلے میں اور کئی آثار کی روایت ہے جوان ا حادیث ثابتہ کے مطابق ہیں جن میں محسم مدر صلی الشرعلیہ وسلم ) کے نام اور آپ کے ذکر کی رفعت و بلندی کاروسٹسن بیان ہے۔

اورابن الجوزى نے ميسره سے روايت نقل كى ہے ۔ انہوں نے كہا يس نے رسول الشرصلى الله عليہ وسلم سے عن كہا يس نے رسول الشرصلى الله عليہ وسلم سے عن كہا آپ كي اور شادون ما يا لما خلق الارضى واستوى الى السماء . الحز الفت اون ع م ص ١٥٠ -

فادی شخ ابن تیمید سے منقول یہ پوری مدیث ابھی چندسطور پہلے گردی۔

### حدیث توسل ادم کے فوائداور صاصل بحث

یہ حدیث ابھی بیان کی گئی کداسس دنیا میں تشریف اُوری سے پہلے ہی آدم علیہ انسلام نے رسول الشرصلی الشر علیہ وسلم کو وسید بنایا۔ اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ صحت توسل کامد الر یہ ہے کہ بھے وسید بنایا جارہا ہے اسے الشرعز وجل کی بارگاہ میں قدرو منز لت حاصل ہو۔ اور اس توسل میں اس کی کوئی سے رط بہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہو۔

اس سے معسلوم ہوا کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ توسل اسی وقت جائز ہے جب وسیلہ بنایا جانے والاشخص اس دنیا میں زندہ ہو۔ ان کی یہ رائے اللہ کی ہدایت سے خالی اور محفل بتارع نفس جو ماسل بحث یہ ہے کہ براے براے جلیل القدر علمار وائمہ و حفاظ حدیث مثلاً حاکم وسیوطی وسیمی و بلقینی جوسنت نبوی کے ایمن اور عالی مرتب مشہور شخصیات ہیں انہوں نے حدیث توسل آدم کو نقل کیا ہے۔ وصححہ ہے۔

بیہ قی ہوموضوعات نقل ہمیں کرتے اور حن کے بارے یں ذہی نے کہا ہے کہ علید بدد فائدہ کلد حدی و نور - اس امام بیہ قی نے اسس صدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ کدا دنی شرح المواحب و عیرہ -

اسے ابن کثیرتے البدایة والنهایة میں ذکرکیا ہے اور شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتادی میں اس سے استشہاد کیا ہے۔
اپنے فتادی میں اس سے استشہاد کیا ہے۔
کھ علمار کا اسے قبول کرتا اور کچھ کا رد کردینا کوئی ایسی نادریات نہیں ہے۔ بہت سی احادیث

نبوييس سناده اختلات واقع او اساوراس سنياده الدينفروجرح بحلي اوراسى اختلاف كى وجرم مديث معوضوع يصخيم كتابيل بحى تاليف كيكيس جن ين

استدلالات وتعقبات ومراجعات ومواخدات سبيل

الیکن کسی مدیث کے درج وسندی اختلاف کے باوجود دائرہ ایمال سے فارج کرنے اورشرک و کفرو گمرای کا حکم سکانے کا کام بنیں ہوا۔ اس صدیت کو بھی اس طرح کی احادیث میں شار المناق الله المناقل من المعرف المالية المالية المناقلة ال

توسل بهود بالنبي الكريم رطى الشرعلية ولم الما ما الما الما الما المريم رطى الشرعلية ولم

ارشادبارى تعالى ع وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتُنابُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ وَ كَانُوا مِنْ قَبُلُ كُنْ تَعُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُولَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِإِلَى فَلَعُنَكُ اللَّهِ 

ادرجبان کے پاس وہ کتاب رقرآن) الشرکی آئی جوال کے پاس والی کتاب رقوریت ای تصدیق کرتی ہے۔ اوراس سے پہلے وہ اس نبی رضائم ) کے وسید سے کا فرول پر فتح ما نگتے تھے۔ توجب جانا بہجانا بی ان کے یاس آیا واس مصنکر ہو گئے۔ منکروں پر النٹری تعنت ہے۔ والمجلى نے اس ایت کی تقییر کرتے ہو ہے کہا ۔ اس اس اس کا اس کار اس کا اس

ولماجاء هم \_ يعني بيرد \_ كتاب يعني قران - من عندالله مصدق - كتاب كاصفت ہے۔ اور عیر قرآن میں بربناتے مالیت نصب جائز ہے۔ مصحت ابی میں نصب کے ساتھ ہی مردی ہے۔ لمامعهم سين قريت والجيل - وہ كتاب ال كتابوں كى باقول سے سوديوں كو باخركرتى ـ وكانوا من قبل يستفتدون - ين نصرت ومدد عاسة عق استفتاح، استنصار وكية إل استفتحت محنى استنصرت م

مدیث میں ہے رسول السر صلی الشر علیہ وسم مسکین مہاجرین سے استفتاح کرتے تھے بعنی ان کی نمازودعارسے مددچاہتے تھے۔

اوریہ جی ہے۔اللہ جلدای فع دے گایا اس کے پاس سے کوئی عکم آئے گا۔ نصر کسی بند جیز کو

كھولنا جيسے اہل عب كا قول سے فتحت الباب سي ف دروازه كھولا۔

اورنسائی نےروایت نقل کی ہے۔ ابوسعید خدری سےروایت ہے۔ رسول الترصل لیرملی سے دابوسعید خدری سےروایت ہے۔ رسول الترصل اللہ عددہ الاصة بضعفائهم بدعوتهم وصلوتهم واخلاصهم الترنے اسس امت کی مدداس کے کمر ور لوگوں کے ذریعہ کی ہے۔ ان کی نماز و دعاء اور ان کے اخلاص کی برکت ہے۔

نسائی نے یہ بھی روایت نقل کی ہے۔ ابوالدردارسے روایت ہے میں نے رسول الشر صلی لشرعلیہ فیم کو یہ فرملتے ہوئے سنا۔

فادیکم آنما تنصرون و ترزقون بضعف نکم - مہمارے کم ورول کے دریع بہاری نصرت ہوتی ہے اور بہیں رزق دیاجا تا ہے ۔

ابن عباس نے کہا خیبر کے بہودیوں کی قبیلہ غطفان سے جنگ تھی۔ جنگ میں قبیلہ غطفان نے بہودیوں کو شکست دے دی تو بہودیوں نے یہ دعار کی۔

انانساً لل بحق النبسى الامى الذى وعد تنا ان تخرجه لنا فى أخر النهان ان تنصرناعيهم.

جنگ كے وقت اسس دعار توسل كى بركت سے يهود يول نے قبيله غطفان كو شكست ديدى.

ايكن جب نبى كريم صلى الشرعليہ وسلم مبعوث ہوئے تو يهود يول نے كفروانكاركيا اس وقت الشرنے يه آيت

نازل فنسرمائى - وكانوا من قبل يستفتمون على الذين كفروا سينى تم سے المحمد الى قول هـ

فلعندة الله على الكافرين - تفسيرالقطبى ج ٢ ص ٢٠٠ وص ٢٧

### توسل بالنبي درحيات وبعد وصال

عثمان بن صنیف رضی الشرعند سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت بس حاضر ہواا دراس نے اپنی بینائی جاتے رہنے کی نشکایت کی اورع ض کیا یارسول الشرا میری رہبری کرنے دالاکوئی بنیں ادر مجھے بڑی بریشانی لاحق ہوجاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ وضو خانہ جاکر وضو کر وادر دورکعت نماز برط ھکریے دعاکر و۔

اللهم انى اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنى الرحمة

یامحمدانی اتوجه الی ربید نیبجلی لی عدی بصری - اللهم شفعه فی و شفعنی منی نفسی اے الله ایل مجھ سے دعار کرتا ہول . اور تیرے نبی محدرصلی الله علیہ وسلم ) نبی رحمت کے صدقہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں ۔

اے محد! تیرے وسید سے تیرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ وہ میری آنھ روشن کر دے۔
اے اللہ اِمیے رحق میں ان کی سفار سٹس قبول فرما اور میرے حق میں میری دعا و سفار ش قبول فرما ۔
عثمان بن صنیف کہتے ہیں واللہ ہم ابھی جدا نہیں ہوئے تھے نہ کوئی کمی بات ہی ہم نے ابھی کی
محقی کہ وہ نابینا شخص ہمارے باس اس طرح آیا جیسے وہ کبھی نابینا ہی نہیں تھا۔

قال الحاكم هذا حديث صحيح الاستاد ولم يفرجاه - وقال الذهبى عن الحديث النه صحيح ج اص ١٥٥ وقال الترصدى هذا حديث حسن صحيح غربيب لا نغرف الامن هذا الرجه - من حديث البى جعفر وهو غير الحطمى - ذكره فنى أخرالسنى فنى البواب الدعوات - قال المندزى و رواه ايضا النسائى وابن هاجه و ابن خربيه فنى صحيحه - كذا فن الترغيب كتاب النوافل باب الترغيب فنى صلوة الحاجة ج اص ٢٥٠٠ يه توسل رسول الترضى الترغيم كى ظاهرى جيات كے ساتھ فاص نهيں - بلكه يهسيخ توسل بعض صحابه كرام نے آپ كے وصال كے بعد على استعمال كيا ہے ـ

طبرانی نے مذکورہ حدیث کی روایت کی ہے اوراس کے سٹروع میں ایک وا قعرنقل کیا ہے

ایک شخص در بارعثمان بن عفان رضی الشریس کتی بار آیا گیا لیکن آپ کی اس کی طرف مذ توجم ہوسکی سنداس کی صرورت پوری اس شخص نے عثمان بن صنیف سے مل کراپنا ہے ماہراستا یا۔ موسکی سنداس کی صرورت پوری ہوئی - اس شخص نے عثمان بن صنیف سے مل کراپنا ہے ماہراستا یا۔ عثمان بن صنیف نے اس سے کہا تم وضوفا مذجا کروضو کرو پھر مسجد ہیں دور کعت نما زیڑھو اسس کے بعد یہ دعار کر کے عرض صابحت کرو۔

اللهم انى اسألك واتوجه اليك بنبينامحمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة. يامحمد انى اتوجه بك الى ربب فيقضى حاجتى -

اس شخص نے اسس ہدایت برعمل کیا بھردر بارعثمان بن عفان میں صاصر ہوا۔ دربان اس کے

قري أيا اوراس نے ہاتھ يج كراس شخص كوعثمان بن عفال كے پاس بينياديا۔ آپ نے اسے فرش براينے ساتھ بھایا اور ایجھا مہاری کیا ماجت ہے ؟اس نے اپنی ماجت کا ذکر کیا جھے آپ نے اوری کرد یا اورفرمایاتم نے ابھی اینی حاجت کا ذکر کیا ہے۔ اب کوئی حاجت بیش آئے توہمارے یاس آجانا۔

وہ شخص آپ مے پاس سے نکل کرعثمان بن حُنیف کے پاس آیا اوران سے مل کراس نے کہا۔ اللہ آپ کوجزائے خیردے۔ مدمیری طرف توجہ کی جاتی تھی مدمیری حاجت پوری کی جاتی تھی۔ آپ کی سفار سن سے ایکام ہوا۔

عتمان بن حين في في والترايس في عتمان بن عفان سے وي كفت كونيس كى بال ! رسول الشرصلى الشرعليه وسم كوميس في كيها كرجب ال كي ياس ايك نابينا شخص في آكريني بنيائي جات رہے کی شکایت کی توآپ نے اس سے ارشاد کیا۔

کیا تم صبر کرو گے؟ اس نے عرض کیا یارسول الله ! میری رہبری کرنے والا کوئی بنیں ہے <u>مجھے</u> برطی پریت نی لاحق ہوجاتی ہے۔ تو نی کریم نے اس سے فرمایا۔ وضوخانہ جاکر وضوکر و۔ دور کعت تماز

عثمان بن حنیت نے کہا۔والسر! ہم ابھی مذجدا ہوئے تھے مذکو بی لمبی بات ہوئی اینے میں شخص اس طرح آیا گویا وه تبعی نابینا نہیں تھا۔

قال المنذري رواه الطبراني وقال بعد ذكره والحديث صيح -كذا في الترغيب ع اص - ٤٤ وكذا فني مجمع الزوائدج ع ص ٢٧٩-

وقال الشيخ ابن تميه قال الطبراني روى حدا الحديث شعبة عن ابىجعفر واسه له عمرين يسزيد وهو تقسة تفرد بله عشمان بن عمرعن شعيسة \_\_\_ وسال الرعبدالله المقدسى والحديث صحيح

قلت قال الشيخ ابن تيمية ذكر تفرده بمبلغ علمه. ولم تبلغه رواية روح بن عباده عن شعبة و ذلك اسناد صحيح يبين انه لم ينفرد به عثمان بن عمر-اه التوسل والوسيلة ص ١٠١-

اس سے ظاہر ہے کہ حافظ طران وحافظ ابوعبداللہ المقدى نے اسے مدیث صحیح كها اور

صاصل واقعہ بیہ ہے کہ اسس حدیث کے راوی اور اس واقعہ کے گواہ غمان بن کنیف نے خلیفۃ المسلیان عثمان بن کنیف نے خلیفۃ المسلیان عثمان بن عفان کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکنے اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکنے والے سنخص کی شکایت پر اسے یہ دعاسکھائی جس میں وصال کے بعد رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے توسل و ندار واست خانہ سب ایک ساتھ ہے۔

ا درجب اس شخص کا یہ خیال سامنے آیا کہ خلیفۃ المسلین کے ساتھ عثمان بن مُنیفن کی کسی گفتگو کے نتیجے بیں اس کی ضرورت پوری ہوئی ہے توعثمان بن مُنیفن نے تسم کھا کہ خلیفہ کے ساتھ ان کی کوئی ایسی گفتگو کے نتیجے بیں اس کی ضرورت پوری ہوئی ۔ اور اس کے خیال کی تردید کے لئے وہ واقعہ اس سے ساتھ ان کی کوئی ایسی گفت کو تہیں ہوئی ۔ اور اس کے خیال کی تردید کے لئے کہ اس کی ضرورت صرف بیان کیا جسے انہوں نے خود دیکھا اور سے نتا تھا تاکہ ثابت اور واضح ہوجائے کہ اس کی ضرورت صرف رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے توسل و ندار اور استخالہ کی برکت سے پوری ہوئی ۔

#### ميدان محتريس وسيلة رسول

عومة محشریں رسول النٹر صلی النٹرعلیہ وہم سے توسل کے سلسے بین زیادہ باتیں کرنے کی بہاں ضرورت بنیں محسوس ہورہ ہیں۔ کیوں کہ احادیثِ شفاعت حد توائز کو بینچی ہوئی بیل اور نصوص هرکے سے معلوم ہے کہ جب اہل قیب احت پرایک طویل وقت گرز رجائے گااوران کے مصابب نا قابل بڑڈات ہو جائیں گے تواپنی مشکل کشائی کے لئے دہ انبیار و مرسین سے استخابۂ کریے کے حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسی حضرت عیسی کے پاس استخابۂ کرتے ہوئے بہنچیں گے۔ حضرت ابراہیم حضرت موسی حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسی حضرت عیسی کے یاس بھیجیں گے۔ وہ آپ کی خدمت میں استخابۂ کے لئے بہنچیں گے تو آب فوراً ان کی مدد وسنس مائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے ادر اس وقت تک سبحدہ سے سر نہیں استفاری شفاعت بیل ہوگی۔ پھر سبحدہ دین ہوگی۔ ابنیں یہ پھر سبحدہ دین ہوگی۔ اپناس سے دور ایس اور تمام مومنین کا اجماع ہے اور رہ العالمین کی طرف سے اس کی تائید سے کہ شدائد و مصائب کے وقت مقربین بارگاہ الجماع ہے اور رہ العالمین کی طرف سے اس کی تائید

#### ۱۸۱ برطی کنجی اور رب العلمین کی خوست نودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

## مسلك سيخ ابن تيميه ك مطابق جواز توسل

يَّا يَّهُا الَّذِينَ امَنُوا اللَّهُ وَابْتَعَنُوا اللَّهُ وَابْتَعَنُوا اللَّهُ الْوَسِيسَلَةَ كَاتفسرو توضيح كرتم يحت من الناسية الناسية على الكالم المناسية على الكالم المناسية على الكالم والمن المناسية على الكالم والمن المناسية على الكالم والمن المناسية على الكالم والمن المناسية على الكالم والمناسية على الكالم والمناسقة على المناسقة على

الشرتبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسید کی طلب محصلی الشرعلیہ وسلم ہے ایمان اور آپ کی ابتاع ای سے ہوتی ہے۔ آپ برایمان اور آپ کی اطاعت کا توسل مہرشخص پر ہر ظاہری باطنی حالت میں بھی خلوق بحیات رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم و بعد ممات ، حضور وغیبوبت ہر شکل میں فرض ہے کہی بھی خلوق بر حجت قائم ہوجانے کے بعد کسی حال میں آپ برایمان واطاعت کے توسل کا فریضہ ساقط ہنیں ہوگا اور اس کا کوئی عذر قابل قبول ہنیں ہوگا۔

النثر کی بارگاہ سے حصول رحمت و کرم اوراس کے عذاب سے نجات کے لئے شفیع الخلائق محصلی الشرعلیہ وسلم کے توسل اور آپ کی اطاعت کے سواکوئی راستہ نہیں۔

صاحب مقام محمود صدر شک اولین و آخرین صلی الشرعلیه وسلم الشر تبارک و تعالیٰ کی بارگاه یس سب سے ظیم القدر اور عالی مرتب شیفع ہیں۔

موسى علىالسلام كى بارسى من الترتعالى ارت دفرما تا ہے - وَكَانَ عِنْ دَامَتْ وَ وَجِيْهِاً اورعيسى عليالسّلام كى بارے ميں فرما تاہے - وَجِينُها فِي الدَّنْيَا وَ الْاخِرَةِ -

اور محد صلی الترعلیہ وسلم سبھی ابنیار و مرسکین سے جاہ و منز ت میں عظیم ترہیں بیسکن آب کی دعار و شفاعت فرمائیں گے۔

اب کی دعار و شفاعت سے وہی نفع و فیض پائے گاجیں کے لئے آب دعار و شفاعت فرمائیں گے۔

اور جس کے لئے آب دعار و شفاعت فرمائیں گے اس کے لئے اپنی اس دعار و شفاعت کو الترکی میں مارگاہ میں وسید بنائیں گے جس طرح صحابہ کرام آب کی دعار و شفاعت کو بارگاہ فدا وندی میں وسید بنائیں گے۔

وسید بنایا کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن سبھی لوگ آپ کی دعاوشفاعت کو وسید بنائیں گے۔

صلی الشرعلیہ وسلم تسیدم اور قیامت میں التوسی والوسیلة للشیخ ابن تیمیہ سے)

میں الشرعلیہ وسلم تسیدم ایک استفتار اور اس کا جواب ملاحظ و بن تیمیہ سے ایک استفتار اور اس کا جواب ملاحظ و بن مائیں۔

سوال: نبي كريم صلى الشرعليد ولم سے توسل جا تزہے يا نہيں ؟

جواب؛ الحدلیتر البیرایمان لانے، آپ سے مجت کھنے، آپ کی اتباع کرنے آپ پر درودو سلام بھینے اور آپ کی دعار و شفاعت وغیرہ جو آپ کے افعال اور آپ کے حق میں جائز افعال ایل السب سے توسل کے جواز پر ساری امت کا اجماع ہے۔ الفتاوی الکبری للشیخ ابن تیمیدہ ہے اص ۱۵۔

سینے ابن تیمید کے کلام سے دوبانیں تابت ہوتی ابل ۔

ا۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی اطاعت واتباع کرنے والے آپ سے مجت رکھنے و الے اور آپ کی شفاعت کی تصدیق کرنے والے مسلمان کے لئے آپ کی اطاعت و مجت و تصدیق سے توسل جائز ہے ۔

ہم جب نبی کرم صلی الشرعلیہ وسلم سے توسل کرتے ہیں تو آب پر ایمان لانے آپ سے مجدت رکھنے اور آپ کے فضل وسٹ رفتہ ہی سے توسل کرنے ہیں۔ اور آپ سے توسل کرنے والے سی سلمان کا اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجمی اس کی صراحت توسل کے وقت ہوجاتی ہے اور کبھی نہیں ہو باتی ہونے کی وجر یہ ہے کہ توسل کے مقصود اصلی پر اس کا یہ اعتماد ہوتا ہے کہ بیماں ایمان بالبنی اور مجبت رسول ہی سے توسل اسس کا اصل مقصود ہے۔

۲۔ بحس کے لئے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے دعار فرمانی ہے اسے دعار رسول کوبارگا والمئی میں وسید بنا ناصیح ہے۔ اور یہ واضح ہے کررسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے دعار فرمائی ہے جس کا نبوت بہت ساری احادیث نبوی سے ملتا ہے۔ مثلاً۔

عائشہ صدیقہ رضی الشر تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے نبی کریم صلی الشر علیہ وہم کو ہشاش بشاش دیچھ کرعوض کیا۔ یا رسول النٹر میرے لئے دعاء کیجئے۔ تو آب نے یہ دعار کی۔ اے الشر! عائشہ کے اگلے کچھلے ظاہری ویاطنی گناہ بخش دے۔

توعائشہ کوہنسی آئی۔ ان کاسر منہیں کی وجے گودیں آگیا۔ رسول الشرصی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا میری دعاء سے کہوں من ارشاد فرمایا۔ کیا میری دعاء سے کیوں من خوشی ہوئی ؟ انہوں نے عرض کیا آپ کی دعاء سے کیوں من خوشی ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ انہا لدعائی لامتی منی کل صلاۃ۔ یس مرنما ز کے بعد اپنی امت کے لئے یہ دعاء کرتا ہوں۔ رواہ البزاز ورجاله رجال الصعیع غیراحمد بدن منصور

اس لئے ہرمسلمان کے لئے بارگاہ اہلی میں دعار سے توسل جائز وضیح ہے اور اسے بیر دعاکرنی چاہئے۔
اسے الشر اِ تیرے نبی محرصلی الشرعلیہ وسلم نے اس امت کے لئے دعار کی ہے اور میں اس امت
کا ایک فرد ہوں۔ اس لئے اس دعاکو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنار ہا ہوں کرمیری مغفرت فرما دے اور مجھ بردیم فرما۔ وغیرہ وغیرہ ۔

اس کی یہ دعار ایسی ہوگی کہ سارے علمار سے درمیان متفق علیہ مسلد کے مطابق ہوگی۔ اورجب یہ دعار جائز ہے تو یہ دعابھی جائز ہے۔

اے اللہ! میں تیرے نبی محرصلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنارہا ہوں کہ تومیری فلاں مراد بوری فرما۔

کیوں کہ وہ صرف اپنے مافی الضمیر اور اپنی نیت کی صراحت نہیں کرسکا۔ ورنہ ہرسلمان کا واضح مقصد اور ذات سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اسے اپنے رسول سے جو مجت وتعلق ہے۔ آپ کو جو مرتبہ اور جاہ ومنصب حاصل ہے۔ جس عظمت و فضیلت کے آپ کا جو دعا و شفاعت ہے ان سب کو وہ بارگاہ الہی میں وسیلہ بنارہا ہے۔

یہاں ایک خاص نکتہ یہ بھی ہے کہ رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم برزخ میں درود و سلام سماعت فرماتے ہیں اور سلام واست خفار کے ذریعہ اس کا بجواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

میری جیات وممات دونول تمهارے کے بہتر ایں تم بات کرتے اور اور متہارے لئے بات کی جات کی جاتی ہے۔ تعرض اعمالکم علی فان وجدت خیرا حمدت الله و ان وجدت سنسرا استغفرت الله کسم و رواه الحافظ اسلمعیال القاضی فنی جزء الصلاة علی النبسی صلی الله علیه وسلم و وذکره الهیشمی فنی مجمع الزوائد وصححه و

متہارے اعمال میک حضور بیش کئے جاتے ہیں۔ اگر میں بھلائی یا تاہوں قوحر النی بجالاتا ہوں اور برائی دیجھتا ہوں قومتہارے نئے النٹر سے استخفار کرتا ہوں۔

اس صدیث سے واضح ہوجا تا ہے کہ نبی کرمے صلی الشرعلیہ وسلم برزخ میں اپنی امت کے لئے استغفار

میم ۱۸ کرتے ہیں۔ اور استغفار دعام ہی ہے جس سے امت کو نفع و فیض بہنج پتا ہے۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مامن احد يسلم على إلا رد الله على روحى عتى ارد السلام - رواه البودا وُد عنابى هربيرة رضى الله عنه - وقال النووى استاده صعيح -

جوشخص بھی مجھ بیسلام بڑھتا ہے الشر تعالیٰ میری روح (کی قوجہ) واپس کر دیتا ہے۔ یں اس کے سلام کاجواب دیتا ہوں۔

اس دیت سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم ہرسلمان کے سلام کا جواب عنایت فرملتے ہیں۔ اور سلام امان ہے۔ تومسلمان کے لئے امان کی دعاہیے۔ اور اس مسلمان کو اسس سے نفع ویض پہنچیتا ہے۔ یہ پہنچیتا ہے۔ یہ دور اس مسلمان کو اسس سے نفع ویش

# امام احدین صنبل اوراین تیمیه کے نزدیک جواز نوسل

سفیح ابن تیمید نے اپنی کتابوں میں بعض جگہوں پر جواز توسل بالبنی صلی النزعلیہ وسلم تابت کیا ہے جس میں آپ کی جیات و ممات ا در حضور و غیاب کی کوئی تفریق و تفصیل نہیں ہے۔ الفت وی الکبری میں بھی امام احمد بن صنبس اور عر الدین بن عبد السلام سے جواز توسل نقل کیا ہے۔

سفیح ابن تیمید نے کہا۔ اسی طرح دعار میں توسل بالبنی صلی الشرعلیہ وسلم جائز ہے جسیا کر مذک نے حدیث صبح کی روایت کی ہے کہ نبی کرمے صلی الشرعلیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعار تعب لیم فرمائی ۔

اللہم ان السالات و اتوسل ایسٹ بنبیك محمد صلی الله علیہ و سلم انسی الوجہ بات الی ربات فیجلی حاجتی لیقضیہا فشفعہ فی ۔

نبی الرحمة - یا محمد اننی اتوجہ بات الی ربات فیجلی حاجتی لیقضیہا فشفعہ فنی ۔

تو یہ توسل بالنے صلی اللہ علیہ و سلم سفیوں ہے۔ احمد المف تناوی جو میں ۲۷۱ للشیخ این تیمیں تو یہ تو اللہ علیہ و سلم تعربی تو یہ تو اللہ میں اللہ علیہ و سال کا میں اللہ علیہ و سال کا میں اللہ علیہ و سال کی جو میں ۲۷۱ للشیخ این تیمیں کے ۔

تویہ توسل بالنی صلی النہ علیہ وہم ستحسن ہے۔ اھ۔ المفتادی ج م ص ۲۷ النفیخ ابن تیں۔

صفیح ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا۔ نبی کریم صلی النہ علیہ وہم کے علادہ کسی اور سے بارگاہ الہٰی میں تول خواہ اسے است تعالہ کہا جائے یا نہ کہا جائے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ سلف میں سے سی نے کواہ اسے اس کے میں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ شیخ نے کیا ہو۔ اس کے ممنوع ہونے کا فتوی ویا ہے۔

اس کے ممنوع ہونے کا فتوی ویا ہے۔

اور توسل بالبنی صلی الشرعلیہ وسلم کے بار ہے میں سنن کے اندر صدیث موجود ہے۔ نسانی و ترمذی وغیرہاک روایت ہے کہ ایک اعوابی نے بارگاہ نبی صلی الشرعلیہ وسلم میں صاضر ہوکر کہا۔

یارسول الله اجمیری روشنی ضائع ہوگئ ہے آپ الله سے دعاکیجے ۔ تو نبی کرمی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ وضو کر کے دور کعت نماز پرطھوا دریہ دعا کرو۔

اللهم اسألك والوجه اليك بنبيك محمد - يا محمد انى اتشفع بك فى رد بصرى

ا در متهاری جو صرورت ہوا سے برط حکر مانگو ۔ الشرنے استخص کی روشنی والیس کردی ۔ اس حدیث کی وجہ سے بیج نے توسل بالنبی صلی الشرعلیہ وسلم کومستنٹنی قرار دیا ہے ۔ اھے۔

الفتاوي ج ا ص ١٠٠٠

ایک دوسری جگہ شیخ ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا۔اسی بے امام احمد نے اپنی منک جے انہوں نے مروزی کے لئے تکھا ہے۔ سے انہوں نے مروزی کے لئے تکھا ہے۔ سے بہا کہ دعاویں نبی کریم صلی السر علیہ وسلم کو وسید بنا و ۔

تیکن امام احمد کے علاوہ بعض کا قول ہے۔ یہ تو السرکو آپ کی قسم دینا ہے اور السرکوسی مخلوق کی قسم دینا جا تر بہیں۔

گی قسم دینا جا تر بہیں۔

امام احد نے ایک روایت کے مطک بن آپ کی قسم کوجا تر کہاہے اس لئے آپ سے توسل کو جائز وہ سے اس لئے آپ سے توسل کو جائز وت راددیا ہے۔ الفت اوی ج ۱ ص ۱۶۰

# شیخ محدین علی شوکانی کے نزدیک جواز توسل

محدث سلفی شیخ محدب علی شوکانی نے اپنے رسالہ الدر النضید فی اخلاص کلمة التوحید میں تکھاہے۔

التُّرَى بارگاہ میں کسی مقصد کے حصول کے لئے کسی شخص کو وسید بنانے کے سلسلے میں سیسے عرب الدین بن عبدالسلام نے کہا ہے۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے اگر صدیت صحیح کی روایت ہے تو یارگاہ اہلی میں صرف آیا ہے توسل جا تزہے۔

شایدان کاات روسنن نسائی و ترمذی کیاس مدیث کی طرف سے بصے این ماجر وغیرہ نے

حدیث صبح مانا ہے۔ کہ ایک نابینا شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ ای اخوا ہدیت ۔ میر کہا۔ اس سلے میں علمار سے دوا قوال ہیں ۔

پہلایہ کہ وہ توسل جس کا عمر بن خطاب نے ذکر کیا ہے کہ ہم جب خشک سالی میں بہتلا ہوتے تو کہتے۔ اے النثر! تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنا تے جس سے تو ہیں سیراب فرما دیتا۔ اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی النٹر علیہ وسلم کے ججا کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ یہی صحیح بخاری وغیرہ میں ہے۔ عمر بن خطاب رضی النٹر عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ کرام استسقاء کے لئے نبی کریم صلی النٹر علیہ وسلم کو آپ کی جیات ہیں وسیلہ بناتے بھر آپ کے وصال کے بعد آپ کے ججا عباس کو وسیلہ بناتے۔ توسل استسقاریہی ہے کہ وہ اور سب لوگ مل کرا یک ساتھ النٹر سے دعا کرتے۔ اور اس وقت وہ بارگا والہی میں وسیلہ ہوتے۔ بنی کریم صلی النٹر علیہ وسلم اس طرح ان کے لئے شفاعت و دعار فرماتے۔ دوسر اقول یہ ہے کہ نبی کریم صلی النٹر علیہ وسلم کی جیات و ممات و حضور و غیبو بت میں ہروت دوسر اقول یہ ہے کہ نبی کریم صلی النٹر علیہ وسلم کی جیات و ممات و حضور و غیبو بت میں ہروت ایک کا توسل جا ترب ہے۔

واضح رہے کہ آپ کی جیات ہیں آپ سے اور آپ کی وفات کے بعد دوسرے سے توسل کرنا اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ اور یہ اجماع سکوتی ہے کیوں کہ عباس رضی الشرعنہ سے توسل پرکسی صحابی نے عربن خطاب رضی الشرعنہ سے کوئی اعتراض ہمیں کیا۔

میسے نزدیک جواز توسل کونبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ خاص کردینے کی کوئی وجر نہیں ۔جیسا کرشیخ عو الدین بن عبدانسلام کے خیال کے مطابق یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔اس کی دو وجہیں ہیں ۔

یہلی وجرتویہ ہے کہ نبی کرم صلی الٹرعلیہ وسلم سے جواز قسل پرصحت ابر کا اجماع ہے۔
دوسسری وجہ یہ ہے کہ بارگا والہٰی میں اہل علم وفضل کا توسل در حقیقت ان کے اعمالِ صالحہ
ومحاسن فاضلہ کا توسل ہے۔ اس بے کہ وہ صاحب فضل ونٹر ف اپنے اعمال ہی کی وجہ سے ہیں۔
جب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اے الٹڑ! میں تیری بارگاہ میں فلاں عالم کو وسیلہ بنارہا ہوں تو
اس کے علم وفضل ہی کی وجہ سے اسے وسیلہ بنایا جارہا ہے۔ اور سے جین وغیرہاکی روایت سے
ثابت ہے کہ نبی کرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے خودان تین لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا جوایک غاریں محقے
ثابت ہے کہ نبی کرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے خودان تین لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا جوایک غاریں محقے

اورجیٹان سے اس کامنہ بند ہوگیا تھا توہر ابک نے اپنے سب سے براسے اور اچھے عمل کو بارگا و اہلی میں وسیلہ بنایا جس کی برکت سے جیٹان کھسک گئی اور ان تینوں نے نجات یا بی ۔ رضیع بخاری )

اگراعمال صالح سے توسل ناجائز یا شرک ہوتا جیساکہ توسل کے سلسلے میں متشددین کا گمان ہے مثلاً شیخ عر الدین بن عبدالسلام اوران کے کچھ متبعین ۔ توان تینوں کی دعار قبول مذہوتی اور نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم بھی یہ واقعہ بیان کر کے اس پراپنی نابسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ فاموش مذرہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابنیاء وصلحاء کو وسیلہ بنائے جانے کے منکرین جو یہ آیات سیش کرتے ہیں۔

مَا نَعَبُ دُهُمُ إِلاَّ لِيُفَرِّرُ بُونَا إِلَى اللهِ زُلُعَنَ - (زمر- ٣) مَا نَعَبُ دُهُمُ اللَّهِ إِلَى اللهِ وَلُعَنَ - (زمر- ٣) مِم توانهيں صرف اس لِيَ يَوجِتَ بِيل كريہ بميں النترك وسيرب كرديں ـ الله الله على ال

فَ لَدُ سَدُعُوا مَعَ اللّهِ اَحْسَداً ۔ (عِن - ۱۸) تواللّہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔

ان آیات کو توسل بالا نبیا، والصالحین کے رد و انکار کے موقع پر سبیش کرناصیح نہیں ہے۔ اور توسل کے خلاف استدلال کا ان آیات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔

مشرکوں کا یہ کہنا کہ مَانَعَبُ کُھُمُ اِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زِلْفِیَ رِزمر۔ ۳) اس بیں اس بات کی صراحت ہے کہ انہوں نے بتوں کی عِمادت کی ہے۔

اور عالم کو وسید بنانے والاشخص اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ صرف بیرجا نتاہے کہ اس کے عالم ہونے کی وجہ سے الشرکے نز دیک اسے ایک امتیاز اور خوبی حاصل ہے۔ اس لئے اسے وسیلہ بنارہا ہے۔

اسی طرح آیت کرمی فکارت دُعوا مَعَ اللهِ احَداً کے اندر النزکے ساتھ کسی غیرکی نداد ودعارے منع کیا گیا ہے۔ بصیے کوئی شخص کے باللہ وبفلان اور عالم کو وسیلہ بنانے والا صرف اللہ کو یک تناور اس سے دعاء کرتا ہے۔ اور اس عالم کے عمل صالح کو وسیلہ بناتا ہے جیسے صرف اللہ کو یک تا اور اس سے دعاء کرتا ہے۔ اور اس عالم کے عمل صالح کو وسیلہ بناتا ہے جیسے

غارکے اندرجیٹان سے جھپ جانے والے تین آدمیوں نے اپنے اپنے اعمال صالح کو وسیلہ بنایا تھا۔
اسی طرح آیت کرمیہ و الَّذِینَ یَدُعُونَ مِن دُونِ نِهِ کا بھی معاملہ ہے کہ مشرکوں نے جہنیں یکارا وہ ان کی پیکار نہیں سن سکتے اور اپنے اس رب کو نہیں پیکارا جوان کی پیکار سنتا اور ان کی دعائیں قبول کرتا۔ اور عالم کو وسید بنانے والا شخص صرف الشرکو پیکارتا ہے اس کے علاوہ مذوہ کو کسی کو پیکارتا ہے اس کے علاوہ مذوہ کی کو پیکارتا ہے داس سے دعاکرتا ہے۔

یرحقائق جان یسنے کے بعد اب اپنے مبحث سے غیر متعلق دلائل دینے والے مانعین توسل کے اعتراضات کا جواب دینا آپ کے لئے آسان ہوجائے گا۔ جیسے اس آیت کرمیے سے ان کا استدلال ہے۔

وَمَا اَدُرْكِ مَا يَوُمُ الدِّيْنِ تُمَّ مَا اَدُرُكَ مَا يَوُمُ الدِّيْنِ يَوُمُ لَا تَمْلِكُ نَفُنُ لِنَفْسِ شَيْئًا قَ الْاَمَ ثُرُيكَ مَا يَوُمُ الدِّيْنِ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْنُ لِيَنَانِي فَيَعُ اللهِ عَلَى اللهُ مَا يَوُمُ الدِّيْنِ عَلَى اللهُ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور تو کیاجانے کیسا انصاف کادن اور بھر تو کیاجانے کیسا انصاف کادن جس دن کوئی جان کسی جان کا کھھا ختسیار ندر کھے گی اور ساراحکم اسس دن اللّٰر کا ہوگا۔

اسس آیت کرمیہ کا صرف مطلب ہے کہ قیامت کے دن الشرب العزت کا حکم چلے گااس کے علاوہ کسی دوسے کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔

اب ہوشخص بھی کسی نبی یا عالم سے توسل کر تاہے اس کا ہر گردیہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ جس کو وسید بنار ہا ہے اس کی کوئی مشرکت الشرتعالیٰ کے ساتھ قیامت کے روز ہوگی۔ اور جس کا ایسا عقیدہ کسی نبی یا غیر نبی کے بارے میں ہو وہ کھی ہوئی کمراہی میں ہے۔

اسى طرح كيشى لَدَ فَ مِنَ الْاَمْنِ شَكَى الْاَحْدِ رَادَ عَرانَ - ١٢٨) يه بات تمهارے باتھ بي بني ہے۔ اور قُلُ لاَ اَمُنِلِكُ لِنَفْسِى نَفُعًا قَ لاَضَراً إلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَاللهِ اعراف - ١٨٨) تم كهويس اپنى جان كے لئے نفخ وضرر كاخود سے مالك بنيس مكر جواللہ جا ہے۔

ان دو نوں آیات میں اسس کی صراحت ہے کر رسول النٹر صلی النٹر کو النٹر کے کسی احریب دخس نہیں۔ اور وہ خود سے اپنے نفع و ضسرر کے مالک نہیں تو دوسے کے مالک کیسے ہوں گئے۔

ان آیات یں آپ سے یاکسی نبی یا ولی یا عالم سے توسل کی کوئی مسانعت بہیں۔

اسى طرح يه آيت كريمه ب و أن فرز عشر يُرتك الْا كَثْرَبِ يُنَ ر شعراء - ٢١٤) الورا بي قربى يست دارول كو درا و .

جب اسس کانزول ہوا تورسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے نسبرمایا۔ اے فلاں بن فلال بیں امراہلی میں متمالیے امراہلی میں متمالیے امراہلی میں متمالیے اعداد میں امراہلی میں متمالیے لئے کسی جیر کا مالک نہیں۔

اس سے بھی مانعین توسل غلطاستدلال کرتے ہیں۔ اس میں توحرت اس کی حراحت ہے کہ اسٹر جے نفع بہنچانا چاہے اسے کوئی نقصان ہیں بہنچاسکتا اور جے نقصان بہنچانا چاہے اسے کوئی نقصان ہیں بہنچاسکتا اور جے نقصان بہنچانا چاہے اسے کوئی نفع ہیں بہنچاسکتا۔ اور جب وہ امراہی میں اپنے کسی مسترابت دار کے دیے کسی جیز کے مالک ہمیں تو دوسروں کے لئے کسے ہوں گے۔

یہ حقیقت تو ہرمسلمان کومعلوم ہے یکن اسس میں یہ حکم نہیں ہے کہ بارگاہ اپنی میں کسی کسی کو وسید نہیں بنایا جاسکتا۔ توسل کے ذریعہ تو دراصل اسی سے طلب امرہے جس کے دریعہ تو دراصل اسی سے طلب امرہے جس کے دریعہ تعدر میں امرد نہی ہے۔

طالب توصرت یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ بیٹس کرے جو بیب قبول بن جلتے اس ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جومنع وعطار کا تنہامالک اور مالک یوم الدین ہے۔

انتهالي كادم الشوكاني.

# شیع محمد بن عبد الویاب نجدی کے نزدیک توسل

کسی مخلوق ہے است خانہ کے عدم جواز کے ساتھ ہی یہ خیال کر جواز توسل نبی کرم صلی اللہ م علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا یہ خیال کہ توسل سبھی صالحین کے ساتھ عام ہے۔

اس طرح كاكك سوال كا بواب ديت بوسي في محدين عدالوباب نے كها۔ ف رق واضع اور گفتگوہمارے موضوع سے فارج ہے۔ کچھ علماء صالحین توسل کی رخصت دیتے ہیں بعض علمار توسل کو نبی کرمیم صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ خاص کرتے ہیں ۔ اور اکثر علمار اسے ممنوع ومكروه فتراردية إلى

یہ ایک فقہی مسلہ ہے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک درست سبی قول ہے کہ توسل مکروہ ہے۔ سکن توس كرنے والے يرسم رد و انكار تهيں كرتے اور اجتهادى مسائل ميں ايسا ہونا بھى تہيں جا ہے۔ البنة بم اس شخص براعز اض كرتے ہيں جوكسى بھى مخلوق كو اس طرح سے يكارے جيسے اللہ كويكاراجا تاب اورشيخ عبدالقادر حبلاني وغيره كى قبرول برجاكر تضرع كرے اور ان سے اپنى مشكلات كاحل يامصائب ميں مدد اور اپني آرزوؤل كى تكميس مياہے۔ تو ايساشخص ان لوگوں یں ہے کہاں ہے جو النٹر کے دین کو خالص رکھ کرصرف النٹر کو پیکارتے ہیں۔ اس کے ساتھ کسی دوسرے کوہنیں پکارتے وسکن اپنی دعار میں کہتے ہیں۔ تجھ سے تیرے انبیاء یا رسولوں یا نیک بندوں مے وسیدے مانگنے ہیں۔ یاکسی قبرمعروف وغیرہ پر جاکر وہاں کوئی دعار کرتے ہیں مگراینی دیا صرف الشرسے كرتے ہيں تواس توسل ير بهارى يہ بحث نہيں - (فتاوى الشيخ مصمد ب عبد الوهاب في مجموعة المولفات القسم الثالث ص١٦ التي نشرتها جامعة الامام مدمد بن سعود فني اسبوع الشيخ مدمد بن عبد الرهاب)

# اننارنبوی کے ساتھ توسل

نبى كريم صلى الترعليه والممك أثار كے ساتھ صحابہ كرام رضى الشرعنهم بركت حاصل كياكرتے سقے۔ اوراس حصول برکت کا صرف ایک مطلب ہے کہ صحابہ کرام آثار نبوی کو بارگا و النی یس وسیلہ بنایا کرتے تھے کیوں کہ توس کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے بلکاس کے کی طریقے ہیں۔ آثارنبوی کوجب صحابہ کرام وسیلہ بنایا کرتے تھے تو کیا آپ کی ذات کو وسیلہ نہیں

فرع کو وسلہ بنا ناصحے ہے تو کیا اصل کو وسیلہ بنا ناصحے نہیں ہے؟

وه آ نارجنهیں حضرت محدرسول الترصلی الترعلیہ وسلم کی وجہ سے عظمت وسترت حاصل ہوا ابنیں وسیلہ بناناصح اورآب كى ذات مباركه كووسيله بناناصح بنين سع؟ سبطنك هد ١ بهتان عظيم

آ تارنبوی کے ساتھ قوسل کے سلسلے میں بہت سے نصوص وارد ہیں جن میں سے ہم صرف جن مشہورواقعات کا یہاں ذکر کررہے ہیں۔

امیرالمونین عربن خطاب کی شدید نوآسش می که وه رسول النه صلی النه علیه وسلم کے قریب دفن کے جائیں۔آپ کی وفات کا جب وقت قریب آیا قواسے رو کے عبدالترکو آپ نے اسس کی اجازت حاصل كرنے كے لئے سيده عائشة صديعة كے ياس بھيجا۔ ادھرسيده عائشة مؤد اينے لئے اس مشرب خاص کی متمنی تھیں۔ فرمانے نگیں میں خود یہی جاہتی تھی لیکن اب اپنی خواہش پر عمر بن خطاب کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ س کرعبداللہ اپنے والد عمر بن خطاب کے یاس بہویج کر يعظيم استان فوتخرى ديت بي وقعربن خطاب بول اعظه -

الحديشر! ميرى نظريس اسساتهم كوئي جيرنه عقى - (صيح بخارى)

رسول الترصلي الترعليه وسلم كے قريب دفن ہونا عمر فاروق كى نظريس كيوں سيسے مجوب ادراہم جیز بھی ؟ توسل بالنبی صلی الشرعلیہ وسلم کے علاوہ اس کا اور کیا مطلب ہے ؟ کہ بعد و فات بھی آب سے قرب کی برکت ماصل کی جاتی رہے۔

ام سلیم کامشہوروا قعہ ہے کہ ایک مشکیزہ کے منہ سے رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے یاتی پیا تواس مکواے کو کا اس کرام سلیم نے اپنے یاس رکھ لیا جس کے بارے میں حضرت انس کھتے ہیں کہ دہ مکراہارے یا س بی ریا۔

رسول الشصل الشعليه وسلم في ايك بار اين سرك بال موندوائ توصحابه كرام وه بال يلن کے لئے ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے۔

رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كاجبه مترليف اسمار بنت ابي تجرية اينے پاس محفوظ كرييا تھا۔ اور اس كے بارے يس كہتى ہيں۔ ہم اسے دھوكر مربينوں كو بلاتے اور شفاياتے۔

رسول اسٹرصلی اسٹرعلیہ وسلم کی مہرمیارک آپ کے وصال کے بعد ابو بحرصدیق ، عرفاروق اور عثمان عنی نے محفوظ کررکھا تھا۔ بھروہ مہر کنو میں میں کر بیای \_ ا۱۹۲ بیساری احادیث ثابت وضیح بین بحث بترک بین ہم نے ان کا ذکرکر دیا ہے۔ یہاں ہم یہ اوجینا چاہتے ہیں کو صحابہ کرام نے آثار نبوی کی اتنی حفاظت کیوں کی ؟ مشکیر ہ کامنہ، موسے میارک ہسینہ، جبہ، مہر وغیرہ کی حفاظت کا مقصد کیا صرف بطور یادگار ہے ؟ یا تاریخی آثار کے طور پر انہیں محفوظ کر کے میوزیم میں دکھنے کا کوئی منصوبہ تھا ؟

اگریہ بی صورت مدنظر محقی تو ابتلار و مرض کے وقت بارگاہ النی میں دعاکرتے ہوئے ان اثار مبارکہ کے ساتھ اتنی توجہ اور دلجیسی کیوں محقی ؟ اور دوسری صورت میں وہ میوزیم کہاں ہے؟ اوران کے دل میں ایسانیا خیال کیول اور کیسے کیا ؟ سبطندہ حامد ابھتان عظیم۔

حق یہ ہے کہ ان آثار نبوی سے صحابہ کرام برکت حاصل کیا کرتے تھے۔الٹر کی بارگاہ برائیں وسید بنایا کرتے تھے۔ الٹر کی بارگاہ برائی ہیں وسید بنایا کرتے تھے۔ دینے والا صرف الٹر تبارک و تعالیٰ اور وہی مرجع ومسئول ہے اور سب کے میں ہیں۔اور الٹر سبحانہ عزوج کے اذن کے بغیر لینے اور دوسرول کے لئے کسی چین کے مالک نہیں۔

## انتارانبياء كيساخة توسل

الترتبارك وتعالى است دفرما تأس

وَ قَالَ لَهُ مُ نَبِيتُهُمُ إِنَّ أَيَةَ مُلِكِهِ أَنْ يَاتِيكُمُ التَّابُوْتُ فِيهِ سَكِينُ أَوْمِنُ وَ فَال مَعُمُ التَّابُوْتُ فِيهِ سَكِينُ أَوْمِنُ وَ وَالْ طَرُونَ تَعْمِلُهُ الْمَالِمِكَةُ إِنَّ فَى ذَلِك وَ إِلَّ طَرُونَ تَعْمِلُهُ الْمَالِمِكَةُ إِنَّ فَى ذَلِك وَ إِلَّ طَرُونَ تَعْمِلُهُ الْمَالِمِكَةُ إِنَّ فَى ذَلِك وَاللهُ عَرُونِ مِنْ اللهُ عَرُونِ مِنْ وَ اللهُ عَرُونَ تَعْمِلُهُ الْمَالِمِكَةُ إِنَّ فَى ذَلِك لَائِكُمْ وَكُنْ مُنْ وَلِي مِنْ وَ اللهُ عَرُونَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

اوران سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادت اہی کی نشانی یہ ہے کہ مہارے پاس تابوت آئے جسیں مہارے دب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ ومعزز ہارون کے ترکر کی کچھ بچی ہوئی جسیں مہارے دب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ ومعزز ہارون کے ترکر کی کچھ بچی ہوئی جیزیں ہیں جنہیں فرضتے امٹائے ہوئے لائیں گے ۔ بیشک اہل ایمان کے لئے اس میں بڑی نشانی ہے ۔ طافظ ابن کثیر نے تکھا ہے ۔ ابن جریر نے اسس تابوت کے بارے میں کہا۔ بنی اسرائیس جب اپنے کسی دشمن سے جنگ کرتے تو تابوت میثاق جو قید کے اندر ہوتا وہ ان کے ساتھ ہوتا۔ جب کا ذکر گرز رچکا ہے ۔ اسس تابوت اور اس کے اندر الشر نے جو سکینہ و دیعت فرما دیا متحا اور بھی آثار فرکر کر دیکا ہے۔ اسس تابوت اور اس کے اندر الشر نے جو سکینہ و دیعت فرما دیا متحا اور بھی آثار

آل موسی وہارون ان سب کی برکت سے انہیں فتح ونصرت حاصل ہوتی تھی۔ اہل عزوہ وعسقلان کے ساتھ ایک جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور انہوں نے تابوت ان کے ہاتھوں سے جھین لیا۔ اھا ابن کنٹر نے تکھا۔ بنی اسرائیل اسس تابوت کے ذریعہ اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہوتے تھے۔ اس کے اندرسونے کا ایک طشت تھا جس میں انہیار کے سینے دکھلے جاتے تھے۔ اھ۔

البداية جع ص ٨

ابن کثیرنے اپنی تفسیریں تکھا ہے۔ اس تا ہوت میں عصائے موسیٰ وعصائے ہارون اور توریت کی دو لوجیں تھیں۔ بعض نے کہا کہ عصا اور تعلین تھے۔ اھ۔ تفسیر ابن کتیرج اص ۳۱۳۔

قرطبی نے کہا۔ تابوت کے بارے ہیں مذکور ہے کہ اسے الشرنے آدم علیہ السلام برا تارااور وہ انہیں کے پاسس رہا بھر بعقوب علیا اسلام کے پاس بہنچا۔ اور بنی اسرائیل اس کے صدقہ میں اپنے مخالفین واعدار پر غالب رہا کرتے تھے۔ لیکن جب تا مت رائی کرنے ملکے توعمالقہ نے ان سے تابوت بھین یہا۔ اھے۔ تفسیر قرطبی جس س ۲٤۷

یہ درحقیقت آ نار انبیاء سے توسل ہی ہے کیوں کہ جنگوں میں تابوت کو اپنے سامنے رکھنے کا کہی مطلب ہے۔ اور النٹر تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بسندیدہ ہے جیں کی دلیل یہ ہے کہ النٹر نے اسس تابوت کو بھر بنی اسرائیل کی طرف ہو تا دیا اور اسے اس نے صحتِ ملکِ طابوت کی علامت بنادیا اور ان کے اس فعل بر النٹر نے کسی طرح بھی اظہار نارا صنگی تہیں فرمایا۔

# ابنے آب سے اور دیگر انبیاء وصالحین سے بی کریم کا توسل

علی بن ابی طالب کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہو اتورسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم فی منازک سے ان کی لحد کھود کر اس کی مٹی نکالی اور کھراس میں یبٹ کریے دعار فرمائی۔

الله الذي يحيى ويميت وهوحى لايموت اغفر لامى فاطمه بنت اسك ولقنها حجتها و وسع عليها مدخلها بحق نبيث و الانبياء الدين من قبلى فانك ارمم الراحمين -

رواه الطبرانى منى الكبير و الاوسط. وفيسه روح بن صلاح وثقة ابن حبسان

والماكم فيه ضعف. و لقية رجاله رجال الصجيح. كذابمجمع الزوائدج ٩ ص٧٥٧.

رواه الطبران فن الاوسط والكبيرلسندجيد - ورواه ابن عباس و المحاكم و صححوه عن الس و رواه ابن إلى شبة عن جابر وابن عبدالبرعن ابن عباس و اختلف بعضهم فني روح بن صلاح احدرواته - ولكن ابن عبان ذكره فني الشقات وقال الحاكم: ثقة مامون - وكلا الحافظين صحح الحديث و هلكذا الهيشي فني مجمع الزوائد و رجاله رحبال الصحيح -

ورواه كذلك ابن عسد البرعن ابن عباس ـ وابن ابى شيبة عن جابر ـ واخرجه الديلمى و الونعيم ـ وطرقه يشد بعضه بعضا بقوة وتحقيق ـ

الشرجوزندگی اورموت دیتا ہے۔ ہمیت زندہ رہنے والا جے کھی موت نہ آئے۔ اے الشرامیری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ انہیں تلفین جت فرما۔ ان کی راہ کشادہ فرما۔ اپنے بنی اور انبیاء سابقین کے حق کی برکت ہے۔ بے شک قوار حم الراحمین ہے۔

بھرآب نے چارم تب تکبیری کہیں اور انہیں سپرد لحد کردیا۔ آپ کے ساتھ عباسس اور انہیں سپرد لحد کردیا۔ آپ کے ساتھ عباسس اور ابو بکرصدیق نے یہ کام انجام دیا۔

اس حدیث و دیگراحادیث بی وارد ہے کہ انبیار کرام کا جو حق النٹر کے ذمہ کرم پر ہے اسے نبی کریم صلی النٹر علیہ وسلم نے وسیلہ بنایا جب کہ یہ انبیار کرام انتقال فرما چکے تھے۔ اورال حق اسے نبی کریم صلی النترائی ہے۔ اورال حق اسے نبات ہوتا ہے کہ بارگاہِ الہٰی میں حق صالحین کو وسید بنا نا جا تز ہے۔ اورال حق کو مجھی خواہ وہ زندہ ہوں یا و فات یا چکے ہوں۔

الوسيد فدرى رضى الشرعن سے روایت ہے۔ رسول الشرصلى الشرعليه وسلم نے ارشاد فرمایا۔
من خرج من بيت الى الصلاة فقال: اللهم الى اسائلك بدق السائلين عيك وبدق مهشاى هذا فانى لم اخرج اشرا ولا بطرا ولارباء ولا سمعة و خرجت اتقاء سخطك و ابتغاء مرضاتك فاسالك ان تعيدنى من النار و ان تغفرلى ذندوبى ان له لايغفرالد نوب الا انت . اقبل الله بوجهه و استغفرله سبعون الف ملك .

رواه ابن ماجه - کدا فنی الترغیب والترهیب ج ا ص ۱۷۹ - ورواه ابن خزیهه

فى صحيحه وابن السنى و ابونعيم - وقد حسنه ابن حجر والعراقي في المغنى عن حهل الاسفار - احياء ج ١ ص ٣٢٣ -

جونتخص نماز کے ارادہ سے گھرسے نکلے اور یہ دعار کرے ۔ اے اللہ ! سائین کا جوحی تیرے ذمہ کرم پر ہے اور میرا یہ چلنا جو کبر ونخوت اور ریار وسمعۃ سے خالی ہے کہ تیری ناراضگ سے بچینے اور تیری خوشٹنو دی کی طلب میں نکلا ہوں اس کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اکتی جہنم سے بیناہ دے اور میرے گئاہ بخش دے۔ بے شک قہی بخشنے والا ہے۔

اس دعادیر رحمتِ المی متوجه ہوتی ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استخفار کرتے ہیں۔ اس دعاء میں ارشاد نبوی ہے بحق السائلین علیدہ جس میں زندہ اور وفات یافتہ دونوں شامل ہیں۔ بیس ثابت ہوا کہ بیک وقت ان دونوں سے توسل درست ہے۔

#### بعدوصال فبرنبوي سے توسل

حافظ دارمی نے اپنی کتاب السنن کے باب مااکرم الله تعالیٰ نبیده صلی الله علیه ولم بعد موت د کے تحت یہ صدیث درج کی ہے۔

ہم سے ابوالنعمان نے ان سے سعیب بن زید نے ان سے عمر و بن مالک ابیکری نے ان سے ابوالیوزار اوس بن عبداللہ نے یہ حدیث بیان کی ۔

اہل مدینہ ست دید قبی طبی مبتلا ہوتے اور انہوں نے حضت رعائشہ صدیعۃ ہے اپنی بریشانی کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا۔

بنی کریم صلی النترعلیہ وسلم کے مزار کی طرف دیجھوا وراس کا روست ندان اس طرح کھول دو کہ اسمان اور قبر کے درمیان چھت حائل مذہو۔ چنا بخہ بو کوں نے ایسا ہی کیا اور خوب یارسٹس ہوئی۔ جس کے بعد گھاس اگ آئی اور اونٹ تروتا زہ موٹے ہو گئے۔ (اونٹوں پر اتنی چربی چرطھ آئی کہ اسس سال کا نام ہی عام فتق پرط گیا) سنن داری ج ا ص ع ع یہ اسس سال کا نام ہی عام فتق پرط گیا)

یہ عمل نبی کرمے صلی الترعلیہ وسلم کی قبرسے توسل ہے۔ محصّ قبر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کا غوش میں ادام فرما اسٹرف المخلوقات وجبیب ریب العالمین کے حبید مبدارک کی وجہ سے اسے سٹرف و

اعزازهاصل موا-

صافظ الو بجربية في في كلا الله على الله بهم سے الو بجربن قتادہ اور الو بجراطفار سی فیرنیتے ہوئے ہا۔
ہم سے الوعربین مطرقے ان سے ابراہم بن علی الذہلی نے ان سے بیان کرتے ہوئے ہا۔
الومعاویہ نے ان سے اعمش نے ان سے الوصالح نے ان سے مالک نے مدیث بیان کرتے ہوئے ہا۔
حضت رعمر بن خطاب کے زمانہ میں لوگ مبتلائے قبط ہوئے تو ایک شخص نے بی کریم ہی لیٹر علیہ وسلم کی قبر برجا صافر ہو کرع ض کیا۔

یارسول الله ! اپنی امت کے لئے بارٹس کی دعا کیجئے کیوں کہ لوگ ہلاک ہورہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواب میں اسے حکم دیا۔

ايت عمر فاقرأه منى ألسلام واخبرهم انهم مسقون وقل له عليث بالكيس الكيس -

عرکے پاس جا و ان سے میراسلام کہو اوران سے بتلادو کہ لوگ بارش سے سیراب کئے جائیں گے۔اوران سے یہ بھی کہو کہ حرم و احتیاط کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں۔

وه نتخص عمر بن خطاب کے پاس پہنچا اور انہیں یہ بات بتلادی ۔ عمر نے کہا۔ اے رب! میں اپنے مقد ور بھر کوئی سف ستی وکوتا ہی نہیں کرتا۔ و هذا اسناد صحیح ۔ کذا قبال المحافظ ابن کشیر منی البد ایدة ج اص ۹۱ منی حوادث شمانیدة عشد ر۔

مالک الداری سے روایت ہے۔

حضرت عمر بن خطاب مح عہد میں اوگ مبتلائے قبط ہوئے ، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاضر ہواا وراس نے عرض کیا ۔

يارسول الله استسق لامتك فانهم قده اكوا

یارسول النٹر! اپنی امت کے بنے بارسٹس کی دعاکیجئے۔ لوگ ہلاک ہورہے ہیں۔

حضورصلی الشرعلیدو مم نے اس شخص کو نواب میں حکم دیا کر عرصے پاس جاؤ۔ الحدیث

رواه ابن ابى شيب باسناد صعيع من رواية ابى صالح السمان عن مالك الدارمى وكاخان عمر وام ابن المرق مذكوره نواب ديكهن والصحابي رسول بلال بن عارت المزنى عقد متال ابن حجر

اسناده صحیح . اه . فتح الباری ص ١٥٤ ج ٢ -

راویان وائمہ حدیث میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ کفز وضلال ہے متن حدیث پرکسی نے طعن نہیں کیا۔ ابن جرعسقلانی نے یہ حدیث ذکر کر کے اسے صحح الاسناد کہا۔ اور حفا ظاحدیث کے درمیان ابن جرعسقلانی کا جوعلم وفضل اور مقام ومنصب ہے وہ محتاج بیان نہیں ۔

خالدین ولید نے مسیلم کذاب سے ہونے والی جنگ یمامہ کے موقع پر پکاراتھا۔ یا محداہ۔
حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ ۔ خالدین ولید جذیہ جہادیں صف اعدار میں تھستے
ہوئے جبالِ مسیلم تک جا ہونے ۔ اور وہاں اسس تاکیس رہے کہ کوئی ملے آوا سے قبل کروں۔
پھر ملیط کر دونوں صفول کے بیج میں آگئے اور دعوت مبارزت دیتے ہوئے کہا۔ یں ابن ولید ہوں
میں ابن عامرو زید ہوں ۔

پھرمسلمانوں کی ان دنوں ہے جومخصوص علامت ثداعتی اس کے ساتھ انہوں نے بلندآ واز سے کہا۔ یامحداہ ۔ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۳۲۶۔

#### مرض وتكليف مين نبى كريم سيةوسل

ہیٹم بن اخنس سے روایت ہے۔ عبدالترین عرض النزعنها کے پاس ہم بیٹھے ہوتے تھے کمان کا با وَں سُن ہُوگیا ۔ ایک شخص نے کہا آپ اسے یاد کیجئے جوانسانوں میں آپ کوسب سے زیادہ مجبوب ہو ۔ یہ سن کرآپ نے کہا۔ یا محد اِ تو دہ اس طرح بھلے چنگے ہو گئے جیسے بندھن سے آزاد کرد نے گئے ہول ۔

مجادد سے روایت ہے۔ ابن عباس رضی النہ عنها کے پاس حاضر ایک شخص کا پاؤل سن ہوگیا تواس سے ابن عباس نے فرمایا۔ انسانوں میں سب سے عربیز ومجوب شخص کو یا دکرو۔ اس نے کہا۔ محسم مسلم النہ علیہ ولم ۔ یہ کہتے ہی اس کا پاؤل شفایاب ہوگیا۔ ذکرہ الشیخ ابن تیمید منی السکلم الطیب منی الفصل السابع والاربعین من ١٦٥۔

يسب نداكى شكل ين حضورصلى السّرعليه وسلم سے توسل ہے \_

عتبه بن عزوان سے روایت ہے۔ رسول الشصلي الشرعليہ ولم نے ارشاد فرمايا۔

اذا ضل احدكم شيئا او اراد عونا وهو بارض ليس بها انيس و فليقل لا عباد الله اعباد الله اعبنون فان لله عبادا لا يراهم وقد جرب ذلك ورواه الطبران ورجاله وثقوا على ضعف فنى بعضهم إلا إن يزيد بن على لم يدرك عبسة .

جب تم یں سے کسی کی کوئی جیسے رگم ہوجائے یا وہ کسی ایسی جگہ ہوجہاں اس کا کوئی مونس نہ ہو اور وہ کسی طرح کی مدد چاہے تو یہ کھے۔ یا عیداد اللہ اعید ونی ۔ اے بندگان خدامیری مدد کرو۔ کیوں کہ اللہ کے کچھا یسے بندے ہوتے ہیں جہنیں ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ آزمودہ جیز ہے۔

این عباسس سےدوایت ہے۔رسول انترصلی انترعلیہ وسلم نے فرمایا۔

ان لله ملبكة عنى الارض سوى المفظة عكتبون ما يسقط من ورق الشجة قاذا اصاب احدكم عرجة بارض فلاة فليناد اعينوني يا عباد اللله ورواه الطبراني ورحباله ثفتات.

حفاظت برمامور فرست تول کے علاوہ زمین پر کچھ ایسے فرشتے ہیں جودرخت سے گرنے والے بتوں کو بھی لکھ لیا کرتے ہیں۔ توجب کسی صحرا وبیا بان میں کوئی راستہ بھول جائے تو یہ آوازدے۔ اعینونی یا عبداد الله ۔ اے بندگان خدامیری مدد کرو۔

عبدالشرين مسعود سے روايت ہے۔ رسول الشرصلي الشرعليدوسلم في ارشاد فرمايا۔

اذا انفلت دابة احدكم بارض فلاة فلناد يا عبادالله أحبسوا ـ يا عباد الله المبسوا ـ فان لله حاضرا في الارض يحبسه ـ رواه ابوبعلى والطبراني و زا د سيحبسه عليكم ـ وفيه معروف بن مسان وهوضعيف اه ـ من مجمع النزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نورالدين على بن ابي بكر الهيشمي ج ١ ص ١٣٢ ـ

جب کسی صحراوبیا بان میں کسی کا کوئی جانور کم ہوجاتے تودہ آوازدے یا عبداد الله احبسوا یاعیداد الله احبسوا یاعیداد الله احبسوا۔ اے بندگان خدا اسے بیرط لو۔ الترکی جانب یاعیداد الله احبسوا۔ اے بندگان خدا اسے بیرط لو۔ الترکی جانب

السامامور وموجود بنده وہاں ہوگا جواسے بکرا ہے گا۔

بر کھی نداء کی شکل میں توسل ہی ہے۔

صدیث میں ہے۔ نبی کرم صلی الشرعلیہ وہم نماز فجر کی دور کعتیں بڑھ کرون رمایا کرتے تھے۔

اللهم رب جبريل واسرافيل وميكائيل ومحمد الشي صلى الشه عليه وسلم اعوذ بك من النشار.

قال النووى فى الاذكار وواه ابن السنى وقال العافظ بعد تفريعه هو حديث مسن - شرح الاذكار لابن علان ج م ص ١٣٩ -

اے اللہ ! جبر مل واسرافیل و میکائیل و محد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ! میں جہنم سے تیری بین او چاہتا ہوں ۔

ان حضرات کا خصوصیت سے نام لینے کا مطلب ان سے توسل ہے گویا آپ فرمارہے ہیں کہ اے اللہ این حضرات کا خصوصیت سے نام لینے کا مطلب ان سے توسل ہے گویا آپ فرمارہا ہوں . اے اللہ ایس تجھ سے دعار کررہا ہوں اور جبریل ایس وغیرہ کو تیری بارگاہ یں وسیلہ بنارہا ہوں . ابن علان نے اپنی مشرح میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔

#### عمرفاروق كاعباس بنعبدالمطلب توسل ادراس كامطلب

حضت انس بن مالک سے روایت ہے۔ عمر بن خطاب رضی النٹر عنہ خشک سالی کے وقت عباس بن عبدالمطلب کو وسیلہ بناکراس طرح بارش کی دعار کرتے تھے۔

اللهم اناكنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا و انا نتوسل ايد بعم نبينا فاسقناء اخرجه البخارى فنى صحيحه.

اے اللہ ! ہم اپنے بنی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور تو ہیں سراب فرمایا کرتا تھا۔ اور ابلینے بنی کے بچاکو ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ بنارہے ہیں۔ تو ہمیں سیراب فرما۔

الانساب میں زبیر بن بکاراکس واقعہ کو بطریتی آخراس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جب کا خلاصہ یہ ہے۔

عبدالترب عرس روایت ہے۔ عربن خطاب نے عام الرمادہ رخشک سالی سے گردوعبار

اے دوگو بارسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم عباس بن عبدالمطلب کو اسی نظرہے دیکھتے تھے جس نظرہے بدیٹا باپ کو دیکھتا ہے۔ تو اپنے بچاعباس کے بارے میں رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کا ہو طریقہ تھا اس کی سب دوگ بیروی کریں اور عباس کو بارگاہ الہٰی میں وسیلہ بنائیں۔ اور لے عباس! آپ الشرسے دعا کیجئے۔

حضرت عباس نے اپنی دعامیں کہا۔ اے النٹر ؛ ہر بلاکسی کت ہے کے سبب نازل ہوتی ہے اور تو بہ سے تھے ہوجاتی ہے۔ تیرے بی کی نسبت سے لوگ مجھے تیری بادگاہ میں وسیلہ بنا کر حاضر ہیں ۔

یہ ہمارے گنہ گار ہاتھ تیری طرف اصطے ہوئے اور تو بہ سے ہماری پیشا نیاں تیرے دریار میں تھیکی ہوئی ہیں۔ ہم بیر بارش نازل فرما اور اپنے نبی کے چچا کی لاج دکھ لے کہ اس چچا کو تیرے نبی سے نبیدت ہے۔

اس دعا کے ساتھ ہی با دل بہا و وں کی طرح امنڈ ااور موسلاد صاربار س سے ہم طرف با تی ہی یا فی نظرا نے دکا۔ لوگوں میں زندگی کی ہمردو و گئی اور سب لوگ حضرت عباس کے پاس آگر ان سے برکت صاصل کرنے گئے۔ اور کہنے گئے۔ اے ساقی حرین ؛ بارش کی مبارکباد قبول کیجئے ۔

عرفاروق رضی النٹر عنہ نے بھی مبارک باد دی اور کہنا۔ النٹر ہی کے لئے النٹر کے دربار میں وسیلہ اور اس کا تقرب ہے۔ عباس بن عتبہ کا اسی سلسلے میں ایک سنتو ہے۔

بعتی سقی الله الدجاز واهله عشید یستسقی بشیبت ه عُمَرَ

میے جیا کے صدقہ میں اللہ نے جاز واہل جاز کوسیراب فرمایا جس شام حضرت عرفے اللہ کی بردرگ کے دسید سے سیرا بی کی دعار کی۔

نمازاستسقاری امامت کاحق حضرت عمر کو تھالیکن اس حق سے دست برداد ہوکر حضرت عمر کو تھالیکن اس حق سے دست برداد ہوکر حضرت عمر کو تھالیک واستسقارے ہے آگے برط صایا جس کامقصد صرف یہ تھاکہ رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم اوران کے مقدس خانوادہ کی عظمت شان ظاہر ہو۔ اور اپنے اوبر عمر رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم کی سے توسل ہو۔ اور یوکوں کو ترجیح محض اس سے تھی کرممکن حد تک رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم ہی سے توسل ہو۔ اور یوکوں کو

اس کی تزغیب دی جائے کہ وہ حفرت عباس کوبارگاہ اہنی میں وسیلہ بنائیں جس پرحفرت عرفے نود
اس طرح عمل کیا کہ حضرت عباس کو دعار کے لئے آگے بڑھا کرانہیں ہی وسیلہ بنایا۔ اور اسس طرح انہیں
رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا کہ حضور اکرم صلی النہ علیہ وسلم نے حیات ظاہری میں نماز استسقاء
کی امامت فرمائی تھی جس برحضرت عمر نے حضرت عباس سے عمل کرایا تاکہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم
اور آپ کے اہل بیت کی ذیا وہ سے ذیا دہ تعظیم و تکریم ہوسکے ۔

يدحقيقت حضرت عركى اس دعاس على ظاہر ہے۔

اللهم اناكنا نتوسل اليك بنبيت افتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبيك فاسقنا

اے اللہ اہم اپنے نبی کے وسید سے دعار مانگئے تھے توہمیں توسیراب فرمایا کر تا تھا۔ ابہم تیرے نبی کے چپاکے وسیلہ سے دعا مانگئے ہیں توہمیں توسیراب فرما۔

یعنی یہ وسیلہ اسس طرح تھاکہ رسول الشرصلی الشر علیہ وسلم لوگوں کو بے کرنماز استسقاری المحمقے لئے مقام نماز استسقار تک اللہ مقام نماز استسقار تک اللہ مقام نماز استسقار تکا اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف ہے جانے کے بعد ایسانہیں ہوسکتا اس لئے ہم ان کے اہل بیت کو آ کے برط ھاتے ہیں تاکہ ان کی دعار واما مت بارگاہِ الهی میں ذیا جسکے مقبول ہوسکے ۔

حضرت عباس کی دعارمیں بھی رسول الند صلی التدعلیہ وسلم سے توسل ہے۔ ان کی دعار کا ایک حصہ یہ ہے۔

وقد تقرب القوم بی لمکانی من بنیك - تیرے نبی كی نسبت سے لوگوں نے میرے وسیلر سے تیراقرب چاہا -

یعنی تیرے نبی کے ساتھ میری قرابت ہونے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے وسیلہ بنایا۔ دعاء کا دوسراحصہ یہ ہے۔ فاحفظ اللهم بنیل فی عہد، اے النٹر! اپنے نبی کی لاج رکھ لے اس کے چیا کے سلسلے میں۔

یعنی اینے نبی کے صدقہ میں میری دعار قبول فرما ہے۔

استسقار كمعامله كاس توسل سے كوئى تعلق بنيں جس برجت اورجس ميں لوگوركا اختلاف

ہے۔ اس حقیقت کی معرفت ہرآ تکھ والے کو ہے۔ اور مذکورہ پورا واقعہ بھی وضاحت سے اس ک نشاندہی کررہا ہے۔

اہل جاز تحطسالی کا شکار ہوتے اور انہیں ضرورت بیش آئی کہ نماز استسقاریر طھ کو اللہ سے دعا، وفت ریاد کریں۔ اب ظاہر ہے کہ نماز استسقاء کے لئے ایک امام کی ضرورت ہوگی جو امامت کرے دعا، کرے دعا، کرے اور اس اسلامی شعار کو قائم کرے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار تکلیف ردنیا ) میں رہتے ہوئے قائم فرمایا تھا جس طرح دوسے رشعار دین مثلاً امامت ، جمعہ ، خطبہ وغیر ہ آپ نے قائم فرمایا۔ اور یہ ایسے اعمال تکلیفیہ ہیں جن کے اہل برزخ مکلف نہیں کیوں کو اس دنیا سے بعد دنیوی تکالیف ان سے نظیم امور کی طے رف متوج ومصروف ہوگئیں اور وہ ان سے عظیم امور کی طے رف متوج ومصروف ہوگئے۔

بوشخص کلام امیرالمومنین عمر فاروق کا پیمطلب نکالتا ہے کہ انہوں نے اس کے حضرت عباس سے توسل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل نہیں کیا کہ حضرت عباس زندہ ہیں اور حضورت عباس زندہ ہیں اور حضورت کیا لئہ وفات یا چکے ہیں۔ ایسٹخص کی عقل مرحکی ہے ، وہم اس پر غالب آج کا اور حدہ اپنی خود ساختہ رائے کا ہے اور وہ اپنی خود ساختہ رائے کا شکار ہے۔

حضرت عمر نے حضرت عباس کو اسی منے تو وسیلہ بنایا کہ وہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وہم کے قرابت دارہیں ۔ حضرت عمر کی اسس دعا سے یہی وجہ اور حقیقت ظاہر ہموتی ہے۔

وانانتوسل اليك بعم نبينا فاسقناء اوراب مم اين بى كے چاكوتيرى بارگاهيں وسيلم بناتے ہيں قرمين توسيراب فرمادے۔

اس دعاریس خود ہی بہایت بہتر طور بررسول الترصلی الترعلیہ وسلم سے توسل ہے۔ برط اہی ناانصاف اور خطاکارہے وہ شخص جو توسل کی وجہ سے سی مسلمان کومر تکب سترک

له خلاصة گفتگوی ہے کدرسول الترصلی الترعلیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کونماز استسقار کا امام نہیں بنایا جاسکتا اس لئے حضرت عرفے خصرت عباس کو امام بنایا جبک وہ خود امرالمونین اور ستی امامت تصدیکن انہوں نے قرابت نوسیت رسول کو وسلم بنایا۔ تواصلاً یہ توسل خود حضور کی امتر علیہ ولم سے ہی ہے جب اکر حضرت عمراور حضرت عباس کی تعاوی سے جی بی واضح ہے۔ (یس اختر مصباً) قرار دیتا ہے۔ اور پر بھی کہتا ہے کہ زندہ شخص سے توسل جائز ہے کیوں کہ نوسل اگر سٹرک ہوتا تو زندہ مردہ کسی شخص سے بھی توسل جائز نہ ہوتا ۔ کیا ایسے شخص کو بینہیں معلوم کہ النٹر کے علاوہ کسی نبی یا فرشتہ یا ولی کے بارہے میں اعتقاد راد ببیت یا اسے ستی عبادت مجھنا شرک و کفر ہے۔ اور یہ سٹرک و کفر اس کی دنیوی واخروی زندگی میں کسی بھی وقت جائز بہیں ۔

کیاکسی کو یہ کہتے سنلہے کہ النٹر کے علاوہ کسی کو بھی اس کی زندگی میں اسے ریسمجھناجا کزنہے اور وفات کے بعد شرک ہے ؟

مذکورہ بحث سے واضح ہوگیا کہ بارگاہ اہی میں کسی معظم ستی کو وسیلہ بنا نااس کی عبادت نہیں ہے۔ ہاں! اگراس معظم ستی کورب بچھ کراسے وسیلہ بنائے تو یہ اس کی عبادت بچھی جاتے گ۔ جیسے بت برست اپنے بتوں کورب بچھا کرتے تھے۔ اور اگر کسی شخص معظم کورب نہ بچھتے ہوتے اسے حکم اہمی کے مطابق بارگاہ اہمی میں وسیلہ بنایا جاتے تو یہ توسل حاکم والم حقیقی سبحانہ عزوج بی عبادت بھی اللہ کے مطابق بارگاہ اہمی میں وسیلہ بنایا جاتے تو یہ توسل حاکم والم حقیقی سبحانہ عزوج بی عبادت بھی بیادت بھی میں اس کے مطابق بارگاہ اللہ میں وسیلہ بنایا جاتے تو یہ توسل حاکم والم حقیقی سبحانہ عزوج بی عبادت بھی بیادت بھی بیادت بھی بیاد ہے۔ بھی میں وسیلہ بنایا جاتے تو یہ توسل حاکم والم حقیقی سبحانہ عزوج بی عبادت بھی بیاد ہے۔

# امام عتبي كابياك كرده واقعة توسل

حافظ - عاد الدين ابن كثير نے محصل ا

مندرج ذیل واقعد کی علمانے بیان کیا ہے جن میں سے سے ابد منصور الصباع ابنی کتاب الحکایة المشهرة میں تکھتے ہیں۔

عتبی نے کہا۔ میں قبر بی صلی الشرعليہ وسلم كے ياس حاضر مقاكد ايك عوائي آيا اوراس نے عرض كيا۔ السلام عديد يارسول الله ؛

بمركب لكاء آب كيار عين الشرف فرماياء

وَلَوُ أَنَّهُمُ إِذُ ظَلَمُوا اَنْفُسُهُمُ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاسْتَغُفَرَكَ لَهُ مِهُ الرَّسُولُ لَوَ اللهُ وَاسْتَغُفَرَكَ لَهُ مِهُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيدُ مَّا الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيدُ مَّا الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيدُ مَّا اللهُ الل

اورجب وہ اپنی جانوں پڑط مے کریں بھر متہارے حضور حاضر ہوں اور التُر سے مغفرت چاہیں اور رسول ان کی شفاعت کرے قوضر ور التُرکو تو ہہ قبول کرنے والا مہتر بان پاتیں ۔

میں اسس سے ماضر ہوا ہوں کہ آپ کے توسل سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گنا ہوں کا

یا خیرمن دفنت بالقاع اعظمه
فطاب من طیبه ن القاع و الاکم
الکام الوگل میں بہرجن کی ہڈیاں زمین میں مدفون ہوئیں توان کی خوشیو سے چئیل میدان
اور شیلے مهک اعظے۔

نفسی الفداء لقبرانت ساکنه فید العفاف وفید البدود و الکرم میری جان اسس قرر پرقربان جس میں آپ آرام فرما ہیں۔ اسی قبریس عفت بھی ہے اور جود وکرم

بی سے است عرض مدعا کے بعداع ابی واپس چلاگیا۔ اور مجھے نینداگی ۔ یس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ۔ خواب ہی بیس آپ نے مجھے حکم دیا ۔ المعق الاعراب فیست فیست و ان اللہ و تد غفر لد۔ اعرابی سے ملاقات کرکے اسے بشارت دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت مند مادی۔

اس واقعه كومندرجه ذيل علمار وائمه في بيان كياب -

امام نووی - الایضاح الباب السادس ص ٤٩٨ - المحافظ عماد الدین - تفسیرابن کشیر زیراً یت وَکُو اَنَهَمُ اِذُ ظُلَمُوا - الخ - شیخ ابوم حمد ابن قد امه - المفنی ج ص٥٥٥ - مشیخ ابوالفرج ابن قد امه - الشرح الکسیرج ۳ ص ٤٩٥ - مشیخ منصور بن یونس البه و قی - فقر صبلی کی مشهور کت اب کشات القناع ج ٥ ص ۳٠٠ -

اسی سے ملتا جلت ایک واقعہ امام قرطبی نے اپنی مشہورتفسیرالجامع میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

ابوصادق نے حضرت علی سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا۔ رسول النڈ صلی النڈ علیہ ولم کے جبداطہر کی تدفین کے تمین دن بعد ایک اعرابی آیا۔ وہ

قبررسول صلى الشرعليدوسلم برب اختيار لوشف اورايف سربي خاك اراف نگا - بجراس في كها-يارسولالله إب في محمديا تومم في آب كى بات مانى -آب في الله عدي المعقوظ دكها اوريم نة آبس ا عاصل كيا- الشرف آب بريه أيت نازل فرماني ولوانهم اخظهوا انفسهم - الخ میں نے اپنے اویرظلم کیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے استعفار كري - قيرانور سے ندا آئى كەتمهارى خيشش بوگئى ۔ تفسيرالقرطبى ج ٥ ص ٣٦٥ -عبتى كا واقعه برط ، برط علام والمه نے نقل كيا ہے كسى بھى خبر مرجكم سكانے كے لئے محدثين اس کی سندر اعتماد کرتے ہیں۔ اب سند کے اعتمار سے یہ واقعہ صحیح ہویا ضعیف مگرسوال یہ ہے کہ ان علم اسلام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کر کے کیا کفروضلال کی اشاعت کی ہے ؟ یا ایسی جیز بیان کی ہے جوبت پرستی اور عبادت قبور کی دعوت دیتی ہو؟ اور اگریہ بات مان بی جائے تو پھران علمار اور ان کی کتابوں کاکیا اعتبار رہ جائے گا ؟

سيخناك هدايهتان عظيم.

خلاصة كلام بلاست بنی اکرم صلی الشرعلیه وسلم بارگا و خداو ندی میں براے ہی جاه و مرتبدا ورقدرومنزلت والے ہیں۔ اورجیات دنیوی واخروی میں آپ کووسیلہ بنانے جانے کے بہت سے دلائل و برابین بھی ہیں۔ بھرآیا سے توسل کے سے کونسی شرعی یاعقلی قباحت ومماندت ہے؟ توسل میں عفرالشرے نہیں موال کیاجا تا۔ خالشر کے سواکس اور سے دعار کی جاتی ہے .

صرف الله كع مجوب كو وسيله بناياجا تا ہے وہ مجوب كيمي عمل صالح ہوتا ہے جسے الله يسند فرماتا ہے اور کبھی التذ کا کوئی مجوب بندہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث آدم وحدیث فاطمہ بنت اسد وحدیث عثمان بن مُنسف میں مذکور ہے اور یہ احادیث ہم بیان کرچکے ہیں۔

كبھى الللہ كے اسارسنى كو وسسيله بنايا جاتا ہے جيساكه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في دعاد و رمائي - اسالك بانك انت الله .

تبهى الله كى صفت ياس كے فعل كو وسيله بناياجا تا ہے ۔ جبيبا كەحضوراكرم ملى الله عليه وسلم

فرعافرمائك- اعوذ برضائك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك-

توسل اسی تنگ دائرہ میں محدود نہیں ہے جے انتہا پہندمنکرین توسل نے گمان کردکھا ہے۔
مہرسلیم الفطرت انسان کے زدیک پی حقیقت واضح ہے کہ جس چیز کو النٹر کے نزدیک مجو بہت
حاصل ہے اس سے توسل درست ہے۔ اسی طرح ہر مجبوب وعظم ہتی نواہ نبی ہویا ولی اس سے بھی
توسل درست ہے۔ اس سے ہزکتاب و سنت مانع ہے ہزعقل انسانی۔ بلکہ نقل وعقل ہر لحاظ سے اس
کے جواز ہر بکی خرت دلائل موجود ہیں۔ اور توسل میں مسئول ادر مرجع ومآب صرف النٹر وحدہ لاسٹر کے کی ذات ہے۔ نبی و ولی ادر زندہ و وفات یافتہ محن اوق نہیں۔

قُلُ کُلُ عَنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هُولاً الْقَوْمِ الْاَيكادُونَ يَفْفَهُونَ عَدِيناً ونساد - ١٨)

تم کهوسب کچھالٹری طون سے ہے۔ ان اوگوں کو کیا ہواہے کوئی بات بچھتے معلوم ہی بہیں ہوتے ۔

جب اعمال صالح کو وسیلہ بنانا جائز ہے تو بنی اکرم سلی الشرعلیہ وسلم کو دسیلہ بنانا بدرج والی جائز ہے ۔ کیوں کہ وہ افضل مخلوقات واعمال ہیں ۔ اورالشرا نہیں سب نیادہ مجوب رکھتا ہے ۔

جھے سمجھ میں نہیں اتا کہ آخر توسل سے مانع کیا جیز ہے ؟ الفاظ توسل کا مفاد می توہے نہ کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگا و الہی میں مجبوب ومقرب اورصاحی قدرومنز لت ہیں ؟ اور توسل کرنے والے کسی شخص کا مطلب اس کے علاوہ کچھ تہیں ہوتا۔ اب بارگا ہ الہی میں رسول السّرصلی الله علیہ وسلم کی قدرومنز ات کا جو شخص کھی انکار کرے وہ یقینًا کا فر ہے ۔

علیہ وسلم کی قدرومنز ات کا جو شخص کھی انکار کرے وہ یقینًا کا فر ہے ۔

مسئلة توسل سے يہ بيتہ جيلتا ہے كہ جسے وسيلہ بنايا جار ہا ہے اس كى اللہ كے نزديك عظمت اور اللہ كو اسس سے مجت ہے ۔ تو نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم كو وسيلہ بناتے كى وجرصرت يہ ہے كہ بارگاہ اہلى بيں انہيں عظمت ومجبوبيت حاصل ہے ۔

اعمال صالحہ سے توسل پر توری کا آنفاق ہے۔ بھر یہ کیوں بہم اور کہا جائے کہ انبیاء یا صالحین سے توسل کرنے جو الشرکے نزدیک بیندیدہ مالحین سے توسل کرنے ہے جو الشرکے نزدیک بیندیدہ بیں۔ اور حدیث اصحاب غار (روایت بخاری) اسس سلسلے میں وار دا ور کافی بھی ہے! سطرح اصلاً اعمال صالحہ سے توسل پرسپ کا اتفاق ہوجائے گا۔

صالحین سے توسل کرنے والااس لئے توان سے توسل کرتا ہے کہ وہ صالح ہیں۔ تو یات

# اعمال صالحهی تک بهرنجتی ہے جس کے جواز پرسب کا اتفاق ہے۔

#### ايك شيد كاازاله

مذکورہ احادیث و آثار سے توسل کا ثبوت ملت ہے اوراس کی تائید ہوتی ہے۔ اور اگر کو تی شخص یہ کہے کہ یہ توسل تو نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ تو اسس کا جواب یہ ہوگا کہ اس تخصیص پر کوئی دیبل نہیں ہے۔ بالخصوص ایسی شکل میں کر روح یاتی ہو اکرتی ہے اوراسی روح سے احساس وادراک و شعور کا وجود ہے۔

اہل سنت وجماعت کا مذہب یہ ہے کہ مردہ شخص سماعت واحساس اور شعور رکھتا ہے۔ بھلائی سے اسے خوشی ملتی ہے۔ اسے فائدہ بہنچیتا ہے۔ سٹرسے اسے تسکلیف پہنچتی ہے اور حزن لاحق ہوتا ہے۔ اور یہ معاملہ ہرمردہ انسان کے ساتھ ہے۔

اسی لئے عزوہ بدر کے موقع بروہ کفارِ قریش جہیں قتل کرکے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا اہنیں آوازدیتے ہوئے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے قرمایا۔ یا عقب دیا مقیب دیا رہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول النٹرا یہ کفار مرکے سراگل چکے ہیں۔ اہنیں آپ کیوں آوازدے رہے ہیں ؟

آب نے ارشاد فرمایا - ما انتم باسمع منهم ولکنهم لایستطیعون - تم ال سے زیادہ نہیں سنتے - ہال یہ ہے کہ انہیں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے ۔

جب عام انسانوں کی ہے بات ہے تو بھرافض البشر، اکرم الخلق، اعظم العباد صلی الشرعلیہ وسلم جوجملہ مخت اوقات سے کامل احساس وادراک اور قوی شعور رکھنے والے ہیں ان کی سماعت وادراک کاکیا کہنا۔

اوراحادیث کثیرہ بیں اسس کی تصریح بھی ہے کہ رسول التیر صلی التیر علیہ وسلم باتیں سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اعمال امت آ ہے برسیش کے جاتے ہیں۔ اور آپ ان کے اعمال سیئہ پر است خفار اور اعمال حسنہ پر حمد اپنی بجالاتے ہیں۔

انسان کی قیمت درحقیقت اسس کے مقدار شعور واحساس وادراک سے ہے۔ اسس کی

جیات سے نہیں۔ ہم بہت سے زندہ انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ غیاوت طبع اور قلب ذوق کے ساتھ انسانی شعور و احساس سے بھی محروم ہیں۔ ان کی حیات سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوتا اور وہ مردہ کی صف میں شار کتے جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ ۔

بعدوصال!نبی کریم کی قوت سماعت درویت دمع فت رکا انکار ایک جابلانه شیبوه

ابنیں مردوں میں ان کا بھی شار ہے جواس جاہلاتہ شیرہ کو اپنائے ہوئے ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم مذسنتے ہیں مذرکھے نہ بہیں بہجانے ہیں۔ نہ ہمارے نے اللہ سے دعار کرتے ہیں۔ اسس سے بڑی جسارت اور قیم جہالت اور کیا ہوسکتی ہے ، جس کے اندر بارگاہ نبوی آپ شدید شخصہ و ہے ادبی بھی شامل ہے۔ حالاں کہ احادیث و آٹار کثیرہ سے ثابت ہے کہ مردہ خواہ مؤمن ہویا کا فروہ سنتا ہے ، احساس رکھتا ہے اور بہے انتا بھی ہے۔

اس سلسلے بیں شیخ ابن قیم نے بھی کتاب الروح میں تکھاہے کہ مردہ کی ساعت واحساس پر سلف کا اجماع ہے ادران کے آثار کا تواڑ ہے۔

اسى طرح اسمسلد بيت ابن تيميه في ايك فتوى مين اسك تائيد كى ب - الفت ادى

ج ۲۶ ص ۳۳۱ و ص ۲۲۳-

جب عام بشرکے سلسلے میں میں ساعت و ادراک ثابت ہے تو بھرعام اہل ایمان اور خاص مقرب بندگان خدا اوران سے آگے بڑھ کرسے بدالا ولین والاً خرین سیدنا محدر سول الشرصلی الشر علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہو گے ؟

اینی اسی کتاب کی بحث الحیاة البرزخیه جیاة حقیقیة می بعنوان جیاة خاصة بالبنی صلی الله علیه وسلم میم نے اس مسئله کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

توسل سے قائل علمار وائم ذكرام

چندائمة كباروحفاظات نة جوجواز توس كے قائل ہيں ان كے اسار گراى ذيل يس ديج

كة جاتے ہيں۔

الامام الحافظ ابوعبد الله الحاكم \_\_ إنى كتاب المستدرك بن أيف حديث وسل أدم بالني صلى الله عليه وسلم كوبيان كياب اوراس حديث صحح كها بد

الامام الحافظ ابوبكرالبيه قى بين كتاب دلائل النبوة مين مديث أدم كوتية

س الامام المحافظ جلال الدين السيوطى - اينى كتاب الخصائص الكيرى مين مديت توسل آدم كو آب نے بيان كيا ہے۔

(ع) الامام الحافظ ابوالفرج ابن البعورى — این کتاب الوفارس آب نے بیر مدیت اور دیگرمسائل توسل درج کئے ہیں ۔

الامام الدافظ القاصى عياض المهادى -- اينى كتاب الشفافي التعربين مجقوق المصطف كرباب الزيارة وباب فضل الني صلى الشرعليه والم مي توسل مي متعلق بهت تفصيل سع آب في كلف بهد والم

الامام الشيخ نورالدين القارى المعروت بدملاعلى قارى \_\_\_ في مرّح سنّفا م ين مذكوره مقامات براينى طرف سے اصف فركما ہے۔

العلامة احمد شهاب الدين الخفاجي \_\_ في نترج شفاموسوم بسيم الرمايق من مذكوره مقامات يراضا فركيا ہے \_

( الامام الحافظ القسط لا ف \_\_\_ في ابنى كتاب الموابب اللدنيه كمقصد اول من تكاب عمقصد

9 العلامة الشيخ محمد عبد البافتي الزرت اني \_ في شرح موابيب ج ا ص عاعير كما ہے \_

الامام ستیخ الاسلام ابوزکریا بیدی النودی \_ فے اپنی کتاب الایضاح کے ابنای الدین الدین کتاب الایضاح کے ابنای الساد سس ص ۱۹۸ پر تکھاہے۔

ال العلامة ابن حجد الهيشمى \_ في اين حاش على الايضاح كي ص ٩٩٤ يركها إ

اورالجوم المنظم كے نام سےاس موضوع بران كاايك رسالم بى ہے۔

(۱۲) العافظ شهاب الدین محمد بن محمد بن العوزی الدمشقی \_ فاینی کتاب عدة الحصن الحصین کفصل آداب الدعار می تکھا ہے .

العلامة الشيخ محمد بن على الشوكان - في الأكتاب تحفة الذاكرين كي ص ا ١٦١ يرككها ب -

العلامه الامام المعدث على بن عبد الكافئ السبكى في المينى كتاب شفاء السقام في زيارة خير الانام مي لكهاسي-

(10) العافظ عهاد الدين ابن كذير في في الني تفير من زير آيت و لوانهم اذظلهوا انفسهم الخ لكهاب -

نی کریم صلی اللہ علیہ وہم کی بارگاہ میں حاصر ہوکر توسل کرنے والے اعرابی کا جو واقعہ عنی نے بیان کیا ہے، اسے ذکر کیا ہے اور اس پرکسی طرح کا اعتراض بنیں کیا۔

توسل ادم بالني صلى الشرعلية ولم كا واقعربيان كياب اوراسيموضوع بني كهار البدايد

والتعام الشيخ تم الدي القال المعروض الما من الم على ما من الم طياهنال

استخص کاواقعہ بھی لکھا ہے جو قبر نبوی علی صاحبہ الصلوٰ ہ والسلام بیرحاصر ہوااوراس نے توسل کیا۔ اور کہا۔ ان استادھا صدیح۔ ج اص ۹۱۔

یہ بھی ذکرکیا کہ مسلمانوں کا شعار یا محداہ ہے۔ ج ۲ ص ۲۲٤۔

الا الا الدهام المحافظ المن حجر آپ نے بھی اس شخص کا دا قعد نقل کیا ہے جو قب رنبوی علی صاحبہ الصلوٰ ق دالسلام پر حاضر ہو اا در اس نے توسل کیا۔ ادر کہا کہ اس واقعہ کی سند صحبے ہے۔ فتح الباری ج ۲ ص ۶۹۵۔

الامام المفسر ابوعبد الله القرطبى - تے کھى زير آيت ولوانهم افظلموا انفسهم الح جواز توسل كے بارے يس لكھا ہے۔ ج ٥ ص ٢٦٥ -

# محايئ كرام معائدة المناعرية

تم كوشفاعت توسب السرك بالتق ميں ہے

اس آیت ہے یہ استدلال باطل ہے۔ اور ان کے اس استدلال ہے ان کی فہم فاسد کا پہتہ چلتا ہے جس کی دو وجہیں ہیں۔

ا۔ کتاب یاسنت کی کوئی ایسی نص نہیں جو دنیا میں نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسلم سے طلب فاعت کے لئے مانع ہو۔

٧- اس آیت سے دوسری آیات قرآئی کی طرح صرف اس کا علم ہوتا ہے کہ سب کچھ النزی کا ہے۔
اسی کے لئے خاص ہے۔ ملک اس کا ہے اورامروحکم اورتصرف اس کا ہے۔ البتہ وہ سی کو کچھ دینا
پیاہے تو کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں۔ وہی مالک الملک ہے جسے چاہے وے اورجس سے
پیاہے جھین ہے۔ وہ ہر چیز کا خابق و مالک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَهُ المُلكُ وَلَهُ اللّهَدُورُ وَتَعَابِن ۔ ا) اسی کی ساری سلطنت ہے اوراسی کی ساری تعربین ۔

الشرتعالیٰ نے اپنے آپ کو مالک الملک بھی کہا ہے۔ تُوُ تِیْ المُلُك مَنْ تَسَفَاءُ وَ مَسَنُوعُ الْمُلُك مِمَّنَ تَسَفَاءُ (الدعمان - ٢٦) جسے چاہے سلطنت دے اورجس سے چاہے سلطنت جھین ہے۔ ايك جلّه اس نے يه فرمايا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلْهِ الْعِزَّةَ جَمِيعًا۔ (فاطر-١٠) يصاع: تك عام الله عام الله على الله على

اور دوسری جگریہ بھی فرمایا ہے۔ وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرُسُولِهِ وَلِلْمُقُ مِنْ لِيَنَ . (منافعون - ٨) اور دوسری جگریہ بھی فرمایا ہوں ہی کے لئے ہے۔ اور جارات کے رسول اور مسلما فول ہی کے لئے ہے۔

شفاعت كى بارس مين اس في يع قرما يا ہے . قُلُ تِلتُهِ الشَّفَ اعْدَةُ جَمِيْعًا - (زمر - 22) تم كهوشفاعت توسب الشرك با كة مين ہے -

اور يم مجى فرما يا ہے۔ لا يَمُلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلاَّ مَنِ التَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهُدًّا وَمِيمَ-١٨٧ وگ شفاعت كے مالك نبس ال كے سواجنوں نے رحمٰ كے پاس عمد وقراد دكھا ہے۔

اور يم بى فرما يا ہے۔ وَلا يَهُ بِكُ الَّذِيْنَ يَدَ عُونَى مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّمَ مِنْ مُنْ وَالْمَ اللَّهُ مَاعَةً إِلاَّمَ مِنْ مُنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ ال

التركي سواجهنين يه يوجة بين وه مالك شفاعت تبين والا بشفاعت وه كرسكة بين جوحق كي

گواہی دیں اور علم رکھیں ۔

توالترتعالى نے جے جوچا ما وہ عطاكيا عربت جوسرت اسى كے لئے ہے اسے جيسے اور جس طرح اس نے بام اسے جیسے اور جس طرح اس نے بام اپنے رسول اور اہل ایمان كو بھی دیا ۔

اسی طرح شفاعت جوصرف اس کے لئے ہے اسے انبیار و مرسلین اور اپنے صالح بندوں کو اس نے عطے فرما ہے۔ بلدوں کو اس نے عطے فرما ہے۔ بلد بہت سے عام مسلما نوں کو بھی اس نے دیا جیسا کہ احادیث صحیح میں وارد ہے۔ انسان اپنے مالک سے مجھے مانگے تو اسس میں حرج کیا ہے ؟ بالخصوص اسی صورت میں جب کہ

مالك ومستول كريم وجواد مرواور سائل شديد ضرورت مندومحت اج مرو

شفاءت، دعاری تو ہے۔ اور دعاء ما ذون بھی ہے مقبول بھی ہے۔ خصوصًا ابنیار وصالحین اپنی حیب اور دعاء ما ذون کی ہے مقبول بھی ہے۔ خصوصًا ابنی اور وصالحین اپنی حیب ت میں اور بعد و فات اپنی قبراور قیامت میں اسس دعار کے لئے ما ذون ومقبول ہیں۔ توشفاءت کی ہراس شخص کو اجازت ہے حیس نے النٹر سے عہد با ندھا ہو۔ اور ہرصاحب ایمان کے حق میں اسس کی شفاعت النٹر تعالیٰ اپنے فضل سے قبول بھی فرمائےگا۔ میں ایس می شفاعت النٹر تعالیٰ اپنے فضل سے قبول بھی فرمائےگا۔ صحابہ کرام تے رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کیا اور آپ نے یہ نہیں فرمایا

کہ مجھ سے طلب شفاعت مشرک ہے اس سے بیر شفاعت الشرسے طلب کرو اور اپنے رب کے ساتھ کسی کوسٹ ریک نہ کھراؤ ۔ کسی کوسٹ ریک نہ کھراؤ ۔

انس بن مالک عرض کرتے ہیں۔ اے الشرک نبی اقیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ او آپ ارشاد فرطتے ہیں۔ ان افاعل انت او اللہ دیں انشار الشرم تہاری شفاعت کروں گا۔ رواہ الست مدی وحسف فی باب ماجاء فی صف قد العصراط۔

حضت انس کے علاوہ دوسرے صحابہ نے بھی حضور صلی النّہ علیہ وسلم سے طلب فاعت کیا ہے۔ سواد بن قارب خود رسول النّہ صلی النّہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سلمنے یہ استعار مبیش سے کرتے ہیں۔

والشهد ان الشه لارب غييره والشهد مأمون على كل عنائب

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رین میں اور اے رسول آپ ہر اویشیدہ جیز سے باخیک ہیں۔

وانك ادنى المرسلين وسيلة

الى الله يا ابن الاكرمين الاطائب

ا درسارے رسولوں میں آپ کا وسیدالشرہ قریب ترہے . اے پاکیزگی وسٹرا فت والوں کے فرزند۔ آخریس سواد بن قارب عرض کرتے ہیں ۔

فكن لى شفيعا يوم لا ذوشفاعة

سواك بمفن عن سوادبن قارب

تواب اس دن میری شفاعت کریں جس دن اُب کے سواسوا دین قارب کوکسی کی شفاعت کچھے فائدہ بہنچا کر یے نیاز نہ کرسکے ۔

رواه البيه تى دلائل النبوة - ورواه ايضا ابن عبد البرونى الاستيعاب - رسول النه صلى النه سلم في سوادبن قارب كى اس طلب شفاعت بركوئى نكرنبي فرمائى بلكران كى وصد لدافزائى فرمائى -

مازن بن العصوب جب اسلام لا كربار كا ورسالت مي حاضر موت تويدا شعار آيكي فالمت

میں بینے سے انہوں نے بھی طلب ستفاعت کیا۔

اليك رسول الله فبت مطيتي

تبوي الفيا في من عمان الى العسرج

يارسول الله إميرى سوارى عمان عيوج تك مصحوا دبيا بان كوعبوركرتي بوئي آب كى بارگاه تك بيني.

لتشفع لى يا خيرمن وطئ الحصا

فيغفرلى ربى فارجع بالمسلج

کہ اے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بہتر! آب میری شفاعت فرمائیں تومیرارب میری مغفرت فرمادے اور میری کا میباب وابسی ہو۔

رواه ابونعيم فني دلائل النبوة ص٧٧-

عکانته بن محصن نے بھی رسول النرصلی النرعلیہ وسلم سے اس وقت طلب شفاعت کیا بھی آپ نے فرمایا کرمتر میزار مسلمان بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ عکاستہ نے اس وقت عرض کیا۔ ادع الله ان یجعلنی منهم ۔آب الشرسے دعافرمائیں کہ وہ مجھے بھی انہیں لوگوں میں اللہ فرمادے بحضور صلی الشرعلیہ وسلم نے اسی وقت بلا توقف کے فور اً ارشاد فرمایا۔ اینت منه م مائیس میں سے اسی وقت بلا توقف کے فور اً ارشاد فرمایا۔ اینت منه م

یہ واضح ہے کہ شفاعت سے پہلے ہی یہ شفاعت کسی بھی اہل ایمان کو حاصل نہیں ہوگ ۔
اوراہل قیامت کے لئے حضور اکرم سلی النزعلیہ وسلم کی شفاعت کبری جواحا دیث متواترہ سے خابت ہے اسس کے بعد یہ شفاعت میسرآ سے گی ۔ تو یہاں اس کا مطلب آپ طلب شفاعت ہیں ہے ۔

احادیث مبارکہ بیں اس کی بہت سی نظیر سی موجود ہیں۔ اور یہ ساری احادیث بتلاقی ہیں کردنیا میں محضور صلی التر علیہ وسلم سے طلب شفاعت جائز ہے ۔

کچھوسی اور واضع طور بر آب سے اس طرح طلب شفاعت کیا ہے کہ آپ میری شفاعت فرمائیں۔ یا آپ سے طلب د خول جنت کیا۔ یا بیر طلب کیا کہ میں جنت میں داخل ہونے والے سابقین میں سے در ہوں۔ یا بیر کہ میں حوض کو خرسے سے رائی حاصل کروں۔ یا بیر کہ جنت میں حالان کہ یہ سارے امور مطلوبہ شفاعت عظمیٰ کے بعد ہی عمل میں آئیں گے۔ توصیابہ کرام کا مقصود طلب شفاعت ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے انہیں امور مطلوبہ کی بشارت بھی دی۔ اور ایسا دعدہ فرمایا جس سے ان کی ڈھارس بندھ جائے۔ دل مسرور ہوں اور آنکھیں مخف ٹوش ہوجائیں۔ اور ایسا کرنا آپ کے لئے ہر گرجمنوع نہ تھا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ آپ نے انہیں محف ٹوش کرنے کے لئے کہدویا ہو کیوں کرح کے سلسلے میں آپ وحة لائم کی پر داہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور تستی ودلج تی صرف دائرہ حق میں ہوا کرتی تھی جس میں کذب و نفاق وغیرہ کا دور دور تک کوئی شائم ہی نہ ہو۔

بب آخرت سے پہلے اسس دنیا ہیں آپ سے طلب شفاعت درست ہے قو اسس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز حقیقہ اس طالب شفاعت کو شفاعت نصیب ہوگی جب المثر اذنِ شفاعت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ اسس دنیا ہیں وقت سے پہلے ہی طالب شفاعت کو شفاعت کی ۔ شفاعت کی ۔ شفاعت کی ۔

درحقیقت اس کی مثال ان خوش قسمت اہل ایمان جسی ہے جہنیں جنت کی بشارت اس دنیا ہی میں ملیکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت متعین پرجب الشریف کی دخولِ جنت کا اذن مرحمت فرمائے گا اس و فیامیں رہتے مرحمت فرمائے گا اس و فیامیں رہتے ہوئے یا برزی زندگی ہی میں جنت میں ہے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی عام مجھ دارمسلمان بھی اس کے خلاف عقدہ نہیں رکھت ا

عياتى خيرىكم تعد ثون وتعدث لكم . ومهاتى خيرىكم تعرض اعهالكم على . فان وجدت خيرا حهدت الله . و ان وجدت خرا استغفرت الله لكم . و هذا العديث صعمه من العفاظ - العراقى والهيشى و القسطلانى والسيوطى و السلمعيل القاضى وقد فصلنا تفريجه فى غيرهذا الموضع -

میری جیات متہارے نے بہتر ہے ۔ تم بات کرتے ہوا در متہارے لئے بات کی جاتی ہے اور میری موت متہارے لئے بہتر ہے ۔ تمہارے اعمال مجھ بربیش کے جائیں گے ۔ ان میں اگریس بھلاتی یا وَن گا تو حمد اللّٰی بجالاوّں گلاور براتی دیجوں کا تو تمہارے لئے اللہ ہے استخفار کروں گا۔

رسول اکرم سے اس وقت بھی اگر کوئی طلب شفاعت کرے تو آپ اسس بات پر قادر ہیں کواس کے بعد التذریب مقدسہ بی قبل وال کریں۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی جیات مقدسہ بی قبل وال کریں۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی جیات مقدسہ بی قبل والے کیا کرتے تھے۔ بیمی ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے قلوب میں راسخ اورجا گزیں ہے۔

#### ابن تیمیہ کے نزدیک آیاتِ شفاعت کی تفسیر

اس تفسیرکامفادیہ ہے کہ اس دنیا ہیں نبی اکرم صلی الشرعلیہ ولم سے طلیتِ فاعت جا تز ہے۔ فتا دی مشیخ ابن تیمیہ ہیں ہے۔

منكرين شفاعت ان آيات كريم سے استدلال كرتے ہيں۔

وَاتَّقُوا يَوُمَّا لاَّ تَبَحُرِى نَفْسُ عَنُ نَفْسٍ شَينُكًا وَ لايُقبُلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤُخَذُ

اور ڈرواسس دن سے جب دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہو پائے گی اور جس دن کسی کا فرکے لئے کوئی سفاریش قبول نہ کی جائے گئے ہے کراس کی جان جھوڑی جائے گی ۔

فَهَا تَنْفُنَهُ مُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِدِينَ - رمدر در) تواہیں سفار سس کرنے والوں کی سفار ش فائدہ نہ بہنچاہے گی ۔ اہل سنت کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں دو چیزی مراد ہیں۔

۱۔ مشرکین کوشفاعت کا کوئی فائدہ نہیں سنچے گا۔ جیسا کوارشاد باری تعالیٰ ہے۔

مَّا سَلَكُكُمُ فِي سَقَر. قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ . وَ لَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ . وَكُنّ نَفُوْضُ مَعَ الْخَارُضِينَ . وَكُنّا نُكَ ذِبُ إِيكُومِ الدِّيْنِ . حَتَّىٰ اَتَانَا الْيَعِيْنُ . فَمَا تَنْفَعُهُمُ شَفَاءَتَ الشَّافِوِيِينَ . (مدارُ ٤٢ - ٤٨)

متہیں کیابات دوزخ میں ہے گئی۔ وہ بولے ہم نماز نہ پرطھتے تھے۔ اورمسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ ادر ہے ہودہ فکر دالوں کے ساتھ بیہودہ فکر کرتے تھے۔ اور یوم جزا کو حیشلاتے تھے۔ یہاں تک کم ہمیں موت ائی۔ تواہیں سفار سنتے ہوں کی سفارش کام نہ دے گی۔

ان کے بارے میں صاف کہا گیاہے کہ سفارٹ کرنے والوں کی کوئی سفارٹ انہیں فامدہ بنیں بنجاہے گی کیوں کہ یہ کا منسر ومشرک ہیں۔

۲۔ اسس شفاعت کی نفی ہے جواہل سنسرک یاان سے ملتے جلتے کتابی وید مذہب مسلمان جن کا گمان ہے کہ النڈ کی بارگاہ میں کچھ معز زلوگ اس کے اذن کے بغیر بھی شفاعت کرسکیں گئے۔ جن کا گمان ہے کہ النڈ کی بارگاہ میں کچھ معز زلوگ اس کے اذن کے بغیر بھی شفاعت کرسکیں گئے۔ صبحے انسان آبس میں ایک دوسے کی سفار ش کرتے ہیں توطع وخوف یا معا وضر کے لئے ان کی سفار ش مان کی جاتی ہے۔

مشركين نے انبيار وطائكہ وصالحين كو إيناشينع بناركھا تھا-ان كے مجسے بناكر اك سے

۲۱۸ طلب شفاءت کیاکرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ یہ التہ کے خواص ومقربین ہیں۔ مندرجہ بالاساری تحریر شیخ ابن تیمیہ کی ہے۔ جس سے ان آیات کی حقیقت خوب آجھی طرح واضح ہوجاتی ہے جن سے منکرین یہ است دلال کرتے ہیں کہ نبی کرمے صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں طلب شفاعت جائز بہیں۔ یا اسے شرک و گمراہی قرار دیتے ہیں۔

تفسیرابن تیمید کاخلاصہ یہ ہے کہ شفاعت کسی منٹرک کو کوئی فائدہ نہیں بہنجاتے گا اور اسی سلسلے میں مذکورہ آیات کا زول بھی ہوا ہے۔ یااس شفاعت کی نفی ہے جو اہل شرک کی ہے کہ الن کے اعتقاد سے مطابق بغیرا ذن اہلی بھی شفاعت کی جاسکتی ہے۔

کرسکتا۔ اورالنڈی مشیت و مرضی اوراس کی توفیق کے بغیر کچھے بھی نہیں ہوسکت۔
طلب شفاعت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے دخولِ جنت کی طلب ، حوض کو شرسے سیالی کی طلب ، بی مراط سے سیات کی طلب ، بی مراط سے سیات کی طلب ۔ یہ ساری جیزیں اذبت المی سے اپنے مقررہ و قت ہی برہوں گل اوراس میں کسی صاحب عقل کو کوئی شک نہیں ہوسکتا۔ چھوٹے سے چھوٹا طالب علوم اسلامیہ جس نے اوراس میں کسی اسلاف کا مط کا لو کر رکھا ہے اس بر بھی یہ حقیقت یوست بدہ نہیں ہوگی ۔

عانان المالي والمتالية وال

そのようとはならしはあからというとうないとう

اللهم افتح مسامع قلويت اونسور ابعسارناء

# الميّالَ العَيْثُ رُولِيّالَ السَّنَعِينُ الْمِيّالَ السَّنَعِينُ الْمُعْمِينُ الْمُعْمِينُ الْمُعْمِينُ الْمُعْمِينُ الْمُعْمِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

استعانت واستغان وطلب وسوال وتدارين اصل يدب كرالترسطن وتعالى مى سے ہوں كيوں كدورك و مكان ومكيت ومكيب ہے

فَالْبَتَغُولَ عِنْدَ اللهِ الرِّزُقَ وَاعْبُ دُوهُ ﴿ رَعْنَكِوتَ ١٧) وَالْبَتَغُولُ عِنْدَ اللهِ الرِّزُقَ وَاعْبُ دُوهُ ﴿ وَاللَّهِ عَلَاتَ كُرُو لَهِ اللَّهِ عَلَاتَ كُرُولَ اللَّهِ عَلَاتَ كُرُولًا اللَّهُ كَا عِلَاتَ كُرُولًا اللَّهِ عَلَاتَ كُرُولًا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَنُ أَضُلُّ مِمَّنُ يَدُعُوا مِنُ دُونِ اللهِ مَنُ لَا يَسُتَبِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \_(احقاب-٥) اوراس سے بڑھ كر كمراه كون جو التركے سوا اليوں كى عبادت كرے جوقيامت تك اس كى نشيس. اَمَّنَ يُبِيْبُ الدُّمُضُطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السَّـوُءَ \_ رائل \_ ٦٢)

یا وہ چومجے وروں کی پکارسنتا ہے اورمصیت دور کرتا ہے۔

تمام اقسام عبادت الشرتبارك وتعالیٰ كے لئے خاص ہیں کسی قسم کی عبادت سی بھی وقت غیرالسّر کے لئے جائز نہیں۔

قُلُ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِئُ وَمَحْيَائُ وَمَمَا تِنْ لِلْهِ رُبَّرِ العُلْمِيْنَ - لَاسَتَرِيُكَ كُهُ وَبِذَ لِكَ اُمِرُتُ وَ آنَا اَوَّلُ الْهُسُرِ لِمِينَ - رانعام - ١٦٢) تم کرمیری نماز اورمیری وت بان اورمیراجینا اورمیرام نایدسب الشرک سے ہوساد ہے جان کا رب ہے۔ اس کا کوئی شرکی نہیں ۔ میں مجھے تھی ہواہے اور میں سب سے بہلامسلمان ہوں ۔

ندر ہو توالٹر کے لئے ہو۔ دعاصر ف اس سے کی جائے۔ فربیح برصرف اس کا نام لیا جائے۔ استغانہ، استعانت، استعاذہ سب کچھ الٹرسے ہو۔ صلعت الٹرہی کے نام بر ہو۔ اور توکل صرف آگ پر کی اجائے۔ سبطنہ و تعالیٰ عمایہ شریف بدہ المشرکون علوا کہ سیرا۔

اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ الترتعالیٰ بندوں کا اوران کے افعال کا خالی ہے۔اس کے سواکسی زندہ مردہ کی کوئی تا ٹیر نہیں۔اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی فعل یا ترک یارزق یا زندگی دینے یا مارنے میں شرکی نہیں۔ نہ کوئی مخلوق کسی فعل یا ترک پر بالذات قادر ہے ۔ نہ کسی چیز میں اعلیٰ یا ادنی اسطے پر کوئی اللہ کا شرکے وہم ہے۔

کائنات میں تصرف کرنے والا صرف التر سطیخنہ و تعالیٰ ہے۔ کوئی خودانی جان کا مالک ہے میں دوسے کی جان کا مالک ہے میں دوسے کی جان کا مالک ہے۔ نفع و نقصان ، موت وجیات کسی چیز میں کوئی کسی کا مالک نہیں۔

الاماشاء الله باذن الله

نفع وضرر کا اللہ کی جانب ہے سی کو اذن ملے تواس کی بھی ایک حداور قید ہے۔ اور مخلوق کی طرف اسس کی نبیت برسبیل سببیت و تکسب ہے۔ برسبیل خلق یا ایجادیا تا تیریا علة یا قوۃ نہیں۔ اور یہ نسبت بھی محازی ہوگی حقیقی نہیں۔

ان حقائق کی تعبیریں وگوں کا اخت لات ہے کچھ دوگ استعمال مجازیں صدسے آھے جاوز کرجاتے ہیں جس سے نود ان کے مقصود کے خلاف نفظی است تباہ پیدا ہوجا تاہے جالا نکہ ان کا دل ادر وہ خود اس سے بری ہوتے ہیں۔ اور کمال توجید و تنزیہ باری تعالیٰ پر ان کا مکسل ایمان ہوتا ہے۔

اوربعض درگ تمسک بالحقیقة کے نام پر حدِ اعتدال ہے آگے بڑھ کرتشدد وانہابسندی بر الرّ آتے ہیں۔ لوگوں کے معاملات ومعمولات میں ان کے عقیدہ کے برعکس انہام وبہتان تراشی کرتے ہیں جو لگتے ہیں۔ بدتمیٹ زی و ہے ادبی سے بیش آتے ہیں - ان کی طرف البی بات منسوب کرتے ہیں جو المہ " مجازع تقی اور اس کا استعال " کی بحث میں تفصیلات ملاحظ سے مائیں . حالاں کہ ضروری یہ ہے کہ اعتدال و توازن کارویہ اختیبار کیا جائے اور کسی کی نیت و مقصود کے خلاف اس کی طرف کسی خیال وعمل کومنسوب نذکیا جائے۔ یہی دین کے لئے محفوظ طرابقہ اور مقام توحید کی حمایت سے لئے بہتراحتیا طی تدبیر ہے۔ والٹراعلم۔

حق سبطنہ وتعالیٰ سے مختص جن عقائد کا خلاصہ بین تیمیہ نے نہایت جا مع طور پر تحریر کیا ہے وہ بڑاہی مبنی برحقیقت اور عین اسلامی عقیدہ پڑششتل ہے۔

تے ابن تیمیہ نے تکھا ہے۔

الشرسيخنہ و تعالیٰ کے حقوق میں کوئی مخلوق سے ریک ہیں۔ اس لئے عبادت صرف الشرکے
لئے ہے۔ دعار صرف اسی سے ہے۔ توکل صرف اسی بر ہے۔ ایم دصرف اسی سے ہے۔ بتوف صرف
اسی سے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ملجا و ما وی نہیں۔ بجلائیاں وہی عطب کرتا ہے۔ برائیاں وہی
مٹاتا ہے۔ طاقت و قوت صرف اسی کی ہے۔

وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنُدَهُ الآلِدِهِ الآلِدِهَ اَذِنَ لَهُ ۔ (سبا - ۱۳) اوراسس کے پاس شفاعت مفید نہیں ہوگی مگراس کی جسے الٹرکا اذن حاصل ہو. مکن فَ الَّذِی یَشُفَعُ عِنْدَهُ اِلآبِاِ ذَبِهِ ۔ (بقرہ - ۲۵۵) کون ہے جوالٹر کے اذن کے بغیراسس کے پاس شفاعت کرے ۔

إِنْ كُلُّ مَنُ فِي السَّمَ وَاتِ وَ الْأَرْضِ إِلاَّ أَقِي التَّحْمُنِ عَبُداً - لَقَدُ اَحْمَ المُعُمُ وَعَدَّهُمُ عَدَدًا - وكُلُّهُمُ الْقِيدَ فِي السَّمَ الْقِيدَامَ فِي فَنَ التَّحْمُنِ عَبُداً - وكُلُّهُمُ الْقِيدِ فِي فَمَ الْقِيدَامَ فِي فَنَ رُداً - (مريم - 97 - 90) وعَدَّهُمُ عَدَدًا ورزيينوں مِن صِفْعَ بَيْنِ وه سي اس رحمٰن كے حضور بندے ہوكر حاضر بول كے ۔ اسلامی ایک ایک کرکے گن دکھا ہے۔ اور سب كے سب قیامت بين اس كے حضور تهنا حاضر بول كے ۔

وَمَنْ يَكِطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُكُ وَيَخَشُ اللهَ ويَتّقه فَاكُلِيثَ هُمُ الْفَائِنُ وَنَ و (فور - ٥٦) اورجواطاعت كرے الله اوراس كرسول كى اورالله سے در كاور يرس يزگارى كرے تو

السے ہی اوگ کامیت ابیں۔

اس آیت میں طاعت کا اللہ نے اپنے لئے اور رسول کے لئے حکم دیا ہے سکن خشیت و تقویٰ کو اللہ نے لئے فاص کردیا ہے .

وَلَوْ اَنَهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - (توبع-٥٩) اللهُ وَرَسُولُهُ - (توبع-٥٩) اوراگرده اس پرراضی بوتے بوالٹرادراس کے رسول نے انہیں دیا ہے۔

وَقَالُوا حَسُبُنَا اللهُ سَيُورِينَنَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ - (توبر-٥٩) اور كهته بهارے لئے التركافی ہے۔ اب دیتا ہے التراپنے فضل سے اور اس كارسول - المیں السّہ

مذکورہ دونوں آیات میں پہلی آیت کے اندرایتا۔ اللہ ورسول دونوں کے لئے ہے اور دوسری آیت میں توکل درغبت کو اللہ کے لئے خاص کر دیا گیا ہے۔

(كذا في الفتاوي لابن تيسي ع ١١ ص ٩٨)

#### نبى كريم سطلك استعانت صحابة كرام

گزشتہ سطوریں ہم تھے چکے ہیں کہ استعانت واستفاقہ وطلب وسوال ونداریں اصل یہ ہے کہ اللہ سیاکہ اسس کا یہ ہے کہ اللہ سیاکہ اسس کا

ارشادہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيُ ٱسْتَجِبُ لَكُمُ - (مومن - ١٦٠) اور تمانے دیا كرویں قبول كروں گا۔

جوشخص کسی زندہ یا و فات یا فتہ ہے استعانت یا استغافہ یا طلب یا سوال یا ندار کھے اوراس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جسے ندار دے رہا ہے اور استعانت وغیرہ کررہا ہے وہ بالذات مالک نفع و ضرر ہے تواپسانتخص مشرک ہے۔

سین الترنے مخلوق کو اس کا اذن دے رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مددلیں۔ ایک دوسرے سے استعانت کی جائے دوسرے سے استعانت کی جائے دوسرے سے استعانت کی جائے دہ اور یہ بھی حکم دے رکھا ہے کہ سے استعانت کی جائے دہ اور یہ بھی حکم دے رکھا ہے کہ سے استعانت کی جائے دہ اور یہ بھی حکم دے رکھا ہے کہ سے استعانت کی جائے دہ اسے دہ فریاد رسی کرے۔ جسے پیکارا جائے وہ اسے

سنے اور مدد کرے۔

اس سلسلے میں بہت می احادیث وارد ہیں جن سے علوم ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ کی مد دکی جاتے ضرورت مندکی اعانت کی جائے اور دوسروں کی پریٹ نیاں دور کی جاتیں۔

ادر حن ابنیار وصالحین کوبارگاو النی بین دسید بنا کر فربادرسی و دفع بلار کے لیے ان سے استخافہ کی شخصیت وحیثیت استخافہ کی شخصیت وحیثیت سے سے خطیم وحبیل ہے۔ سب سے ظیم وحبیل ہے۔

یوم قیامت سے بڑھ کر آفت و مصیبت کا اور کون سادن ہوگا جس کا دن بڑا ہی لمباہوگا۔
ہرطرف ہجوم خلق ہڑگا۔ گری اور بیسنہ سے کروڑون مخلوق کا بڑا حال ہوگا۔ نیکن اس ہولناک
مصیبت کے با دجود لوگ بارگا و الہٰی میں استخافہ کے لئے صالحین و ابرار کو وسیلہ بنائیں گے
جیسا کہ خود رسول النڈ صلی النہ علیہ وسلم نے ارت ادفر ما یا کہ لوگ ایسے عالم میں حضرت آدم سے
استغافہ کریں گے۔ اس حدیث میں رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے لفظ استغافہ کا استعمال کیا ہے
ہوضی بخاری میں موجود ہے۔

صحابہ کرام رضوان الشرعلیہم آجمعین حضور صلی الشرعلیہ وسلم سے استعانت و استغانہ کرتے سخفے۔ طلب شفاءت کرتے سخفے مرض و محتاجی ، قرض و مصبت اور مہر آزمائن و بے بسی کے وقت آب سے وض حال کیا کرتے سخفے ۔ آلام و شدا ند کے وقت آب کے دربار ہیں بہنچ کر فریاد رسی کی در نواست کیا کرتے ہے ۔ آلام و شدا ند کے وقت آب کے دربار ہیں بہنچ کر فریاد رسی کی در نواست کیا کرتے ہے ۔ اور ان سار سے مواقع پر صحابہ کرام کا بہی عقیدہ ہوا کرتا سطہ و ببیب ہیں فاعل حقیقی صرف الشر تبارک تعالی ہے۔

جندواقعات طلب واستعانت صحابة كرام

ابوم رمیره کی شکایتِ نسیان ؛ ۔ ابوم رمیره رضی الشرتعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے نبی کرمیم صلی الشر علیہ وسلم سے یہ نشکایت کی کہ حدیث شریعیت سن کروہ بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الشر! میں آب سے بہت کا فی حدیثیں سنتا ہوں مگرانہیں بھول جاتا ہوں ۔ میں چاہتا ہوں کہ بھولنے مذیا ول ۔ ۲۲۳ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اپنی چادر رکھیلا قرب انہوں نے چادر کو بھیلا دیا۔ آپ نے اپنے دست مبدارک سے چادر میں ہوا بھینی اور حکم دیا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ابو ہر رہے کہتے ہیں۔ فدانسیت شیٹ میریس کھی جھی نہیں بھولا۔

رواه البغارى فى كتاب العلم باب حفظ العلم رقم الحديث ١١٩-

بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے میں ابوہر رہے ہیں تو طلب کررہے ہیں کہ اب میں کچھ مذہ مجھولوں۔ میسے اوپرنسیان مذ طاری ہو۔ اور میے ایسی طلب ہے جس کی تنکیس پرصرف الشروصدہ لاست رکی قادر ہے۔ بیکن نبی اکرم نے ابوہر رہے کو مذبر کرا مجلاکہا مذیبہ فرمایا کہ تم سٹرک کررہے ہو۔

برشخص جانتا ہے کہ مؤ حد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی جاہ وعوب و الے بندے سے کھے طلب کرتا ہے تواسس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مقرب بندہ سی چیز کی تخلیق کرے اور خود سے کچھ کرے اور اس طالب کا اس کے بارے میں ایساعقیدہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چیز تخلیق کرسکتا ہے اور بے اذن اللی کچھ کرسکتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ الشرب العزت نے اسے دعا کی جو قدرت دے دکھی ہے اور اپنی مشیت کے مطک ابن جتنے تصرف کی قوت دے رکھی ہے اس دعار و تصرف سے وہ بیب و ذریعہ بن جائے۔

نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ابوہر رہے ہی طلب بوری کردی۔ اوراس روایت ہیں کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی دعاکی۔ بلکہ انہوں نے ہاتھوں میں ہوائے کر اسے ان کی چادر سے دال دیا اور بھر دیا کہ اسے سینے سے لگا ہیں۔ اور بھر بہی جیمیز الشرکے فضل سے ان کے لئے بھیسل صاحت کا سبب بن گئی ۔

بی اکرم صلی الترطیه وسلم نے ابدھررہ سے یہ بھی ہیں فرمایا کرتم مجھ سے سوال کیول کرہے ہو۔الترتم سے زیادہ قریب ہے اسس سے سوال کرد۔

بہر کنٹخص کومعلوم ہے کہ حوائج کی تکمیل میں معتبد اور ملیجاً ومادی اصلاً وہی ہو تاہے جس کے ہاتھ میں امور ومعاملات کی بنیاں ہوں۔ تو یہاں حقیقة طلب الشرع وجل سے ہے اور مجازاً عض حاجت نبی اکرم سے ہے۔ کیوں کہ وہ الشرسے زیادہ قریب ہیں اور بارگا و اہلی میں آہیں قدر ومنز لت حاصل ہے۔

قتاده كااستغالة :\_قتاده بن نعان كي تكول كا دْصيلابه كران كورفسارير أي عفا جے لوگوں نے کاٹ کرانگ کر دینا چاہا۔ قتادہ نے کہا۔ ہرگز نہیں۔ پہلے میں تبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے اجازت ہے اول اس کے بعد کھے ہوسکتا ہے۔ پھر قتادہ نے آپ سے او چھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بہیں مجرانی ہمیں ان کی آنکھ کے دیسلے پر رکھ کراسے کھوا شارہ کر کے جنبش دی قروہ بالکانی برانی حالت سی اکتی اوردوسری آنکھ سے کھی زیارہ صحیح ہوگئی۔ رواہ البغوی و ابویعلیٰ واخرجید الدارقطني وابن شاهين والبيه في في الدلائل ونقلها الحافظ ابن حبور في الاصابة ج م ٢٥٥٠ والعافظ الهيشمي فني مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٩٧ والعافظ السيوطي فىالخصائص الكبيرى.

ایک صحابی کی استعانت: محدبن عقبه بن شرجیل سے روایت ہے۔ انہوں نے اینے دادا عبدالرحمٰن سے روایت کی ۔ انہوں نے اپنے والدسے روایت کی ۔ انہوں نے کہا میں رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كي خدمت مين حاضر بهوا ميرے إلى من نخم نكل آيا تقا ميل في آي سے عض کیا یا نبی اللہ اس زخم کی وجہ سے اتنا ورم ہوگیا ہے کہ مذتلوار کا دستہ پکرا اجا تاہے مذ

سواری کی سکام بحظی جاتی ہے۔

رسول الترصلي الشرعليه وسلم تے ارشاد فرمايا - ميے قريب وَ مِن آب كے قريب بينجاء آب نے اس زخم کو کھول کرمیری ہتھیلی پر پھونک ماری بھر اپنا دستِ شفااس زخم پر رکھ دیا اور اسے اینی ہمیں سے مسلتے رہے۔ اورجب اینا ہاتھ آپ نے اٹھایا تومیری ہمیں پر زخم کا اڑ بھی مجھے تظر أيا \_ رواه الطبراني وذكره الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٢٩٨-

معاذ کی طلب : \_ عز و فر بدرس دوران جنگ عکرمه بن ابی جهل فیمعاذ بن عمروبن جوح کے شانے بر تلوارماری ۔

معاذ کہتے ہیں۔ تلواری ضرب سےمیرا یا تھ کٹ کر بیلو کی کھال کے ساتھ لٹک گیاجس کی وجرے اس سے روائی جاری رکھنامیے رہے دسٹوار ہوگیا بھر بھی میں نے اسے دن بھر کھسٹتے ہوتے جہادکیا، سکن جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تواس کے ہوتے ہاتھ پریس ایٹایا وّن رکھ کرسوار ہوگیا اور تھنے کرمیں نے اسے الگ کر دیا۔ خشک سالی میں آپ کے توسل سے استعانت و استغاثہ بہ بہت سی احادیث و آناریں وارد ہے کہ جب خشک سالی ہوتی اور بارشس بالکل رک جاتی قوصحایہ کرام دوڑ ہے ہوئے بارگاہ رسانت میں حاضر ہوتے تاکہ آپ بارگاہ الہی میں ان کے لئے وسید بن جائیں شفیع بن جائیں۔ منسریاد رسی کریں اور ان کی طلب پوری ہو۔ جو حالات ہوتے اسے وہ سبھی اصحاب آپ سے بیان کرتے اور جو بھی مشروبلار نازل ہوتی اس کے ازالہ کی درخواست کرتے ۔

ایک بارجمعہ کے روز حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم خطبة جمعہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی فرماید کرتے ہوئے کہنے لگا۔

یارسول الله اموال بلاک ہوتے ۔ راستے بند ہو گئے ۔ آپ الله سے دعاء کریں کہ وہ ہماری مدد نسرائے ۔

رسول الشرسلى الشرعليد والم نے دعار فرمانى تو بارس بونے تكى اور دوسرے جمعة تك بارس بوتى سى -

وه اعواني آكر ميم كهن لكاسا و المالية

یارسول الشرا مکانات گرنے لگے راستے بند ہونے لگے ۔ مولینی ہلاک ہونے لگے۔

نبی اکرم صلی الشرعیہ وسلم نے بھر دعار فرمائی قربادل چھٹ گیا اور باریق صرف مدینہ کے ارد کرد ہونے لگی ریعنی مدینہ اسس طوفائی بارس سے محفوظ ہوگیا ) رواہ البخاری فی کتاب الاستسقاء باب سئوال الناس الامام الاستسفاء اذاقعطوا – وروی ابوداؤد بسند جید عن عاششة رضی الله عتمها قالت شکا الناس الی رسول الله قحط المطر – رواہ ابوداؤد فی کشاب المسلوة ابواب الاستسفاء – و اخرج البیہ فی فی دلائل النبوة عن انس ۔ بسند لیس

فيه متهم بالوضع و انظرفتح الباري ج ٢ ص ٤٩٥.

انس بن مالک سے روایت ہے ۔ایک اعوا بی حاضر بارگاہ رسالت ہوااورع ض کرنے لگاکہ بیجے اور اونٹ بھوک بیاس سے بدحال ہیں۔ بھریہ اشعار پڑھنے لگا ۔

اتساك و العدراء تدمى لبانها

وقد شغلت ام الصبى عن الطفل

ہم اس حال میں حاضر خدمت ہوئے کہ دوستیر زا وَل کے بیستان سے خون نکل رہا ہے اور مائیں اپنے بچول سے غافل ہوجی کی ہیں ۔

والقئ بكفيه الفتى استكانة

من البعوع ضعفا ما يسسر و لايدلى

اور نوجوان جنہیں بھوک کی ناتوانی سے کچھ اچھا نہیں لگتا وہ لاعز ہو کر ہے مصدھ پڑھے ہوئے ہیں۔

و لاشئ مما ياكل الناس عندنا

سوى العنظل العامى والعلهز الفسل

سواتے کو وے کسیدری حفظل وعلموے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لوگ کھاسکیں۔

وليس لنا الا اليث فيسران

واين فترار الناس الا الى الرسل

یارسول اللہ ؛ ہماری بناہ گاہ توصرت آپ ہیں۔ اور رسولوں کے علاوہ لوگ کہاں بناہ ڈھونڈھیں ؟ اس اعرابی کی فریادسن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جادر مبدارک تھسیٹتے ہوئے منبر

اس اعرابی فریاد ف کررسون النتر می الند طلیه و هم این جا در مبد ک گئے اور اس پر چیڑھ کر ہاتھ اٹھا کریہ دعار فرمانی ۔

اے اللہ اہمیں خوب اچھی موسلاد صار نفع سخب عیر مضر خو نشگوار بارش سے بلاتا خیر

سیراب فرماجس سے تقن مجرجائیں کھیتی بہلہا اعظے۔ مردہ زمین زندہ و شاداب ہوجائے۔

انس بن مالک نے کہا۔ رسول التر صلی التر علیہ وسلم کا ہاتھ ابھی دعام ہی کی حالت میں تھاکہ خوب موسلاد معاربار سنس متروع ہوگئی۔ لوگ سیلاب سے تنگ آکر بارگا و رسول میں حاضر ہوئے۔ اور آپ نے بھردعا، فرمانی حوالیت والم علیت، ہمارے ارد گرد بارس ہو ہم پر بارس نہ ہو۔ اس

دعار سےمدینہ سے بادل جھٹ گیا۔

مذکورہ دعاریس رسول الترصل الترعید وسلم نے غیث مغیث نافع غیرضار وغیرہ فرمایا۔
نفع واغانہ کی اسناد غیث کی طرف ہے جو بطور مجاز ہے۔ اسی طرح اعرابی نے رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کو ندار دیتے ہوئے یہ کہا ہے۔ ولیس لنا الا الید منسران الترصلی الترعلیہ وسلم کیا۔ کیوں کہاس مشرک نہیں کہا گیا۔ کیوں کہاس میں قصر محض اضافی ہے۔ جب کر قر ان حکیم کی سرحکم رسول الترصلی الترعلیہ وسلم پر کیسے محفی رہ سکتا ہے۔ فیفت والی التہ و دوریت ۔ دوریت ۔ دوریت ۔ دوریت الترکی طرف بیاہ و محصور اللہ میں التراد ہو۔

اعرابی کے بور نے شعر کامفہوم یہ ہے کہ قرار رہناہ) صرف آپ کی طوف مفیدہے۔ دوسرے کے دروازے کی طرف نہیں۔ اور رسولول ہی کی طرف فرار کا رخ ہونا چاہئے دوسروں کی طرف نہیں کیوں کہ یہ مرسلین کرام ان سب نفوس قدسید میں افضل واعلیٰ ہیں جن سے الشر تعالیٰ کی بارگاہ یں توسل کیا جاتا ہے۔ اوران سب میں عظم واکرم ہیں جن کی بدولت رب کا کنات فریاد یوں اور بناہ وصون ڈھون ڈھے والوں کی جوائے وضروریات پوری فنسرماتا ہے۔

اور ذرا ال منظر پر بھی غور کیجئے کہ اعرابی کی اسس منظوم فریا دکوس کررسول التر مسلی لیٹر علیہ وسلم کینے متاثر ہوتے اور کتنی جلد اس کی فریا درسی واعانت فرمائی کہ فوراً اٹھ کرمنبر تک بہنچے اور چادر کھسٹتی جارہی تھی ۔ فریا دی کی مدد کا جذبہ اتنا غالب تھا کہ جا در کو بدن پر تھیک سے رکھ لینے کی طون بھی توجہ نہ فرمائی ۔ علیہ و علی آله افض السادة والسلام ۔

نى كريم إبهائي ملحاوماوي

حسان بن ثابت انصاری نے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کو ندار و خطاب کرتے ہوئے آپ کورکن عقد اور ملجاً وماویٰ قرار دیا ہے۔

بارگاہ رسول میں حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں ۔

يا ركن معتدد وعصمة لائز

وملاذ منتبع وحيال مجاور

اے سمارا ڈھونڈھنے والے کے لئے مضبوط ستون اور بناہ ڈھونڈھنے والے کی بناہ گاہ! مدد

يامن تغيره الالله لفلقه

فعباه بالقلق السزكي الطاهر

اے وہ ذات گرامی ؛ جے الشرے اپنے مخسلوق کے درمیان جن پیاہے اور صاف تھرے فلاق سے نواز اسے ۔

انت النبى وخير عصبة آدم يامن يبود كفيض بدر زاخسر

آپ بی ہیں اور گروہ آدم میں سب سے بہتر ہیں - اے وہ کہ بحر مواج کے فیضان کی طرح جس کی سخاوت و بخشش ہے ۔

ميكال معك وحبيريل كلاهما

مدد لنصرك من عريز فادر

فدلت و یو وقادر کی طرف سے نصرت کے لئے جبر الی ومیکائیل دونوں بطور مدد آپ کے ساتھ ہیں۔ الاصابح ار ۲۶۶۔ الروض الدنف ۱۸۱۲

عبدالتربی مسعود کہتے ہیں۔ رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم کو ہم نے کبھی اتنا روتے ہوئے ہیںں دیکھا جنا تھرہ ہی عبدالمطلب کی موت پر آپ روستے ہیں۔ آپ کے جنازہ کو قبلہ روکر کے اس کے پاس کھڑے ہوئے کو کہوٹ کھوٹ کراورسسکیاں نے لے کر آپ رفیف لگے اور پھر کہنے لگے۔

اس کے پاس کھڑے ہوئے کہوٹ کراورسسکیاں نے لے کر آپ رفیف لگے اور پھر کہنے لگے۔

اس کے پاس کھڑے اسے مرسول الترصلی الترعلیہ وسلم! اسے شیر خدا! اسے شیررسول! اے حمزہ! اسے حمزہ! اسے منازوں! اے حمزہ! اسے فاعل الخیرات (بریشانیاں دور اسے فاعل الخیرات (بریشانیاں دور کے دائے)۔ اسے حمزہ! اسے کاشف الکربات! (بریشانیاں دور کرنے والے!۔ اھے عند ابن مشاذان کرنے والے!۔ اھے عند ابن مشاذان

من حديث ابن مسعود - من المواهب اللدنيكة ج ١ ص ٢١٢ -

اگرکوئی شخص کے کہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے استفایۃ واستعانت، عرض حاجت و طلب شفاعت وغیرہ صرف آپ کی جیات میں جائز وضیح ہیں موت سے بعد تو کفر ہیں۔ یا کچھ زم ہوا تو یہ کے کوغیر مشروع یا ناجائز ہیں۔

رسول الشرسى الشرعليه وسلم كى وفات سے بعد آب سے توسل واستغانہ صبح ہونے كے لئے كوئى فقيد اگر صرف اسى قياس پر اكتفاء كر ہے كہ آپ كى دنيوى جيات بيں آب سے توسل واستغانہ صبح ہے تو اس كا يہ قياس ابنى جگہ درست بھى ہے اور كافى بھى ہے۔ كيونكه رسول الشرصلى الشرعليه وسلم حى الدارين ہيں۔ بعد وصال بھى زندہ اور ابنى امت كے حالات سے باخبر ہيں۔ باذن الشروم عاملات ومسائل امت بيں متصرف ہيں۔ آب بر درود بھيجنے والے امتى كاسلام آب بر بيش كياجا تا ہے اور ابنى كرت كے با وجود آب كى امت كاسلام آب تك بہنجيت ہے۔

عالم ارواح بالخصوص الشرتعالی کی طوت سے عطاکردہ خصائص ارواح عالیہ کے باہے میں جن اصحاب علم کا وسیح مطابعہ ہے۔ ان کا دل اس حقیقت پر ایمان لانے کے لئے وسیح نظر آئے گا کہ ہارہ نبی صلی الشرعیہ وسلم جوروح الارواح اور نورالا نوار ایں وہ ان خصائص کے افضل واعلیٰ مدارج و مراتب سے متصف ہیں۔

منگرین کے خیال فاسد کے مطابق اگر نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے استخافہ یا توسل یا طلب شفاعت شرک و کفر ہے تو آپ کی جیات دنیوی وجیات اخردی ویوم قیامت ہروقت اور ہرزمانہ میں ناجا کڑے ہے کیوں کہ اللہ وحدہ لائٹریک کے نزدیک ہرحال میں شرک مذموم ومعیوہے۔

#### ايك باطل خيسًال

مرکرہ شخص کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کو اسے کسی چیز کی قدرت نہیں۔ غلطا درباطل ہے۔
اگر بید دعویٰ آس اعتقاد کی بنیاد پر ہے کہ مردہ مٹی بن جاتا ہے۔ تو یہ عین جہل ہے کیوں کہ نبی کریم
صلی الشرعلیہ وسلم بلکہ الشررب العرب کے ارشاد سے جیات ارداح کا بتوت و بقار واضح ہے کہ
جسم سے جدا ہوکر روح باقی رہتی ہے۔ اور خود رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع
پر ارداح کو آواز دیتے ہوئے فرمایا تھا۔

یا عمر وبن هشام و یا عتب قبن رسعی قبل فلان بن فلان انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاء

اے عمروبن ہشام! اے عتبہ بن رہیم! اے فلال بن فلال ہم نے اپنے رب کے وعدہ کو سپتا پایا۔ کیائم نے بھی اپنے رب کے دعدہ کو سپجاپایا؟ پایا۔ کیائم نے بھی اپنے رب کے دعدہ کو سپجاپایا؟ پکھ لوگوں نے عرض کیا۔ یہ کیا؟

آپ تے ارشاد فرمایا۔ و ما انت م باسمع مما اقول منهم . تم لوگ میری باتی ال مردون سے زیادہ نہیں سن یا وگے۔

اسی طرح آیے نے اہل قبور کو ندا دیتے ہوئے انہیں سلام فرمایا ۔ انسلام علیکم یاا علی الدیار۔
اسی طرح قبر بس روحوں کو تواب بھی ملتا ہے۔ اور انہیں عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ روحیس
گھروں میں بھی آتی جاتی ہیں۔

ان کے علاوہ دوسرے دلائل وبرائین بھی جیاہ ارواح کی تائید کرتے ہیں۔اوراسلام و اہل اسلام اسے بعدوفات بھی باقی مانے ہیں۔اس طرح فلسفہ قدیمہ وجدیدہ کے نزدیک بھی جیاہ ارواح نابت ہے۔

منگرین جیاہ ارواح سے بہاں ہمارا صوت ایک سوال ہے۔ وت آن تھیم فرما تا ہے کہ سٹہدار اپنے رب کے پاس زندہ ہیں رید منکرین اس قرآنی ارشاد کو مانتے ہیں یانہیں ؟

اگر تہیں مانے تو بھرایے بدنصیبوں سے ہم کوئی بات بیں کرناچاہتے ہیں کیوں کہ وہ ان قرآنی آیات کی تکذیب کررہے ہیں۔

ولاتَفُولُوا لِمَنُ يُّفَتُ مَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُواتُ بَلُ الْغَيَاءُ وَلَانَ الْمَنَاءُ وَلَانَ اللهِ المواتُ بَلُ الْغَيَاءُ وَلَانَ اللهِ ال

صالحین وابرار بوستهید نهیں مثلاً اکابر صحابہ وغیرہ وہ بلاسٹ بستہدار سے افضل ہیں۔ اور جب حیاۃ ستہدار تابت ہے۔ اور حیاۃ انبیار کی قواحادیث صحیحہ میں تصریح بھی ہیں۔

دلائل قطعیہ سے جب جیاہ ارواح ثابت ہے تواب بھوت جیات کے بعداس کے خصائص کا بنیات ہی باقی رہ جاتا ہے۔ کیوں کمشہور قاعدہ ہے۔ تبوت ملز وم موجب ببوت لازم اور نفی لازم موجب تفی ملزوم ہے۔

ہرانسان جم وروح کا مرکب ہے۔ اور ہرادی ایک دوسرے سے استعانت کرتا ہے یا ملا تکہ سے استعانت کرتا ہے یا ملا تکہ سے استعانت کرتا ہے اور ہرادی اور سیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کے لئے مانع عقلی کیا ہے ؟

تصرفات ملاتکہ کے بے جس طرح کسی الدوغیرہ کی ضرورت نہیں پر ٹی اسی طرح تصرفات ارواح کا بھی معاملہ ہے۔ جارے دنیاوی قوانینِ تصرفات و ہاں نہیں چلتے کیوں کہ وہ ایک دوسے راعالم ہے۔

وَيَسْنُكُونَكَ عَنِ السَّرُوَحِ قُلِ السَّرُوحُ مِنَ اَمْرِرَتِی ُ۔ (اسرا ۸۰)

اورتم سے ردح کے بارے بیں سوال کرتے ہیں۔ تم کہوروح بیرے رب کے کم سے ایک جیز ہے۔

بلاست بدارواح کو اتنی آزادی ہے کہ وہ زندوں کے برابر بلکدان سے زیادہ ہی کسی پکار نے

والے کی پکارس سکتے ہیں اور مدد چا ہے والے کی مدد کر سکتے ہیں۔

منکرین جیاہ ارواح اگر بیر کہیں کہم توصرف محسوسات کوجانتے ہیں اورمشاہدات ہی کو مانتے ہیں۔ تو یہ نیچرلوں کا وطیرہ ہے اہل ایمان کا نہیں۔

یہاں ہم علی سبیل التز ال مقوری دیر کے لئے یہ بات مان لیں کہ جم سے جدا ہو کرروح کے اندر کوئی کام کرنے کی قدرت باقی ہنیں رہ جاتی ۔ تو برائے بحث ان کی یہ بات تسلیم کر کے بھی ہم یہ کہیں گئے کہ جن اندیا ۔ و اولیا رسے مدد مانگی جاتی ہے ان کی مدد اسس عالم کے تصرف ارواح کی طرح ہنیں ہوتی بلکہ وہ اپنے زائر یا است نا اللہ کرنے والے کی مدد دعار کے ذریعہ کرتے ہیں۔ جسے کوئی مردصالے کسی دوسے کے لئے دعارکرتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے فاضل مفضول کے لئے کوئی مردصالے کسی دوسے کے لئے دعارکرتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے فاضل مفضول کے لئے

اس سے پہلے بتایا جاچکا ہے کہ یہ نفوس قدسید زندہ ہیں۔ احساس وستعور اور علم رکھتے ہیں۔ بلکہ بدن سے جدا ہو کران ارواح کاعلم وستعور زوال ججابات خاک وعدم منازعات ستہوات بشری کے باعث کچھاور زیادہ ہی ہوجاتا ہے۔ بلکہ کافی اضافہ اور ترقی ہوجاتی ہے۔

احادیث کریم میں دارد ہے کہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم پر اعمال امت سیشس کئے جاتے ہیں۔ جن میں آپ خیر باتے ہیں توالد کی حمد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پر است خفار کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ حقیقہ ہمستفات بہ الشرتعالی ہے۔ مدداسی سے طلب کی جاتی ہے۔ البتہ سائل اپنی فربادرسی اور امداد کے لئے نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کو بارگاہ اپنی ہیں وسیلہ بنا تاہیے۔
فاعل حقیقی الشرہی ہے۔ سائل مقربین وصالحین کو بارگاہ اپنی ہیں محض وسیلہ اور واسطربنی تا بہتے۔ گویاسائل بارگاہ اپنی میں عرض کر تاہے کہ اے الشر ! میں فلال کو مجبوب رکھتا ہول اور وہ تیراصالح بندہ ہے۔ اس کے ذریعہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ اور رب کا منات اپنے جدیں می الشر علیہ وسلم ودیگر ابنیا، واولیا، وعلمار کے صدقہ میں بے شمارا نسانوں کو اپنے رحم وکرم سے نواز تا بھی۔
علیہ وسلم ودیگر ابنیا، واولیا، وعلمار کے صدقہ میں بے شمارا نسانوں کو اپنے رحم وکرم سے نواز تا بھی۔
مختصری کہ بعض صحابہ وعشاق بنی صلی الشرعلیہ وسلم پر نبی صلی الدیر علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل میں بلکہ بہت سے بندوں پر بہت سے صالحین کے توسل سے الشر تبارک و تعالیٰ کا انعت م واکرام بلکہ بہت سے بندوں پر بہت سے صالحین کے توسل سے الشر تبارک و تعالیٰ کا انعت م واکرام ایک امرم و دت ہے جس سے سبھی مسلمان واقت ہیں۔

زندہ مسلمان ایضم حومین کی نماز جنازہ پرطھتے ہیں۔ ان کے لئے دعائے مغفرت کھتے ہیں۔ ان کے لئے دعائے مغفرت کھتے ہیں۔ ان کے لئے ان کے لئے ہیں۔ اسس طرح وہ یہ کھتے ہیں کہ اے النٹر ! ہم ان کے لئے سفارش کرتے ہیں تو ہماری سفارش قبول فرما۔ یہ بھی بندوں کے ذریعہ بندوں کی مدد کا ایک سفارش میں جو ل میں مدد کا ایک سفارش میں مدد کا ایک سفارش ہے۔

کیا غیرمفدور عب د کی طلب شرک ہے؟

نبی کریم صلی الترعلیہ وسلم سے توسل و طلب کرتے والے اہل ایمان کی تکفیر کرتے دالوں کاایک باطل دعویٰ یہ بھی ہے کہ: ۲۳۸۷ لوگ وفات یا فنۃ ابنیار وصالحین سے اسی چیزی طلب کرتے ہیں جن کی قدرت الشر کے سواکسی کونہیں ۔ اس لئے یہ طلب شرک ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اسلاف و اخلاف کے مسلک پر برگمانی اور کے فہمی کے سوا اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ابنیار وصالحین کومسلمان وسید وسبب بناتے ہیں کہ الشر تبارک وتعالیٰ سے جومراد مانگی جارہی ہے اسے بوری کرنے میں یہ سبب بن جائیں۔ ان کی دعار وشفاعت اور توجہ کے سبب السّرتعالیٰ مراد بوری فرماد ہے۔

اور یہ حدیث سیح سے نابت ہے کہ نابینا صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر آپ کو وسیلہ بنا یا اور الشر سے طلب و استفافہ میں آپ وسیلہ بنے۔ با ذن الشروہ مراد پوری بھی ہوئی۔ اور نبی کرم صلی الشرعلیہ وسلم نے اس نابینا صحابی سے یہ نہیں فرمایا کرتم نے مجھ سے یہ طلب و توسل کرکے شرک کیا ہے۔

اسی طرح دو سے بخوارق عادات کی طلب مثلاً لاعلاج مرض سے بغیردوا کے شفایا بی ،
بغیر بادل کے بارس برب نا ، بصارت واپس کردینا ، انگلیوں سے بان کا فوارہ جاری کرنا، تھوٹے
سے کھانا کو زیادہ بنا دینا۔ وغیرہ وغیرہ ۔ بیرساری چیزی عادۃ انسانی قدرت سے باہر ہیں۔ بیکن
رسول الشرصی الشرعلیہ وسلم سے یہ چیزی ما بھی گئیں اور آپ کے توسل و توسط سے صحابہ کرام کو یہ
چیت زیں ملیں کبھی آپ نے بہ نہیں فرمایا تم نے مجھ سے ایسی چیزی طلب کی ہیں جن برصرف
الشرقادر ہے۔ اس لئے تم مشرک ہوگئے۔ متہارے لئے سجد ید اسلام ضروری ہے۔

الترقادرہے۔ اس نے ممسر ہو ہے۔ مہارے سے بحدید اسل سرور اسے ہی ذیادہ حقیقت کیا یہ آج کے علمہ داران توحید معاذ الشرسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم سے بھی ذیادہ حقیقت توحید سے واقف ہیں ؟ عالم تو درکنارکوئی جاہل مسلمان بھی کبھی ایسی بات نہیں سویے سکتا۔
الشرکے نبی حضت سلیمان نے اپنے دربار ہیں موجود جن وانس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔
النشرکے نبی حضت سلیمان نے اپنے دربار ہیں موجود جن وانس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔
النایہ کا النہ کا ایک کم کیاریڈی پعکوشھ کا قبل ان تکا شک فی کھٹ بلومین ۔ (ممل - ۲۸)
اے درباریو ایم میں کون اس کا تحت میرے یاس لاسکتا ہے اس سے پہلے کہ دہ طبع ہو کر میر حضور حاضر ہو۔
حضرت سیلمان ملک شام میں رہ کرملک میں کی ملکہ سیا کا تحت بطور خرق عادت اپنے دربار

ایک برط سے طاقت ورجن نے حضرت سیامان سے کہا۔

اَنَا أَتِيكَ بِدِ قَبْلُ اَنُ تَدَّوُمَ مِنْ مَقَامِدَ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله میں اس کا تخت آپ کے پاس حاضر کردول گااس سے پہلے کہ آب اپنا اجلاس برخارت کریں۔ حضت بیان نے فرمایا ہیں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ تو دریاد ہیں موجود ایک صاحب

علم كتاب انسان جو صديقين بي سے تھا، اس نے كہا۔

یعنی اگر آپ مجھے بھیجیں تویں بلک جھیکتے ہی ملکہ سباکا سخت آپ کے دربار میں عاضر کردوں اور جب حضرت سیامان نے اس انسان کو حکم دیا تو اس نے بلک جھیکتے ہی اس سخت کو آپ کے سامنے لاکرما ضرکر دیا۔

اس طرح تخت کو ایک جگہ سے دومری جگہ بہنجاد بنا صرف النٹری قدرت ہے۔ اور عاد ہ قام مقد ورجن وانس سے باہر ہے۔ لیکن حضرت سیامان نے اپنے درباریوں سے اس کا مطالبہ کیا۔ اور ایک صدیق نے آپ کے بھم برعمل بھی کیا۔ توکیا النٹر کے نبی حضرت سیامان نے اپنی اس طلب اور ایک صدیق نے آپ کے بھی شکل دے کر النٹر کے ایک ولی نے مٹرک کیا۔ حاشا و کلآ۔ سے کوئی کفر کیا ؟ اور ان کی طلب کوعملی شکل دے کر النٹر کے ایک ولی نے مٹرک کیا۔ حاشا و کلآ۔

یدنسبت نعل بطور مجازعقی ہے۔ اور جائز ہے بلکدرائے ہے۔

اگراب بھی کوئی پہلومخفی رہ گیاہے توہم اسس کی مزید وضاحت کرنے تاہیں کہ لوگ انبیارہ اولیار سے بارگاہ اہلی میں وسیلہ بننے اور شفاعت کرنے کی طلب کرتے ہیں جس پر النٹرنے انہیں قادر بنایا ہے \_

بالفرض كونى شخف كے - اے اللہ كے بى المحصة فاد يجيئے اور ميرى مراد و صرورت بورى كيجة - تواسس كا مطلب يہ ہے كہ اے اللہ كے بى الميرے معاملہ كى بارگاہ اللى بيں شفاعت كيجة اور ميرے لئے دعا كيجة كه اللہ مجھے شفادے اور ميرى مراد بورى فرائے - اگراس نبى نے بارگاہ الہی میں دعار و شفاعت کی تواس دعا و شفاعت پر اللہ نے اس نبی کو قادر بھی بنایا ہے۔

یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور کلام میں مجاز عقلی توخود قرآن میں ہے۔ مشلاً:

سُبُ طُنَ الَّذِی خَلَقَ الْاَزُ وَاجَ کُلتَ اللَّانِ مِن اللَّانِ مُن اللَّانِ مَن اللَّانِ مِن اللَّانِ مُن اللَّانِ مِن اللْلَا مِن اللَّانِ مُن اللَّانِ مِن اللَّانِ مِن اللَّانِ مِن اللَّانِ مِن اللَّانِ مُن اللَّانِ مِن اللَّانِ مُن اللَّانِ مُن اللَّانِ مُن اللَّانِ مُن اللَّانِ مُن اللَّانِي مُن الللَّالِي مُن اللَّالِي مُن اللَّانِ مُن اللَ

ان مماینیت السرسیع الج۔ الشرکے کلام میں، رسول کی احادیث میں اور عوام وخواص کی بول چال میں مجازعقلی کی یے شارمثالیں موجود ہیں۔

مومن مؤمد کی زبان سے اس کا استعمال اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ اسے مجازاً ای اول رہا ہے۔ اور اس میں کسی طرح کا کوئی سوء ادب بھی نہیں ہے۔ اس موضوع پراسی کتا ہے۔ ایک باب میں ہم بحث بھی کرچکے ہیں۔

#### الترسي سيسوال واستعانت

رسول الشصلي الشرعلية وسلم كاارشاد كرامي ہے۔

اذا سألت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله و واه الترمذي وصعمه عن ابن عباس مرفوعا . صوف الشرس سوال كرو اوراسي ساستعانت كرو .

بہت سے ہوگ اس مدیث کا صحیح مطلب نہیں سمجھ بات ۔ اور وہ اس سے استدلال
کر ڈوائے ہیں کہ مطلقاً ہم طرح کا سوال واستعانت صرف اللہ سے ہے ۔ اللہ کے سواکسی درمرے
سے سوال واستعانت مثرک ہے ۔ اورکسی غیراللہ سے سوال واستعانت کرنے والا فارج ازدین ہے۔
جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب کا استعال اور ان سے استعانت کوئی چیز نہیں ۔ اور
سابھ ہی ایسا اعتقاد رکھنے والا شخص استعال اسباب کے سلسلے ہیں وار د بہت سے نصوص کا
بھی اینے اس خیال کے ذریعہ انکار کردیتا ہے ۔

طالان کواس مدیث مبارک کا ہر گر بیمقصود نہیں کوغیرالٹرسے سوال واستعانت مطلعت

ممنوع ہے۔ بلکہ اس کا سیح مقصود یہ ہے کہ اسباب کے ذریع ظہور پذیر ہونے والے امور خرحقیقۃ اللہ کی جانب سے ہیں۔ مخلوقات کے ذریع جو نعمیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی الٹر کی طون سے ہیں اس کے سوال واستعانت کرنے والشخص اسباب و مخلوقات پر نہیں بلکہ اصلاً خان اسباب ورب مخلوقات پر بھروس سے اور اسباب میں پر رہے اور اسباب میں پر بھروس سے اور اسباب میں اسباب کو مذہولے بائے۔ اشیاء کے ظاہری ارتباط و تعلقات سے جومطلوبہ نتائے الچھ کر مسبب الاسباب کو مذہولے بائے۔ اشیاء کے ظاہری ارتباط و تعلقات سے جومطلوبہ نتائے برامد ہوتے ہیں۔ ان سے آگے بڑھ کر اس ذات قادر دقیوم کی نظر رحمت کی طرف کو لگائے رکھے برامد ہوتے ہیں۔ ان سے آگے بڑھ کر اس ذات قادر دقیوم کی نظر رحمت کی طرف کو لگائے رکھے برامد ہوتے ہیں۔ ان سے آگے بڑھ کر اس ذات قادر دقیوم کی نظر رحمت کی طرف کو لگائے رکھے بھی نتائے کے درمیان ربط پید اکہا ہے۔

اس مقصود ومفہوم کی طرف خود اسی صدیت میں اکے جی کراس طرح اتارہ فرمادیا گیا ہے۔
و اعلم ان الاصة لو اجتمعت علی ان ینفعولٹ لم ینفعولٹ الابنٹی قد کتبه الله علیت الله للگ و ان اجتمعت علی ان ینفعولٹ الم ینفولٹ الابنٹی قد کتبه الله علیت الله للگ و ان اجتمعت علی ان یضرولٹ بشی لم یضرولٹ الابنٹی قد کتبه الله علیت اورجان او کے ملی ان یضرولٹ بنی تا چائیں تواس کے علاوہ کوئی فائدہ نیس بنیا سکتے اور اگر سب مل کر مہیں نقصان بنیا ناچائیں تواس کے علاوہ کوئی نقصان بنیا ناچائیں تواس کے علاوہ کوئی نقصان بنیا بنیا سکتے جے النتر نے متبار سے لئے مقدر کر دکھا ہے۔

نی کریم صلی الترعلیہ وسلم نے اس صدیث میں خود اپنی مراد و اضح کردی ہے کہ لوگ نعنع و ضرر بہنچا سکتے ہیں مگر صرف اس صد تک التر نے بندے کے لئے نفع بہنچا نا یا نقصان بہنچا نامقدر کررکھا ہے۔

کتاب وسنت میں جب استعانت بغیران کا کم موجود ہے تو بھراس کا انکارکیے کیاجا سکتاہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ وَ اسْتَو يُنْ وُ اِلمَسَّبُرِ وَ المَسَّسِلُوةِ ، (بقرہ - ١٥٣) اور صبراور نمازے مددیا ہو۔

دوسرى جگدارشادسى - وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَفْتُمْ مِنْ قُوَةٍ . (انفال - ١٠) اوران كے سے جتنی قوت ہوسكے تيار كرركھو -

بندهٔ صالح ذوالقرنین کی یہ استعانت قرآن میں موجود ہے۔ اعینونی بیقوۃ ۔ صلوٰۃ خون کی مشروعیت کتاب وسنت سے نابت ہے جس میں مخلوق سے خلوق کی استعانت ا اسى طرح اہل ايمان كو الشرف حكم ديا ہے كد و كُنيا خُدُو احدِ نُرَهُمُ و اَلْسَلِمَتَهُمُ - (النساء -١٠٢) اور چاہتے كابنى نياه اور اپنے تبحیب اربے رئیں -

رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت بوری کریں۔ تنگ دستوں کی مدد کریں مصیبت زدوں کی فریادس کر ان کی اعانت کریں اور ان کامول میں عفلت وسیستی نہ برتیں ۔ اس طرح کی بہت سی احادیث وارد ہیں

رسول الترصلى الترعليه وسلم في ارشاد فرمايا - من كان فى حاجة اخيه كان الله حنى حاجمة اخيه كان الله حنى حاجمته وسعى جوشخص البنے بھائى كى ضرورت بورى كرنے ميں تكارہے كا - اسسى كى خرورت الترتعالىٰ بورى فرما تارہے كا -

اوراب تدارشاد فرمایا والله عنی عون العبد ماکان العبد فنی عون اخید.
مسلے والوراؤد وفیرہ - السّرتعالیٰ بندے کی مدد فرما تارہے گاجب تک بندہ اپنے بھائی کی مددیس لگارہے اورارشاد فرمایا - ان للله خلقا خلقه خلقه ملحوائج الناس يفزع الناس اليهم عنی حوائجهم ، اولئث الأمنون من عدد اب الله -

النٹر کے کچھا یسے بندے ہیں جنہیں النٹرنے وگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے بیدا فرایا ہے لوگ اپنی ضروریات کے لئے ان کے پاس جاتے ہیں ۔ یہی لوگ عذاب اہلی سے مامون ہیں ۔

ول بین موردیا کا در می نے ف رمایا ۔ یف زع الناس الیہ م فی حوائدہ م ۔ لوگ اپنی مردریات سے کران کے پاس جاتے ہیں ۔ اور ان ضرورت مندول کی اس طلب پر آب نے آئیں مشرک تو کہا عاصی بھی نہیں قرار دیا ۔

تیز صدیت مرفوع ہے۔ ان سه عند اقوام نعما اقرها عند هم هاکانوا وی موائع اللہ عند هم هاکانوانی نے کھولوں موائع المسلمین مالم یملوهم فاذا ملوهم نقلها الی عندهم الترتعالی نے کھولوں کو اینی نعمیس دے رکھی ہیں جب کے کہ وہ بغیر کسی اکتاب ہے دوسروں کی ضروریات پوری کے دوسروں کی ضروریات پوری کے ہیں یہ نعمیس دوسروں ہیں یہ نعمیس دوسروں میں یہ نعمیس دوسروں کی طون منتقل کردی جاتی ہیں۔

اورآب في فرايا - ان سنه احتواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد . يق رصم فيها

مابد لوصاء فاذ امنعوها نزعها منهم فحولها الى غيرهم - رواه ابن ابى الدينياء قال المافظ

النٹرتعالیٰ نے مجھ لوگوں کے لئے نعمیس خاص کر رکھی ہیں جن سے وہ بندوں کو فائدہ بہنچاہتے ہیں۔وہ نعمیس النٹرتعالی نے مجھ لوجی ہے۔ ہیں۔وہ نعمیس النہ کا درہ کی اندراس وقت تک رہتی ہیں جب تک وہ انہیں صرف کرتے رہتے ہیں بھرجیہ وہ نیمیس روک پہتے ہیں تو دہ دوسروں کے حوالہ کردی جاتی ہیں۔

اوررسول الشملى الشرعليه وسلم تے ارشاد فرمايا - لان يه شى احدكم مع اخيد فى قضاء عاجته - واشار باصبعه - افضل من ان يعتكف فى مسبعدى حد الشهرين - رواه العاكم وقال صحيح الاستاد -

ا پینے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی راہ میں قدم برط صانا میری اس مسجد میں دوماہ کے اعتکاف سے افضل ہے۔ فی قضاء حاجت ہوئے آپ نے اپنی انسکی سے است ارہ فرمایا۔

رسول الشرصلی الشرعلیدوسلم نے ارشاد فرمایا۔ وافد اسالت فاسال الشد - اور جب سوال کرو توالشرہی سے سوال کرو۔

اسس مدین سے یہ جھنا کہ غیرالٹر سے سی طرح کا سوال یا توسل جا تر نہیں، یہ محق ایک غلط فہمی اور مغالطہ ہے۔ اس لئے کہ انبیار وصالحین کو بارگاہ الی میں وسید بنانے سے النٹر کی خیروبرکت نازل ہوتی ہے اور انہیں وسیلہ بنانے والے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ النٹر تعالیٰ ان کے وسیلہ سے خیروبرکت عطافر ماتے یا شرو فساد کو دور رکھے۔ تو متوسل وہ بب اختیار کرتا ہے جے النٹر نے بند دل کی ضروریات کی تکمیل کا فریعہ بنایا ہے۔ اور ان کے توسط سے النٹر مرادیں بوری فرما تاہے۔ اس طرح بب سے یہ اصلاً کوئی سوال نہیں بلکہ خالی اسب سے سوال مرادیں بوری فرما تاہے۔ اس طرح بب سے یہ اصلاً کوئی سوال نہیں بلکہ خالی اسباب سے سوال ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یارسول النٹر بیس چا ہتا ہوں کہ میری بصارت واپس آجائے یا بلاء مجھ سے دور ہوجائے۔ یا جھھم ض سے شفاعت کے واسطہ سے النٹر، بی سے مانگ رہا ہے۔ اس سے سوال رسول النٹر صی النٹر علیہ ولی کی شفاعت کے واسطہ سے النٹر، بی سے مانگ رہا ہے۔ اس سے سوال کررہا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کے میں ہے نے دعار کچتے۔ یا میرے لئے شفاعت کچتے۔ توان دونوں کورہا ہے۔ مثلا کوئی شخص کے میں جاتے دعار کچتے۔ یا میرے لئے شفاعت کے قان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البت دوسرا حملہ بہلے جملہ کے مقابلہ میں سائل کی مراد زیادہ واضح باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البت دوسرا حملہ بہلے جملہ کے مقابلہ میں سائل کی مراد زیادہ واضح

نوداسی حدیث میں اس غلطا ستدلال کا جواب بھی ہے۔ رادی حدیث ابن عباس کو رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے سوال کا شوق دلا تے ہوئے فرما یا کہ کیا میں مہتیں ایسے کلمات کھا دول جن کے ذریعہ الشرمہیں نفع بہنچا ہے ؟ سوال کے لئے تشویق و ترغیب کا اسس سے بہتر اسلوب ادر کیا ہو سکتا ہے ؟

اس ترغیب سوال پر ابن عباس نے کہا۔ ہاں! مجھے سخفادیں۔ اس سوال کے بعدرسول الشر
صلی الشرعلیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اذا سالت فاسست است ہ
منکرین سوال و توسل کے وہم و خیال کو بالفرض تقوش کی رہے لئے مان لیا جاتے تو کوئی
جاہل کسی عالم سے کسی طرح کا سوال نہیں کر سکتا کسی ہلاکت و بریادی کا شکار کوئی شخص کسی بچانے اور
مدد کرنے والے سے سوال نہیں کر سکتا ۔ کوئی قرض خواہ کسی قرضدار سے سوال نہیں کر سکتا ۔ اور منہ
کوئی قرض لینے والاکسی سے مت رض کا سوال ہی کرسکتا ہے ۔ قیامت کے دن انبیار سے شفاعت کا
سوال نہیں کیا جاسکت ۔ اور منہ ہی حضرت عیسیٰ بن مریم کے لئے بی عمل صحیح ہوگا کہ وہ اہل محت رکو
سوال شفاعت کے لئے سے دالم سلین صلی الشرعلیہ وسلم کے پاس جیجیں ۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی
سوال شفاعت کے لئے سے دالم سلین صلی الشرعلیہ وسلم کے پاس جیجیں ۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی
حیلے دوں کا سوال غلطا ورنا جائز ہو جائے گا ۔

اگریدمنکرین کہیں کے سوال سے مراد وہ سوال ہے جو وفات یا فتہ انبیاء وصالحین سے ان کی برزخی حالت میں کیا جاتا ہے اوراس حالت میں انہیں کسی چیز کی قدرت نہیں ہوتی ۔

اس كاجواب توديا جايد كاب مرحفقراً دوباره بيش كياجاراب-

ا نبیار وصالحین عالم برزخ میں زندہ ہیں اور انہیں دعار و شفاعت کی قدرت حاصل ہے۔ اوران کی برزخی زندگی جوان سے شان سے لائق ہے اس میں وہ دعار واستغفار کے ذریعہ دوسروں کو

فائده بهي سنجات بي

ان باتوں کامنکر کم از کم جاہل توہے ہی۔ کیوں کہ احادیث رسول صلی الشرعلیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وفات یا فتہ اہل برزخ کو علم وسماعت اور قدرتِ دعار حاصل ہے۔ اور دیگر تصرفات بھی جتنا اور جو کچھے الشرچاہے جب عام اہل ایمان کا یہ حال ہے توانبیا، وصالحین کا کیا عالم ہوگا ؟

مشہور صدیت اسرار ومعراج بیں ہے کہ رسول النہ صلی الشرعلیہ وسلم نے انبیار کرام کی امامت فرمائی اور انہوں نے ایس کے بیچھے نماز بڑھی۔ آ یہ سے سامنے بیان فرمایا۔ آسمانوں میں آ یہ سے لئے دعاکی گئی حضت موسیٰ کلیم النہ سے مستورہ پر اور رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی شفاعت پر میں اُمت محدید پر بچاس وقت کی بجائے بانے وقت کی نماز فرض ہوئی۔

صراحت و وضاحت سے علوم ہوگیا کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہو منکریں ہوھتے ہیں۔
بلکداس کا مطلب اور مقصدیہ ہے کہ لوگ دوسروں سے بلا ضرورت محض حص وطبع میں مال حاصل
کرنے سے دور رہایں۔ الشرف ہو کچھ دے رکھا ہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہواس پر قناعت کریں۔
لوگوں کے سامنے بلا ضرورت دست سوال دراز نہ کریں۔ الشرسے اس کا فضل و عطاجا ہیں۔ گریہ وزار کہ استر سے اس کا فضل و عطاجا ہیں۔ گریہ وزار کہ استر سے معاملہ میں لوگوں کا عمل بالکل کے ساتھ دھار کریں۔ الشران کی دعاقبول فرمائے گا۔ لیکن عام طور رہاس معاملہ میں لوگوں کا عمل بالکل برعکس ہے۔ عطار کی تلاست میں معطی کو اور رزق کی تلاست میں رازق سے غافل رہتے ہیں۔

صیحے مفہوم حدیث میں ہے۔ اب بارگاہ اہلی میں انبیار و اولیار کا توسل ماان سے شفاعت
کا سوال ایک بالکل الگ چیز ہے اور ان کی شفاعت و توسل جو کا میبا بی و مراد رس کا ایک ضبوط ذریعہ
ہے۔ ان چیز وں کی ممانعت کا اسس حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں یسکی منکرین صرف نفسا بنت
کی سواری پر چرط ھرکر وساوس و او ہام سے میدان کا حیجر کیگاتے ہیں اور صیحے مفہوم کی راہ سے بھا کہا تیاہی

#### صريث انه لايستغاث بي كاصح مفهوم

رسول الشرصلى الشرعلية وسلم كے زمامة ميں ايك منافق شخص اہل ايمان كى ايذارسانى بيں لگار بہا تقا۔ ابد بجرصديق نے توگوں سے كہا كہم سب كورسول الشرصلى الشرعلية وسلم كى خدمت ميں حاضر ہو كر اسس منافق كے خلاف استفالة كرنا چاہئے۔ وہ جب نبى اكرم صلى الشرعلية وسلم كے پاس بہنچے تو آب نے ان سے ارسٹ ادفر مایا ۔

انده لایستغاث بی و انهایستغاث بانشه- رواه الطبرانی فی معجمه الکسیس - جمع سے استغاث نرکیاجائے استغاث صوت الشرسے کیاجائے۔

اس حدیث کونبی اکرم صلی الترعلیہ وسلم ہے استفاقہ کے منکرین بطور دلیل بیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ استدلال بالکل باطل ہے۔ کیوں کہ اگر اس حدیث کا ظاہری معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ سے استفافہ بالکل ممنوع ہے۔ اور یہ مطلب فعل صحابہ کے معارض ہے۔

صحابہ کرام تورسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے استغاثہ کرتے تھے۔ آپ سے سیرا بی چاہتے تھے آپ سے سیرا بی چاہتے تھے آپ سے طلب دعا کرتے تھے۔ اور آپ فرح دسرور کے ساتھ ان کی اسس خواہش وطلب کی تکمیل منسوما یا کرتے تھے۔

السی صورت میں دیگر عام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کے ظاہری معسنی کی مناسب تاویل کرنی ہو گئ تاکہ سارے تصوص میں مطابقت ادر موا فقت ہوسکے۔

اسس مدیت سے بیمرادینا صیح ہے کہ اصل اعتقادیس حقیقت توجید کا انبات مقصور ہے کہ مغیث صرف الشرتعالی ہے اور بندہ محض واسط بن سکتا ہے۔

یااس سے بیر مراد ہے کہ بندہ سے وہی چیز مانگئی جا ہے جواس کے مقدور میں ہے بخیر مقدور میں ہے بخیر مقدور میں ہے۔ عبد کی طلب مذکی جائے۔ مثیلاً جنت کا حصول ،جہنم سے بخات ، ہدایت وسعادت ۔

صدیث بیں ایسی کوئی تخصیص بہیں کہ استعانت واستغانہ زندہ سے کیا جاسکت ہے وفات یا فتہ سے بہیں ۔ اور ظاہری معنی کے مطابق غیراللہ سے استغاثہ ہر وقت ممنوع ہے۔ زندہ و وفات یا فتہ کی کوئی تفریق بنیں ۔ حالانکہ حدیث کا یہ صبحے مفہوم بنیں ۔ کبھی کبھی النڈا دراس کے رسول کے کلام میں الی عبارت ہوتی ہے جس کامعنیٰ صبح ہوتا ہے 
یکن بعض درگ اسس عبارت سے ایسامفہوم سمجھ لیتے ہیں جوالنڈ اوراس کے رسول کی مرا د کے
فلاف ہوتا ہے۔ جیسے طبرانی اپنی معجم کبیر میں روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم کی النڈ علیہ وسلم کے زما مذ
میں ایک منافق شخص اہل ایمان کی ایذارسانی میں لگا رہتا تھا۔ ابو بجرصدیق نے دوگوں سے کہا کہ
ہیں رسول النڈ صلی النڈ علیہ وسلم کی خدمت میں ہنچ کر اس منافق کے خلاف استفافہ کرنا چاہئے۔
جب ان دوگوں نے آپ کے پاس بہونے کرع ض حال کیا تو آپ نے ارشاد فرنا یا۔ ان لا یستفاف بی

تواس میں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی مرادیہی ہے کہ ان سے وہ چیز نہ طلب کی جاسے جی پرالٹر کے سواکوئی قادر نہیں ۔ ور من صحابہ کرام تو آپ سے طلب دعا کرتے تھے۔ آپ سے توسل سے بارٹ کی دعا کرتے تھے۔

صیح بخاری میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے۔

بسااد قات شاعر کا شعر باد کرتے ہوئے میں روستے رسول صلی الشرعلیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا۔ آپ دعار استسقاء کرتے رہتے اوراس وقت منبرسے اتر تے جب پرنا بے بہنے لگتے رسٹویں ہے یہ

و ابیض یستسقی الفهام بودیه

شمال الستامي عصمة للارامل

آپ گورے رنگ والے خوبصورت ہیں۔ آپ کے روئے زیبا کے دسیدھے بارٹ کی دعار کی جاتی ہے۔ آپ بتیمول کا تھے کا نہ اور بیواؤں کی بناہ گاہ ہیں۔

#### استغانة وتوسل كعض طريفول براعتراض كاجواب

رسول الشرسلي الشرعليه وسلم كى تعربيت و توصيف اور مدح وستائش ميں بعض الفاظ اور طب مائن ميں بعض الفاظ اور طب ربی الفری طب ربی میں المور آگے برط ھو کر اس کے کہنے و الوں پر کفر کا فتوی لگادیتے ہیں۔ لگادیتے ہیں۔

مالاً كهاجا تا ہے۔ ایس اناملاذ سوى النبى صلى الله عليه \_\_\_ ولا رداء الاهو\_ و انا مستجيل به \_ ال جلول مين نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم كوملجا وماوى اوریناہ کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح پرشعب ربھی ہے۔

#### و اليه يفرع في المصائب

وان تلوقفت فلمن السال المال

متكلات ومصائب مين آپ كى يناه لى جاتى ہے اور اگر آپ بھى توقف فرمائيں توكس سے ميں كوئى سوال كروں؟ کہنے والوں کا مقصود یہ ہے کہ آپ کے علادہ کسی دوسری مخلوق کے بیاں ہمارا ٹھ کا نہیں آپ کے سواکسی دوسے انسان سے کوئی امید نہیں۔ مصابب میں دوسرے ہوگوں سے صرب نظر کہتے ہوتے آپ کی طرف نگاہ اعظمی ہے۔ کیونکہ الترریالعزت کے در بارس آپ کی عورت و تکریم ہے۔ الرآب نے توقف فرمایا تو بھرکس بندہ خداسے اورکس امید برکونی سوال کیا جاتے ؟

دفع إيهام كے لئے اپنى دعار وتوسل ميں اسس طرح كے اختلافى الفاظ وتعبيرات سے ہم اجتناب کرتے ہیں سکن میم سمجھتے ہیں کہ ان کے قالمین پر حکم کفر عائد کرتا مذکو تی پسندیدہ یات ہے ناسس میں کوئی حکمت ہے۔ کیونکہ وہ مؤحدہیں۔ اللّٰہ کی توحیداور محصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی رسات کی گواہی دیتے ہیں۔ تماز قائم کہتے ہیں ۔تمام ارکان اسلام کی تصدیق کرتے ہیں۔السر کے رب ہونے محصلی الشرعلیہ وسلم کے نبی ہونے اور اسلام کے سے دین ہونے برایان رکھتے ہیں۔اس لئے حیت اسلام اور ذمر اہل دین کے وہ اہل اور ستحق ہیں۔

حضرت انس سے روایت ہے۔ رسول النتر صلی النتر علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا۔

من صلى صلوتنا واسلم واستقب ل قبلتنا و اكل ذبيحتنا ف دالك المسلم الذى له ذمة الله ورسوله ف الانخفروا الله في ذمته ورواه البخارى -

جوشخص اسلام قبول كركے نازيرا ھے، استقبال قبله كرے، ہمارا ذبيحہ كھائے، وہ ايسا مسلمان ہے جس کے لئے التراوراس کے رسول کا ذمہ ہے۔ اس کے ذمہ کے بارے میں الترہے کئے ہونے الينعب دكونة تورو

يہيں سے ہماسے اويرلازم ہوجاتا ہے كدمون كے كلام ميں جربكى فعل كى نسبت غيراللر

اعتقاد سیح یہ ہے کہ الشرخالق عباد بھی ہے اورخالق افعال بھی ہے۔ اورکسی زندہ و مردہ کی کوئی تاثیر نہیں ۔ تاثیر صرف الشرک ہے ۔ اسی اعتقاد کو توحید کہتے ہیں ۔ اوراس کے علاوہ جس کا اعتقاد ہے دہ شرک کررہا ہے ۔

کوئی مسلمان ایسانہیں ہے جوکسی فعل یا ترک یارز ق یا زندہ کرنے یا موت دینے میں کسی شخص کوالٹڈ کا مشر کی وہیم سمجھتا ہو۔

جن الفاظ وتعیرات کو کچھ لوگ موہم شرک سمجھتے ہیں ان کے قائلین کا مقصد بارگا و المئی میں توسل و شفاعت ہے مقصود و منتہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ۔

کوئی بھی مسلمان کسی نبی و دنی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور جس سے طلب وسوال کررہا ہے اسے یہ نہیں سمجھتا کہ کسی فعل و ترک میں دورونز دیک کسی بھی گوسٹہ سے وہ بذات نو د بے عطائے اہلی کسی جیزیر تا در ہے۔

کسی مسلمان کی خطایا جہل یانسیان یا اجتها دکی وجہ سے اس پر حکم نٹرک عائد کرنے سے ہم الشرک بناہ چاہتے ہیں۔ سے ہم الشرک بناہ چاہتے ہیں۔

اگرسول الترصلی الشرعلیہ وسلم سے براہ راست طلب مغفرت وجنت و شفاا درسوال میں ہوگ تعبیر کی غلطی کریں تو اس سے ان کے عقیدہ توجید ہر حرف نہیں آتا ، کیونکہ وہ اس طلب شفاعت میں یارگاہ اہلی تک بہنچنے میں آپ کو وسید بنارہے ہیں ۔ اور گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یارسول الشرا میں الشرے دعا کررہا ہوں کہ وہ میری مغفرت فرماتے میرے اوپر رحم فرماتے اور میں اپنی ضرورت میں الشرے دعا کررہا ہوں کہ وہ میری مغفرت فرماتے میرے اوپر رحم فرماتے اور میں اپنی ضرورت کی تکیل کے لئے ، اپنی پریٹ بی کے ازالہ کے لئے اور اپنی مراد تک پہنچنے کے لئے بارگاہِ اہلی میں آپ کو وسید بنا رہا ہوں ۔

گرست مفعات میں ہم بلا چکے ہیں کرصحابہ کرام رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے استعانت کرتے تھے، فقر دمرض وبلار وقرض ومحتاجی کرتے تھے، فقر دمرض وبلار وقرض ومحتاجی

کے مواقع پرآیہ سے عض احوال کیا کرتے تھے۔

ہرمسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم یہ سب محض آبی ذات
اور اپنی قوت سے بلامشیت ورضائے اپنی کے نہیں کرتے ۔ نہ اپنے اختیارات و تصرفات میں
مستقل بالذات ہیں۔الترتعالٰ کے اذن وامراوراس کی قدرت سے یہ سب کرتے ہیں ۔ آپ
عبد مامور ہیں اور التّرکے نز دیک آپ کو مقام اور جاہ وعزت حاصل ہے۔ جس سے آپ پر
ایمان لانے والے آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے والے اور آپ کی فضیلت و کرامت کا اعتقاد
دکھنے والے فیض یاتے رہتے ہیں۔اور ہارا عقیدہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اختیار و تصرف
میں جوشنے میں آپ کو مستقل بالذات سمجھے وہ ارتکاب شرک کردیا ہے۔

اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کدرسول الترصلی الترعلیہ وسلم موقعہ بیموقعہ تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب بطریق وحی یا حالات کے تیور سے آپ پر یہ واضح ہوجا تاکہ سائل پاسامع کے اعتقاد میں کچھ نقص و فتور ہے تو فوراً اصلاح وہدایت و سندماتے ۔

کبھی لوگ آپ سے سوال واستغاثہ کرتے تو آپ ان کی طلب پوری فرماتے۔ بلکہ کبھی کبھی دو جیر ول میں سے کوئی ایک جیرزاخت بیاد کرنے کی آزادی عطافرمائے کہ صبر کر ومہتیں جنت ملے گی یا ابھی مہاری پریٹ نی دور کر دی جائے۔ جیسے نابینا صحابی اور حضرت فت ادہ جن کی آنکھ جی گئی تھی انہیں اخت بیار دیا تھا۔ اور کبھی یہ فرماتے کہ جب سوال کر و تو التُہ ہی سے کرو اور استعانت بھی التُرہی سے کرو۔

کبھی آپ فرماتے کہ ہوشخص کسی مومن کی پریٹ ان دورکرے النے۔ اور کبھی یہ فرماتے کہ بوشخص کسی مومن کی پریٹ ان دورکرے النے۔ اور کبھی یہ فرماتے کہ بھلائی توانیڈ ہی دیتا ہے۔

ان حقائق سے داخ ہوگیا کہم اہل سنت کا عقیدہ بحداللہ نہایت صاف ستھراہے کہ بندہ خود سے کچھ نہیں کرسکتا ،خواہ وہ کتنا ہی بڑے دتیہ اور درجہ والا ہو۔

افض الخلق صلی الشرعلیہ وسلم بھی التار سبطنہ و تعالیٰ کی توفیق و تائیدہی سے عطار و منع ، نفع و ضرد ، اور امداد و اعانت فرماتے ہیں۔ آپ سے جب استعانت یا طلب کی جائے تو آپ اپنے مولیٰ جل شامہ و تعالیٰ کی طوف متو جر ہوتے ہیں۔ اور دعا ، و سوال و طلب کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کی دعاء و شفاعت و تبول فرما پیتا ہے۔

کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کی دعاء و شفاعت و تبول فرما پیتا ہے۔

اور کبھی آپ سرمھی فرمان الک ترسخت کی محمد سے کہ فرمان و مسال دیمان سال کے سے اللہ کا محمد سے کہ فرمان میں اللہ دیمان سرمھی فرمان اللہ کے محمد سے کہ فرمان میں اللہ دیمان سالہ کا محمد سے کہ فرمان میں اللہ کا محمد سے کہ فرمان میں ہوئے ہوئے کے محمد سے کہ فرمان میں اللہ کی سے کہ محمد سے کہ فرمان میں محمد سے کہ فرمان کی سے کہ فرمان کے محمد سے کہ فرمان کی سے کہ فرمان کے محمد سے کہ فرمان کی سے کہ فرمان کے محمد سے کہ فرمان کے کہ فرمان کے محمد سے کہ فرمان کے کہ فرمان کے کہ کے کہ فرمان کے کہ کے کہ فرمان کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے ک

اور کبھی آپ یہ بھی فرمادیا کرتے سے کہ مجھ سے کوئی طلب وسوال وعرض حال نہ کرو۔ بلکہ التّری طرف نورگا کر اسٹ سے سوال کرو۔

توالٹر کا دروازہ کھلا ہی ہے۔ وہ شدرگ سے قریب اور دعار و حاجت پوری کرنے دالا ہے۔کسی کام میں اسے کسی کی ضرورت ہنیں، اسس کے اور مخلوق کے درمیان کوئی بردہ ہے مذکوئی جحاب و دربان ہے۔

المنظمة المنظ

المرابعة والمرابعة المرابعة والمرابعة والمرابع

からうないとというできるというできるというという。

Fire Colored to the simple in the second

大変をしてのによりからはこりはこりにこりにからいるした

大日の立のというは、一方にいるとはしいからいのからしているという

かいにはこれにこれをいることのできることというという

## خلاصتاكلا

حاصل بحث یہ ہے کہ نبی دولی سے استفادہ کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جاسکتی تکھیر صرف اسس شکل میں جائز ہوگی جب کوئی استغاثہ کرنے والاکسی غیرالٹر کے اندر خلق وا یجاد کی قوت کا عقیدہ رکھے۔

زندہ ووفات یا فنہ کے درمیان جوتفریق کی جاتی ہے اس کی کوئی جیثیت اوراس کاکوئی مطلب ہنیں بس می حکم صبح ہے کہ جوشخص عزالتر کے اندر خلق وا یجاد کی قوت مانے اس نے کفر کیا بخلات معتر لر کے کہ وہ خلق افعال کے قائل ہیں۔ اور سبیت واکتساب کا عقیدہ رکھنا کفر نہیں۔ مرحومین کے بارے میں اوک زیادہ سے زیادہ یا عقیدہ رکھتے ہیں کہ زندوں کی طرح ان میں بھی سببیت واکتساب کی صلاحیت ہے۔ یہ عقیدہ کوئی نہیں رکھتا کہ وہ اللّٰر کی طرح خلق وا پچاد کی قوت رکھتے ہیں۔ اسس سے کہ یہ بات بالک نا قابل فہم ہے کہ مرحومین کے سلسلے میں اواک الساعقيده ركھيں جوز تدول كے بارے يى بھى بنيں ركھتے ۔ اورجب زندول كے لئے سببيت و اكتساب كاعقده ركھتے ہيں توم حومين كے لئے بھى صرف اتنا ہى عقيده ركھتے ہيں ـ کسی کی نظریس اگر بیفلطی ہے توصرت سببیت واکتساب کا عقیدہ کھنے ہیں غلطی ہوسکتی ہے کیونکہ مومن کس مخلوق کے بارے میں اس سے زیادہ عقیدہ تہیں رکھتا۔ اور جوکس مخلوق کے ندر خلق وایجادی قوت مانے وہ مومن ہی بہیں اس لئے مرصورت میں بات سبیت واکتساب ہی تک اكررك جاتى ہے۔ اور مخلوق كے لئے سبيت واكتياب كا عقيده ركھناكسى طرح مذكفر به نترك.

آگررک جاتی ہے۔ اور مخلوق کے لئے سببیت واکت اب کا عقیدہ رکھناکسی طرح مذکفر ہے ہن شرکے۔
ہم مچھرائی یہ بات دہرادیتے ہیں کرکسی وفات یا فنہ کے بار سے میں زندوں سے زیادہ
کوئی عقیدہ رکھنا تا قابلِ فہم ہے کہ زندوں کے لئے جوافعال تابت ہیں وہ تو بطور سببیت کے
ہیں اور وفات یا فنہ کے افعال میں تا نیر ذاتی و ایجا د حقیقی کا عقیدہ کوئی رکھنے لگے۔ یہ بات

بالكل ناقابل فهم يه.

منکرین و مانعین کے عقیدہ کے مطابق بطور تنزل زیادہ سے زیادہ یہی تو کہا جاسکتا ہے کہ میت
سے استخابہ کرنے والے کی مثال اسی ہے جیسے کسی معذور ایا ہج سے کوئی شخص مدد ما بگئے لگے
اور اسے یہ علوم نہ ہو کہ جس سے وہ مدد ما نگ رہا ہے وہ معذور و ایا بج ہے مگرا سے شرک کسے
کہا جاسکتا ہے ؟

سببیت، وفات یا فنۃ کے مقدور میں ہے۔ اوراس کے امکان میں یہ بھی ہے کہارے لئے دعار کرکے زند دں کی طرح اسس کااکتساب کرے ۔ کیوں کہ روصیں اپنے اعز، ہ وا قارب کے لئے دعار کرتی ہیں ۔

حدیث سنت دین ہے۔ جب زندوں کی اسی باتیں مرحومین تک بینجتی ہیں جو نابیت دیدہ ہوتی ہیں تو وہ دعار کرتے ہیں۔ اے اسٹر!ان برنظر حمت فرما کرانہیں اس سے روک دے۔ یا۔ انہیں موت نہ دے جب یک کہ انہیں ہدایت نہ دے دے۔

روحیں زندوں کی طرح بذریعہ دعاہماری مدد کرسکتی ہیں۔ اور فرشتوں کی طرح دوسروں کی رہنمانی کرسکتی ہیں۔ اور فرشتوں کی طرح دوسروں کی رہنمائی کرسکتی ہیں۔ کرسکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں تے نئواب میں روحوں کے ذریعہ فوائد ومنا فع حاصل کتے ہیں۔

دوسراياب

مباحث ببوريه رسول الله صلى لله عليم كيخصائص ، حقيقة ببوريه ، حقيقة ببشرية اور حقيقة عيات برزخ كا

LILLY FINE WINDS

وراد عاب المتعاري المعالم والما العرب قرا

الموالد المالات المالات المالات

الما المال المات المادة المادة

ACT IN THE SECOND

1. July 2 1. 200 100

### خصالئص محمل یک کے سلسلے میں عُلماً کاموقف

علمارات مام نے خصائص محت تدریا علی صاحبہاالصلواۃ والسلام پر تحقیق کے ماتھ کتا ہیں۔
"الیف کی ہیں۔ان کی شرعیں تھی ہیں۔ کبھی کیجا اور کبھی الگ ان کا ذکر و بیان کیا ہے۔اس سلسلے میں علامہ حافظ جلال الدین سے وطی کی کتا ہے "الخصائص الکیریٰ" سہ مشہور اور جامع ہے۔

یہ خصائص کا فی نقب دادیں ہیں۔ کچھ کی سندھیجے ہے کچھ کی صبح بنیں ہے کچھ کے سلسلے میں علار کا اخت لاف ہے۔ بعض خصائص کسی کے نزدیک صبح بنیں سے میں کسی کے نزدیک صبح بنیں۔

یں علار کا اخت لاف ہے۔ بعض خصائص کسی کے نزدیک صبح بیں کسی کے نزدیک صبح بنیں۔

یا لجملہ ان کے اندر کئی جہتوں اور حیثیتوں سے اخت لافات موجود ہیں۔

قدیم علماران کے صواب و خطاً وصحت و بطلان پر کلام کرتے رہے ہیں مگرانہوں نے اسے ایمان وکفر کامسئد نہیں بنایا۔

اسانید ورجال کے معار پر نقد و نظر کے باعث بہت کا احدیث بوی کے صبح وضعیف یا امقبول ہونے میں علمارفن حدیث کا اخت لات چلا آرا ہے۔ کسی جمت یا تاویل یا سنجد کی بنیاد پر کوئی محدیث کسی صبح حدیث کوضیعت صدیث کوئی محدیث کسی صبح حدیث کو صبح قرار دیتا ہے۔ کوئی کسی ضعیعت حدیث کوشیح قرار دیتا ہے۔ کوئی محبول کو نامقبول اور کوئی نامقبول کو مقبول قرار دیتا ہے۔ لیکن بحث و نظر کا یہ سلسلہ علما رکے مہذب علمی طریقہ پر جاری ہے۔ اور بحیثیت ایک صاحب عقل و فہم انسان کے ہم محدث کو اس کا حق بھی حاصل ہے۔ کیونکہ علم ہم ایک کا حصہ ہے اور اس کا میدان بہت وسیع و عریق ہی کو اس کا حق بھی حاصل ہے۔ کیونکہ علم ہم ایک کا حصہ ہے اور اس کا میدان بہت وسیع و عریق ہی رسول اکرم، نبی اعظم، سیدا تعلمار، امام العقلار حضرت محمصلی الشرعلیہ وسلم نے اس وضار کی ایشاد مبارک کے ذریعہ حوصلہ افز ان بھی فرمانی ہے کہ مجتہدا گرصواب پر موتواس کے لئے دوا جم اور اگر خطاء پر ہم تواس کے لئے دوا جم اور اگر خطاء پر ہم تواس کے لئے دوا جم اور اگر خطاء پر ہم تواس کے لئے دوا جم اور اگر خطاء پر ہم تواس کے لئے دوا جم اور اگر خطاء پر ہم تواس کے لئے دوا جم اور اگر خطاء پر ہم تواس کے لئے ایک اجر ہے۔

نقل وبیانِ خصائص نبوی کے سلسے میں علی اسلام نے ہمیت وسعتِ قلب ہے کام لیا

ہے۔ اوران خصائص کو فضائلِ اعمال میں داخل ہجھا ہے کیو نکان کا تعلق حلال وحرام سے نہیں ہے۔

اسی لئے محدثین کرام نے یہ اصول و ضابط متعین فرما دیا ہے کہ صدیت نبوی اگر اپنے اصطالا تی

معنی میں ضیح نہ بھی ہمو بکہ ضیعت ہموا ور موضوع و باطل نہ ہمو تو فضائل اعمال میں ایسی ضیعت احادیث مقبول اسے

اور اگر شرائط صحت حدیث کو یہاں بھی لازم کر دیا جائے توقبل بعثت یا بعد بعث کی مسرت

طیبہ ہی ہم بیان نہیں کر بائیں گے حالاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محدثین و صفاظ صدیث جن پرہم سب کا

اعتمادہے اور جن کے گرانقدر کا رنا مے ہمارے لئے نفوش راہ ہیں۔ اور جن کے ذریعہ ہم نے یہ جانا

ہے کہ ضعیف احادیث باب فضائل و مناقب میں مقبول اور باب احکام و مسائل میں نامقبول ہیں۔

انہیں ایم حدیث کی کت بیں رسول اسٹہ صلی الشرعلیہ وسلم کے خصائص مبارکہ کے ذکرو بیان سے

بھری ہموتی ہیں جن میں مقطوعات و مراسیل بھی ہیں۔ اور کا مہوں کی روایا ت بھی منقول ہیں جن کا

ذکراس متھام پر جائز ومقبول ہے۔

علارامت وائمة فقد کی گابی مطالعہ کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خصائص رسول علی صاجبها الصلواۃ والسّلام کے خمن میں بہت سی عجیب وغریب باتیں بھی تھی اور بیان کی جاتی رہی ہیں کداگر کوئی فاضل محقق صرف سند کی صحت کو مدار قبول بنا بے تومنت کل سے بس محقور دی ہی خصوصیات بہد وہ مطمئن ہو بائے گا جب کدان کی کمت میں خصائص رسول بڑی تعداد میں منقول و موجود ہیں۔ اور یہ نقل وہیان انہوں نے باب فضائل میں محذیوں کے اصول وقوا عدمقرہ کے مطابق ہی کیا ہے۔ اور یہ نقل وہیان انہوں نے باب فضائل میں محذیوں کے اصول وقوا عدمقرہ کے مطابق ہی کیا ہے۔

مادكان الله المادك الم

Carred Stage - month to language 300 min at 21.

مرور والتجار المرور المراك والمحوط الحراق في فريان في المحارث ا

## خصالض نبوى اعاان تنمية

مشیخ ابن تیمید نے اپنے تت د کے ہا دجود اس موضوع پر نکھتے وقت ابنی کتابوں میں ایسے بعض اقوال نقل کئے ہیں جن کی سندھیے نہیں۔ بہت سے مسائل میں ان سے است نتہا د بھی کیا ہے۔ اور حدیث کے بیان یا تائید یا تشریح کے وقت انہیں معتبر سمجھا ہے۔ مثلاً الفتا وی الکجری میں انہوں نے تکھاہے۔

روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک عرش پر اور حبنت کے دروازوں، گئے۔ بدوں ، بتوں پر بخے کے ریر فرمادیا ہے ۔

ابن تیمیہ نے پیمرکئ آ ٹارکی روایتیں نقل کیں جوان احادیث ٹابتہ کے مطابق ہیں جن سے پیسے ایک کے نام کی عظمت اور ذکر کی رفعتِ واضح ہوتی ہے۔ جنا بخر آ گے نکھتے ہیں ۔

مسند کی صدیث کے الفاظ گرد ریکے ہیں کرمیسرۃ الفخرنے رسول الشرطی الشرعلیہ وسلم سے پوجھیا مسئی کنت بنیا۔ آپ کب بنی ہوئے ۔ تو آپ نے ارشاد فرما یا۔ و اُدم بیس السووج والبعسد حضرت اَدم جب روح وجم کے درمیان تھے۔

بطریق شیخ ابوالفرج ابن البحوزی درکتاب الوفاد بفضل المصطفی صلی الله علیه وسلم - ابوالحین بن بشران روایت کرتے ہیں - ہم سے ابوجعفر محد بن عمرو - ان سے احد بن اسخق بن صالح - ان سے محد بن سفیان - ان سے میسرة نے حدیث بیان کی ۔

یرید بن میسرة - ان سے عبدالنٹر بن سفیان . ان سے میسرة نے حدیث بیان کی ۔

قلت يا رسول الله متى كنت بنيا - قال لما خلق الله الارض واستوى الى السماء فسواهن سبع سلموات وخلق العرش - كتب على ساق العرش - محد رسول الله خاتم الابياء وخلق البنة التى اسكنها أدم وجواء - فكتب اسمى على الابواب والاوراق والقباب

والخيام - وأدم بين الروح والجسد - فلما احياه الله تعالى نظر الى العرش فرأى اسمى فاخبره الله انه سيد ولدك - فلما غرهما الشيطن تابا واستشفعا باسمى اليه - اه - (الفتاوى ج م ص ١٥١ للشيخ ابن تيمية)

میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ! آپ کب نجی اوتے ؟

ارت وفرمایا۔ جب النتر نے زمین کو بیدا فرمایا۔ اور آسمان کی طرف استواکر کے اسے تھیک سات آسمان بنائے۔ اور عرصت بیدا فرمایا تو ساق عرش پر تحریر فرمایا۔ محدرسول النٹر خاتم الانبیار۔

اوراس جنت کو بیدا فرمایا جس میں آدم وحوار علیها است الم کو کھرایا۔ تو جنت کے دروازوں ، بتوں،
گندوں ،خیموں پرمیرانام بکھا۔ اور آدم علیات الم ابھی روح وجم کے درمیان تھے۔ بھراللہ نے آدم کو بیدا
فرمایا۔ تو انہوں نے عرف کی طرف دیکھا جس پر میرانام بکھایا یا۔ النہ عود وجل نے انہیں بتایا کہ یہ تیری اولاد کے
سردارہیں۔ اورجب شیطان کی وجہ ہے آدم و حواکو بغرب میں ہوئی تو دونوں نے تو برکیا اور بارگا ہ
ضداوندی ہیں میسے زام کو شیفع بنایا۔

خصائص و کرامات دونوں حکماً جنس واحد ہی سے ہیں۔ اوران کے نقل و بیان میں دہ سخت اصول نہیں ہیں جواحکام حلال وحرام کے سلسلے میں ہیں۔ کیونکہ یہ خصائص و کرامات دائر و فضائل ومنا قب میں داخل ہیں۔

شیخ این تیمیر کا مسلک کرامات اولیار سے تعلق تھیک وہی ہے جو خصائص انبیاء کے بارے میں ہے۔

یہاں ان کی کت بوں سے وہ چند کرامات وخوار قِ عادت نقل کئے جارہے ہیں جو صدراول میں واقع ہوتے۔

ان روایات کرامات کے درجات واسانیدا وران کے طریقِ بنوت پر تخفیق و بحث کی جائے توان میں صحیح ،حسن ، صعیف ، مقبول ، نامقبول ، منکر ، شاذ سیمی طرح کی روایتین کلیس گی جوسب کی سب باب فضائل میں مقبول اور علمار سے منقول ہیں ۔

بعض صحابه کرام کی این تیمیے نے یہ کرامیس نقل کی ہیں۔

ام المن مجت کے ارادہ سے تکلیں ۔ان کے پاس توشہ تھا نہ پانی ۔ بیاس سے جال بلب بولیں

سك رہى تھى-اس سے آپ نے خوب يانى پيااور تھيزند كى بھرائيس پياس ہى يذلكى۔

٧ رسول الشرصلى الشرعليد وسلم كے غلام سفينه كا واقعرب كم النوں نے ايك موقع يست يرسے كها . مين رسول الشرسلي الشرعليه وسلم كا قاصد مول - توستر في خود ان كيساته على كرايس منزل مك سيخاديا -

برارين مالك جب الله تبارك وتعالى كقهم كهاكركوني بات كهدية توالله ان كي قهم إورى قراريا جهاد كے مواقع يرجب كھسان كى جنگ تروع موجاتى و مجابدين كيتے - اے برا-! اپنے

رب كى قسم كھاؤ۔ وہ كہتے۔ اے رب إيس تيرى قسم كھا تا ہوں كر انہيں فتح دے۔ ان كى اس قسم كے بعد ديشمنول كوشكست بوجاتي

معركة قادسيدس براربن مالك نے كہا۔ اے رب إلى تقصم ہے كه مجامدين كوفتح دے اور مجھے شہادت عطا فرما حس کے بعدمسلانوں کوفتے ہوئی اور برارین مالک کو ستہادت نصب ہوئی۔ مم خالدین ولیدنے ایک مضبوط قلع کا محاصرہ کیا۔ قلع والوں نے کہا۔ یہ زہرنی او توہم تؤدمردگی كردين - انہوں نے وہ زمري ليامگرانہيں اس سے كوئى ضررتہيں بيونيا۔

عربن خطاب نے ساریر کی قیادت میں ایک سٹ کرروانہ کیا مبر ریخطبہ دیتے وقت عربی خطاب بلنداً واز م كيف لك - يا سارية العبس - ياسارية العبس - ا مساريه بهار كى طرف دىكيور اے ساريد يہارا كى طرف دىكھور

ستكرسة قاصداً يا ١١٠ س حالات يو يحف كة ١١٠ في بيان كيا .

اے امیرالمومنین! دستمن سے جنگ کے وقت ہیں شکت ہونے لگی توہم نے ایک آ دار سنی.

المسامل المراجع المراج ہم نے پہاڑی طرف رُخ کیا اور پھراس سے بیٹت لگا کر دستن سے ہم جنگ کرنے لگے اور الشرق انہیں شکست دی۔ ہمیں فتح سے ہمکنارکیا۔

ب علار بن حضر می کورسول الشصلی الشرعلیه وسلم نے بحرین کا عامل بنایا تھا۔ وہ دعا کرتے وقت يركية عقد ياعليم - يامليم - ياعلى - ياعظيم توان كى دعا قبول بوجاتى كلى \_

یانی نہ ہوتے پر وہ دعار کرتے کہ اے الشر؛ یانی عطافر ماجس سے لوگ سیراب ہوں اور

وضوكرين ان كى يد دعا بھى قبول موجاتى كتى -

ایک سفرے دوران دریاراہ میں حائل ہوگیا۔ علامین حضری نے الشرسے دعار کی جس کے بعد سبعی ہمراہی کھوڑوں پرسواری کی حالت میں ہی دریا عبور کر گئے اور کھوڑوں کی زین بھی نم نہ ہوئی۔ علامبن حضری نے اللہ سے دعاری کہ ان کی موت کے بعد لوگ ان کا عبم ندر کھے یائیں۔ تو قبر

يں ان کی نعش ہی کوئی نہ پاسکا۔ ے ایسلم خولانی اوران کے ہمرای ایک بارموجیں مارتے ہوتے دجلہ برجل کرساحل بیا از گئے۔ اوربوكون سے كہا، عہارى كوئى جير اكردريا باركرتے وقت جھوط كى تو تبلاؤ ميں اس كے لئے اللہ سے دعاکروں۔ ایک شخص نے کہا۔ میرابیالہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میرے سمھے آؤ۔ وہ آپ کے سجعے سجھے جل بڑا۔ آگے جاکرانہوں نے دیکھا کہ وہ کسی جیزیں ابھا ہوا ملاجے انہوں نے ایسا۔ مدعی نبوت اسودعنسی نے ابوسلم خولانی سے ایک موقعد بر دباؤ ڈالتے ہوتے مطالبہ کیاکہ مجھ اللہ کارسول مانو۔ آب نے اسس کی بات برکوئی دھیان ہی ہنیں دیا۔ مجمراس نے کہا کیاتم محسمدكوالله كارسول مانة أو-آب نے كها- بال -اسودعنسى نے عضم ميا كر آپ كوآك ميں ڈال دیا جائے۔ اور آپ آگ میں ڈال دتے گئے۔ بوگوں نے دیکھا کہ آپ اطمینان سے اس آگ میں کھڑے ہو کرنماز بڑھ رہے ہیں اور وہ آگ آپ کے لئے تھنڈی اور سلامتی والی بن گئی ہے۔

رسول الترصل الترعليه وسلم كوصال كعبدجب آب مدينه منوره حاضر وح توعرن خطا نے آپ کواپنے اور ابو بحرصدین کے درمیان اعواز واکرام کے ساتھ بھایا اور کہا۔

الحديثر! يس انبي موت سے بہلے امت محد صلى الشرعليہ وسلم كے ايك يسے فردكى زيارت كرما ہوں جس کے ساتھ اللہ نے وبیا ہی معاملہ فرمایا جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا۔ ایک بونڈی نے ابوسلم خولان کے کھاتے میں زھے ملادیا، سکن اس زھنے آپ کو کوئی

ضرربس سنحايا

آب سے ایک عورت نے اپنے شوم کے سلسے میں دھوکہ بازی کی۔ اسے آپ نے بد دعار نے دی جس سے وہ نابینا ہوگئ مجروہ روتی گروگرواتی آپ کی خدمت میں آئی اور تو برکیا۔ الشر سے آپ نے دعادی تو وہ بینا ہوگئ ۔ ۸ سیب دبن میب ایام حره میں جب کر مسجد نبوی کے اندر آپ کے علا وہ کوئی نہنیں رہ گیا متحا۔ دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی قبر میارک سے نماز کے افقات میں اذان کی آ واز سنا کرتے ہتھے۔

۹ عمروبن عقبہ بن فرقد سخت دھوپ میں نماز پڑھ د ہے تھے تو آپ پر بادل کا ایک شکواسایہ نگئ ہوگیا۔

ہوگیا۔

حنگ دس آپ محمل مدین کی خدمہ تک کا کہ تہ ہتھے الدے مراستی ہوگا۔ تہ بتہ تہ دہ گنشہ

جنگوں میں آپ مجساہدین کی خدمت کیا کرتے ستھے۔ان کے مولیٹی چُراتے ستھے۔ تومولیٹی چُراتے وقت درندے آپ کی رکھوالی کیا کرتے ستھے۔

• / مطرف بن عبد النثر بن الشخر حب تھر میں داخل ہوتے تو تھر کے برتن آپ کے ساتھ تسبیح پرط صاکرتے متھے

ایک بار آب اپنے ہمراہی کے ساتھ جل رہے تھے۔ دات تاریک بھی تو آب کے درّے میں روشنی بیدا ہوگئی جس سے ان دونوں نے با سانی داستہ طے کرایا۔

ص ١٨١ ج ١١ - الفتاوى الكبرى للشيخ ابن يسمية .

There is an in some of the party of the same

Mary & State of the property o

والوارام المرام المرام

The state of the s

to the state of th

and the state of t

# عرش برنی کریم کی تشریف ارزانی ادرانی ادرانی

مشیخ ابن قیم نے ائم ٔ سلف رضی التّر عنهم کے حوالہ سے ایک عجیب و عزیب خصوصیت نقل کی ہے۔ وہ تکھتے ہیں۔

قاضی نے کہا۔ مروزی نے فضیلت البی صلی الشرعلیہ وسلم پر شتمل ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں عرش پر نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی تشریف ارزان کا ذکر کیا ہے۔ رفائدہ) قاضی نے کہا۔ یہ قول ان حضرات کا ہے۔

ابوداؤد - احدین اصرم یحییٰ بن ابی طالب - ابو بحرین جماد - ابن جعفردشقی عیاش دوری - ابنی بین را بهویه عبد را و با برا بهم اصبهانی - ابرا بهم حربی - بارون بن معروف محدین اسم بیلی محدین معروف محدین اسم بیلی محدین مصحب عابد - ابو بحرین صدقه محدین بشرین شریک - ابو قلابه علی بن به بی ابوعبدالشرین عمد النور - ابوعبد حسن بن فضل - بارون بن عباس باستی - اسمعیل بن ابرا بهم باسمی - ابوعبدالشرین عران فارسی زاید محدین یونس بصری عبدالشرین امام احد مروزی - بشرها فی ا انهی - انهی - محدین عمران فارسی زاید محدین یونس بصری عبدالشرین امام احد مروزی - بشرها فی انهی - انهی - محدین قبل بن جریر طبری اور ان سب کے امام امام التفسیم بابد کا بھی ہے ۔ اور یہی قول ابوالحسن واقطنی کا ہے جن کے یہ اشعار بھی ہیں -

حديث الشفاعة عن المهد الم المهد المصطفى مسنده وجاء حديث باقعاده على العرش ايضا فلانجده امروا الحديث على وجهه ولا تذكروا النه يقعده ولا تذكروا النه يقعده

رص ٤٠ ج٤- بدائع الفوائد للشيخ ابن القيم)

ملک فیصل بن عبدالعزیز السود کے تھے سے شیخ منصور بن پونس البھولی الحنبلی کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے کشاف القناع ۔

کشاف القناع کے اندر نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے کچھ ایسے خصائص مذکور ہیں جنہیں <mark>اصول</mark> میں سے ناواق نبیار کم نظافہ ایجا کی دویان میں شاری پر سال ہے نہ نہ

و قواعد سے نا واقف اور کم نظرا فرا دعجائب وعزائب میں شار کریں گے۔ چند خصوصیات یہ ہیں۔

حضور اکرم کی الشرعلیہ وسلم اور جملہ ابنسیما، کے فضلات طاہر ہیں حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے خون و بینیاب سے شفار حاصل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ دارقطنی کی روایت ہے۔ ام ایمن نے آپ کا بینیاب بی لیا تواریت ادہوا کہ تمہارے بیٹ کو آگ نہیں جلاتے گی بسکن یہ حدیث صعیف ہے کا بینیاب بی لیا تواریت ادہوا کہ تمہارے بیٹ کو آگ نہیں جلاتے گی بسکن یہ حدیث صعیف ہے ابن جمان کی روایت ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کو بچھنا لگایا اور اس کا خون بی گیا۔ آپ نے ارشاد صدرایا۔ تم نے خون کیا کیا ؟ اس نے عرض کیا۔ میں نے خون اپنے بیٹے کے ارشاد ہوا۔ جاق ۔ تم نے اپنے اپنے کے ارشاد ہوا۔ جاق ۔ تم نے اپنے اپنے کے ارشاد ہوا۔ جاق ۔ تم نے اپنے آپ کو جہتم سے بیجا لیا۔

صافظ ابن جرنے کہا۔ اسس کے اندر رازیہ ہے کہ دو فرشتوں نے آب کا شکم مبارک مودیا تھا۔ (اس سے مذکورہ دونوں چرس یاک ہیں)

نی اکرم صلی النزعلیہ وسلم کاسٹ یہ مذتھا۔ مذوحوب میں مذیباندنی میں۔ کیوں کہ آپ نورانی ایں ۔ اورسایہ ایک طرح کی تاری ہے۔ ذکرہ ابن عقبل دغیرہ ۔ النٹرسے آپ کی یہ دعا ہواکرتی کرمیسے اعضار وجوارح کو نورسے بھردے اور مجھے نور بنا دے ۔

زمین تاریخ کے دارد ان کی کی کی کی تاریخ کو نورسان کی کی کی تاریخ کو نور بنا دے ۔

زمین آب کے بول وہراز کو جذب کریبا کرتی تھی۔

عرست پر رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کی تت ریف ارزانی کا نام مقام محمود ہے اور عبدالتر بن سلام کی روایت کے مطابق کرسی پر بیٹھنے کا نام مقام محمود ہے۔ ذکرھ ما البغوی۔ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم جماہی نہیں لیاکرتے تھے۔

آدم علیہ اسلام کو اللہ تعت بی نے جس طرح تمام استیبار کے اسمار کی تعلیم دی تھی بالکل اسی طرح حضرت آدم سے بے کر آ بسے بعد کی آخری مخلوق تک جملہ مخلوقات کو تخلیق سے بہلے ہی اللہ نے نہی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا۔

ویلی کی حدیث ہے۔ مثلت لی الدنیا بالماء والطین فعلمت الاشیاء کلھا۔میرے سامنے یہ دنیا آب وگل کے ساتھ بیشس کی گئی قوساری اشیاء کویس نے جان لیا۔

آپ کی ساری امت آپ برسین ہوئی جے آپ نے ملاحظ فرمایا ۔

طبرانی کی حدیث ہے۔ کل شب اس چٹان کے پاس میری امت کے بنٹروع سے آخ تک کے ہر فرد کو بیش کیا گیا۔ سب بوگ آب وگل کی شکل میں سقے۔ تم ایک دوسرے کوجس طرح بہجانتے ہو میں اس سے زیادہ انہیں بہجانت ہوں۔

آپ کی امت میں قیامت کے جوا حوال ومعاملات بیش آئیں گے ان سب کوآپ کے سامنے

حاضر كرديا كيا-

امام احدو غیرہ کی صدیت ہے۔ میری امت میر بعد جن معاملات اور آبس کی خوں ریزی سے دوچار ہوگی دہ سب مجھے بتلادیا گیا ہے۔

مرد وزن کے لئے رسول الترصلى الترعليه وسلم كى قبرميارك كى زيارت مستحب ہے۔

عب دانٹرین عرسے دارقطنی کی روایت ہے۔ رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من حج و زارقبری بعد وفاتی فکائنما زارنی فی حیب تی۔ جس نے ج کیا اور میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری جیات ظاہری میں میری زیارت کی۔

رص ٢٠٠ ج ٥ كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس البهولى الحنب لى طبع بامر الملك فيصل بن عبد العزيز أل سعود ) مذكوره خصائص من كجه صحيح من كجه صعيف أي، اوركجه بعربيل أي -

کبارائمۃ اہل سنت سے پیخصائص منقول ہیں۔ جن کے بارے ہیں میعترضین دمتشادین کیارائےۃ اہل سنت سے پیخصائص منقول ہیں۔ جن کے بارے ہیں میعترضین دمتشادین کیارائے تائم کریں گے ؟؟؟ علماراہل سنت نے توان برکوئی اعتراض بنیں کیاا درانبیں تسلیم کرتے رہے ہیں۔ کیوں کہ انہیں یہ اصول دضابط معلوم ہے کہ باب فضائل دمنا قب میں ضعیف اصادیث کا ذکر دبیان بھی مقبول ہے۔

خصائص رسول صلی الشرعلیہ و ممیں ایسے اقوال بھی نقل کئے جاتے ہیں کہ انہیں معترض یا کو سن لیں توان کے ناقل و قائل ہر کھڑھے برطھ کر کوئی فتوی گا دیں گئے۔ اور مذکورہ خصائص سے مہیں زیادہ براہ کرتو یہی بات ہے جسے شیخ ابن قیم نے اپنی کت ب بدائع الفوائد میں کتاب وسنت کی کسی دلیل و بر ہان مے بغیر نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روزسیدنا محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرصت بر بڑھائے گا۔

اورمذکورہ خصائص سے بڑھ کر تو بہی بات ہے جو کشاف القناع سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی التّر علیہ وسلم نورمجسم ہیں ۔ان کا سایہ نہیں تھا۔ان کا بول و براز زمین نگل جاتی تھی ۔

ادرمذکورہ خصائص سے بڑھ کریہی بات ہے جوشیخ ابن تیمیہ سے منفول ہے کہ رسول الت<mark>ند</mark> صلی التٰر صلی درختوں ، مجلول اور صلی التٰر علیہ دسلم کا نام مبارک ساق عرش ، جنت کے در دازوں ، گنبدوں ، درختوں ، مجلول اور یتوں بر لکھا ہوا ہے۔

محققین وباحثین کیوں خاموشن ہیں ؟ رئیرج اور ایڈٹ کرنے والے کیوں مہر بلیب ہیں؟ ان مسائل پر نقد وجرح کرنے کی ان کی صلاحیت کہاں کھو گئی ہے ؟ کیاان کی نظرہے یہ مسائل ابھی نہیں گزرے ہیں ؟ رجوشنج ابن تیمیہ وشنج ابن قیم کی کتا بول میں درج ہیں)

## نبی کریم)! حاکم وضائن جزت

اہل علم سے درمیان رسول الشرطی الشرعلیہ وسلم کی پنجھوصیت زیر بحث رہی ہے کہ آپ جنت کی جاگیرعطا فرماتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سے وظی، علامہ شہاب الدین قسطلانی اور علامہ محدین عبد الباقی زرقانی رشایح مواہب لدنیہ ) نے اس خصوصیت کا اپنی اپنی کت بول میں ذکر کیا ہے۔

یہ عطا، جنت توجید و رسالت کی گواہی وینے والوں کے لئے باذنِ اللی ہوگی۔الٹرتبارک تعالیٰ کی طون سے بذریعہ وحی یا اہمام یا تفویض جنت کی یقسیم ہوگی جب کا اشارہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وہم کے اس ارشاد مبارک سے ملتا ہے۔ انہا اناف اسم والله معطِ۔ میں تقسیم کرنے والا اور الشرعطاف النے والا اور الشرعطاف کے جنت مال کے قدموں کے نبیجے ہے تو بھر یہ تجمیر کیسے جے نہیں ہوگی کہ جنت رسول الشرعلی الشرعلیہ وسلم کے ذیر فرمان ہے۔ بلکہ آپ کے قدم کے نبیجے ہے۔

مطلب توایک ہی ہے۔ اور ہراد نی طاب علم بھی جانت ہے کہ یہ مجازی تعبیرہے۔ اس کامقصود
یہ ہے کہ جنت والدین بالخصوص مال کے ساتھ حسن سلوک اوران کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔
یہی مطلب یہاں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی التّر علیہ وسلم کی اطاعت و فرمال برداری اور آپ سے
مجت وموالات کے ذریعہ جنت حاصل ہوتی ہے۔

اس خصوصیت کے امثال وستواہد بہت سے ہیں جن سے اس کی صحت ثابت ہے۔ جنت کی جاگیرعطا فرمانے کامعنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم بعض اہل ایمان کے لئے جنت کے ضامن ہیں جینا بخے بیعت عقبہ کرنے والوں کو یہ سعادت صاصل ہے۔ رسول النتر صلی التر علیه و لم ف ارت ادفرها اگریم ف اینا یا عهد یورا کیا قومهارے لئے جنت ہے۔ اوراگراس یس کوئی بدع مدی کی قومها رامعاملہ التر کے سیرد ہے۔ وہ چاہے تو مهیں عذاب دے اور اگراس یہ تو مہاری مغفرت فرمادے۔ ذکرہ ابن کے بیری باب بدء السلام الانصار رائسیوں جری میں۔ دس ۱۷۶)

حدیث نوی میں اسس کی تصریح ہے کہ یہ بیعت مشروط بالجنہ ہے۔

عبادہ بن صامت سے دوایت ہے۔ میں ان نقبار میں سے ہوں جنوں نے دسول الشرصی الشرصی الشرصی علیہ وسلم سے اس امر بر بعیت کی کہم الشر کے ساتھ کسی کوست رک بہیں کریں گے۔ ور انہیں کریں گے۔ اور گے۔ زنانہیں کریں گے۔ الشر نے جس کا قتل حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کریں گے۔ اور جنت میں مذبحاً میں اگریا افعال ہم سے صادر ہوں۔ رواہ البخاری فی کتاب مناقب الانصار باب بعد العقبة۔ ایک روایت میں ہے۔ رسول الشرصی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنا یہ عہد پورا کیا اس کے لئے جنت ہے۔ کسد افی البدایة جسم صدری۔

قتادہ سے روایت ہے۔ لوگوں نے کہا یارسول اللہ! ہمارے اس عہد کی تکمیل کے بدلر میں ہمیں کے بدلر میں ہمیں کے بدلر میں ہمیں کے ارشاد فرمایا ۔ جنت ۔ اھے۔ ابسدایة ج س ص ۱۹۲۔

عبدالتربن مسعود سے دوایت ہے۔ بی کرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ و ا داعلمتم ذلا فل علی الله البقة وعلی - رواه الطبرانی - انظر کنز العمال ج ا ص ١٣ - و مجمع الزوائد ج ، ص ٤٠

جب تمنے یہ جان بیاا وراسس پرعمل کرو تو عتهارے لئے جنت اللہ کے ذمر کرم پر ہے ،ادر میری بھی ضانت ہے ۔

عتبہ بن عروانصاری سے بھی یہی روایت ہے۔ فاذاعلمتم ذلا فلکم علی اللہ

البعنة وعلى- رواه ابن ابي شيبة وابن عساكر- انظرك نز العمال ج اص٧٠-

الوبريره رضى الترعم سيروايت ب - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه نعليه . فقال له الدوسة فهن لقيت وراء هذا الحائط يشهد ان لا الله الا الله فبستره بالجنة - رواه مسلم في كتباب الايمان -

رسول الشرصلی الشرعلیہ وسم نے انہیں اپنانعلین مبارک مرحمت فرماکر ارشاد فرمایا۔ جا وَاور اسس دیوار کے پیچے جوشخص بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ الشر کے سواکوئی معبود نہیں اسے جنت کی خوشنجری سنادو۔

#### نئی کریم کے دست کرم میں پر وانہ جنت

عبدالتربن عباس رضى الترعنها مصروايت ہے۔

قال رسول الله عليه وسلم . يوضع للانبياء منابرمن نور يجلسون عليها وبيمتى منبرى لا اجلس عليها اوقال لا اقعد عليها . قائما بين يدى ربى مضافة ان يبعث بى الى الجنة وتبقى امتى بعد .

فاقول يارب امتى امتى ـ فيمقول الله عزوجل ـ يامحه د ماتريدان اصنع بامتك ـ فاقول يارب عبد ل مسابه م ـ

فيدعى بهم فيحاسبون . فمنهم من يدخل الجنة برجمت له ومنهم من يدخل الجنه بشمناعتى .

فما ازال الشفع حتى اعطى صكاكا برجال قد بعث بهم الى النار. حتى ان مالكا خازن النارليقول يامحمد ما تركت لغضب ربث فى احتث من نقمة - رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط والبيه على فى البعث - قال المنذرى وليس فى روات م متروك -

رسول الندُ صلی النهُ علیه وسلم نے ارت د فرمایا ۔ ابنیار کرام کے بے فرانی منبر بچھاتے جائیں گے۔ جن پر وہ بیٹھیں گئے۔ میں اپنے منبر رہنہیں بیٹھوں گا۔ اپنے رب کے حضور اس اندلیٹنہ کے ساتھ کھڑا رہوں گا کہ مجھے توجنت میں بھیج دیا جائے گا اور کہیں میری امت یوں ہی ہذرہ جائے۔

يسعض كرون كا اعدب إميرى امت ميرى امت - الشرع وعلى ارشاد فرمات كا- اعجد إتماين

امت كيارے يل محمد سےكيا جاہتے ہو؟

میں عرض کروں گا۔ اے رب اسس کا حساب جلد کر دے۔ تومیری امت کو طلب کر کے اس کا حساب کر کے اس کا حساب کردیا جائے گا۔ الشرک رحمت سے کچھامتی جنت میں داخل کئے جائیں گئے۔ اور میری شفاعت سے کچھامتی کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔

میں اینی امت کی شفاعت جاری رکھوں گا اور کچھ لوگ حبنیں جہنم میں بھیجا جاچکا ہو گا ابنیں پرواز جنت دول گا۔ دارد غذیجہنم مالک مجھ سے کہیں گے۔ اے محد ! آپ نے اپنی امت پر اپنے رب کے عضب کے لئے کچھ ہتیں چھوڑا۔

#### نبى كريم اورعطاء جنت

جابرین عبدالشرانصاری ہے روایت ہے۔ رسول الشر علیہ وکم سے ہم نے عرض کیا۔ ہم کس چیز ہے آپ سے بیعت کریں ؟آپ نے ارث د فرمایا۔

على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر وعلى الاهسر

نتاط وکسلمندی کی ہرحالت میں سمع وطاعت بر، تنگ دستی کے وقت خرج کرنے پراد رامرابلعروت ونہی عن المنگر رہے بھرمتہارے سے جنت ہے۔

حافظ ابن جحرع سقلانی نے کہا۔ امام احمد نے حضرت جابرہ ہی سے یہ روایت اس طرح کی ہے۔ حضت عباس کا ہاتھ رسول الشر صلی الشرعلیہ وسم کے ہاتھ میں تھا۔ اور جب ہم اس بیعت سے فارغ ہوگئے تو آپ سے ارشاد فرمایا۔

اخدنت واعطیت و اه فتح الباری ج ۷ص ۲۲۳ رواه ا کلد . مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۹ و الخدنت و اعلیت کی اور م م نے مہیں جنت عطاکی ۔

ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ تصریکے ہے حضرت جابر نے بیان کیا نبی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم نے صحابہ سے ارست د فرمایا ۔

سمع وطاعت يرمجه سے بعت كرو-اور آخرى فرايا ولكم الجندة بجرتها الى الة جنت ہے .

صحاب نے عرض کیا۔ واللہ اہم یہ بیت کبھی نہیں توڑیں گے۔ کھریم نے بیت کی اور آپ نے ہماری بیعت کی اور آپ نے ہماری بیعت کی ۔ اور اس کے بدلے ہمیں جنت عطافر مانی ۔ قال الهیدی روی اصحاب السن طرف ا منه ۔ رواہ احمد والبزاز ۔ ورحال احمد رحال الصحیح ۔ اھ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ٤٦)

#### نبى ريم جنت فروخت كرخ والع اورعثمان بن عفال ال كيخت ريدار

ابوہرمے وضی الشرعنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

بیوت حق کے ساتھ عثمان بن عفان نے نبی اکرم صلی النّه علیہ وسلم سے دوبارجنّت خریدی۔ ایک مرتبہ بئرمعور نہ خرید کر اور دوسری مرتبہ جیش عسرت (عزوہ تبوک) کی تیاری میں مدد دے کر۔ رواہ المصاکم فی مستدرکہ ہے ۳ ص ۱۰۷ وصحصہ ۔

مرصاحب عقل مجھتا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی رسول ونبی وفرستہ نواہ کتنا ہی جلیں القدر وعظیم المرتب ہو وہ نہ تو جنت کا مالک ہے نہ اس میں تصرف کرسکتا ہے۔ لیکن الت مسجعنہ و تعالیٰ کے نزد کی رسولوں کوعزت و کر امت ورفعت حاصل ہے اس سے دوسروں سے انہیں متاز بنانے کے لئے اس نے انہیں اپنے انغکام واحسان سے بھی نواز ا ہے۔ یہی وجہ سے کہ ان عطایا وتصرفات کو بطوراحترام وتعظیم ان کی طرف بھی منسوب کردیا جا تا ہے۔

عقل کے اسی بیانہ سے خصائص بہوی کے باب میں یہ کہنے کا بواز بیدا ہوجا تاہے کہنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم جنت کی جاگیرعطا فرماتے ہیں۔ یا جنت کے ضامن ہیں۔ یا وہ جنت فروخت کرتے ہیں۔ یا جنت کی بیٹ اسٹ اللہ ہی کی جنت ہیں۔ یا جنت کی بیٹ ایٹ سیطنہ و تعالیٰ ہی کی جنت ہیں۔ یا جنت کی بیٹ ایٹ سیطنہ و تعالیٰ ہی کی جنت ہیں۔ یا وراس حقیقت کا ان کار وہی جاہل کرسکتا ہے جو معمولی مسائل علم سے اون سطح کی بھی واقفیت نہ کہتا ہیں۔

#### ستب ميلادالنبي كي تفضيل كامطلب

خصائص نبوی بیان کرتے ہوئے بیض علمار نے تکھاہے کہ شب میلادالبنی حلی اللہ علیہ وسلم سنب قدر سے افضل ہے۔ اوران دونوں راتوں کا اہنوں نے موازید بھی کیا ہے۔

یہاں ہم اس نکہ کی وضاحت ضروری ہم جھتے ہیں کہ جس شب میلاد کو ستب قدر سے افضال سمجھ جا تا ہے وہ صرف وہ می شب میلاد البنی صلی الشرعلیہ وسلم ہے جس میں آج سے صدیوں بیشتر آپ کی ولادت میں طیب بیر ہوئی۔ آپ کی وہ حقیقی شب ولادت ہی شب قدر سے افضل ہے۔ جب کہ اس شب قدر سے کوئی واقف بھی نہ تھا۔ اس سے وہ شب نہیں مراد ہے جو ہرسال ماہ رہیے الاول میں شب میلاد البنی کے طور بر مجھی جاتی ہے۔

اور سی بات یہ ہے کہ اس مسئلہ ہر بحث ومباحثہ کرنے سے کوئی بڑا فائدہ نہیں حاصل ہوجا تا اوراس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی نقصان بھی نہیں بہنچیتا۔

ہے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اور تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے۔ شب قدر م<mark>زار</mark> مہینوں سے بہتر ہے۔

اسمسلة تفضيل بي علمار واسلاف كى بحش بوتى دى ،ين

اور شیخ ابن تیمیہ نے کافی دفتِ نظرے ساتھ اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے کہ شب قدرافض ہے یا شہد معسراج ؟ جب کہ اس مسئلہ بربحث کا نبوت نہ ائمہ سلفت سے ملتا ہے نہ اہل قرون اولیٰ سے۔ تو بھرصحابہ کرام اور رسول الشرصی الشرعلیہ وسلم سے اس بحث کا کیا نبوت بیش کیاجا سکتا،۔

#### مشيخ ابن تيميكا فتوي

سنین ابن قیم نے تکھا ہے ۔۔ اور دوسراکہتا ہے شب قدر شب معراج ہے افضل ہے۔ شب معراج سے افضل ہے دور دوسراکہتا ہے شب قدر شب معراج سے افضل ہے ان دونوں یں کس کی بات صحیح ہے ؟

سضيح ابن تيميه نے جواب ديا۔ الحديثر! شب معراج كوشب قدرسے افضل بتانے والے كى

مراداگریہ ہے کہ وہ شب جس میں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کومعہ راج ہوئی اورساتھ ہی ہرسال کی مشب مراداگریہ ہے کہ وہ شب میراری کرناشب شب معراج اس جیشیت سے افضل ہے کہ ان میں امت محدید کی عبادت و دعار و مثب بیداری کرناشب قدر سے افضل ہے تو یہ خیال باطل و فاسد ہے اور کوئی مسلمان الیبی بات مذکہ تاہے مذاب مصحیح مسجمتا ہے۔ اور اگراس کی مرادیہ ہے کہ وہ شب متعین جس میں نبی کرم صلی الشرعلیہ وسلم کومعراج ہوئی۔ اور اس میں آپ الیبی نعمتوں سے نواز ہے گئے جود وسری راتوں میں آپ کو حاصل نہیں ہوئی اور کسی مخصوص عبادت و شب بیداری کو اس شب میں مشروع مذسجما جائے تو یہ صحیح ہے۔ انظر مقد دہ ہے زاد المعالم الدین القیسم انظر مقد دہ ہے۔

المسائلة ال

Herman Maria Control C

The state of the s

MINESINE WAS THE PAST OF SHIP SHE

alight and a second of the second

جران في المرابعة بالمرابعة المرابعة ال

TO THE PARTY OF TH

### مديث لانظروني كامطلب

رسول الشرصلى الترعليه وكم كاارشاد كرامى ہے - الا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن مدي المرانيوں نے مانيوں نے عيسى بن مريم كى جس طرح بے جاتع رہين كى ولى ميرى تعريف ندكرنا .

اسس صدیت سے کچھالوگ یہ مجھ بیٹھے کدرسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی مدح وستائن کرنا ہی بیجا درغلو مذموم ہے جس سے شرک یک بات جا بینی ہے۔ اور ایسے لوگ یہ بھی سمجھ بیٹھے کہ عامرہ بشرسے آپ کوممتاز کرنے والی تعبر لین اور آپ کی مدح وستائن و نعت و وصف بیان کرنے والا شخص سے دا لمرسین صلی النہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف اور دین میں بدعت رائج کرنے کا مزکب ہے۔

اس سوء فہم سے ان ہوگوں کی قلتِ نظر کا بتہ جیلتا ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے جس چیز کی ممانعت و سرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حس طرح نصاری نے عیسیٰ بن مریم کو الشرکا بیٹا کہا۔ ایسی کوئی بیجا و بے بنیاد بات میری تعربیت میں مذہبی جائے ۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ بھی نصرانیوں جیسا ہی ہوجائے گا۔

اور آب کوافض نوع بیت را الله کامقرب ترین بنده اور معظم ترین رسول قرار دیتے ہوئے وصف ومدح کرناحق ہے۔ کیوں کہ آب سارے انسانوں میں سب سے کامل توجید والے ہیں اور اس تعربیت میں مرب سے کامل توجید والے ہیں اور اس تعربیت میں مرب سے عقیدة نصاری جھلکتا ہے نہی آب کی ذات حقیقت بیتریت سے فارج ہوتی ہے۔ امام سترف الدین بوصیری نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سے

دع ما ادّعت النصاري فى نبيه م واحكم بما شئت مدماً فيه واحتكم عيسى بن مريم كي بارك فى نبيه واحتكم عيسى بن مريم كي بارك بارك من بويا بوسكم لكا وّاور فيصل كرو .

فان فضل رسول الله ليس لسه في مدن مد فيعرب عنه ناطق بفسم اس ن كم محدرسول الله كي فضيلت وعظمت كى كوئى حدن الله كي ميان كرف الازبان سيبال كرسك الله في مدن وتعرب من فود خال كائن التماد فرما تابي محدرسول الله كله والم كى مدت وتعرب من فود خال كائن الشاد فرما تاب مد

وَ إِنَّكَ لَعَسَلَىٰ خُسُلِنَ عَظِيهُم - (الطقاع - ع)
اور بے شک متہاری خو بوبڑی شان کی ہے ۔
آپ کے ساتھ آ داب گفتگو کی تعلیم دیتے ہوتے ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔

اب كے ساتھ اواب لفتكولى تعليم ديتے ہوئے ارتباد بارى تعالى ہے۔ ياكتھا الّذِيْنَ امْنُوالْاتَنْ فَعُوا اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِيّ وَلَاتَجُهَرُو اللّهِ

بِالْقُولِ كَجَهُ رِبَعُضِكُمُ لِبَعْضِ أَنُ تَعْبَطَ اعْمَالكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ - (جَمَات - ٢)

اے ایمان والو! نبی کی آوازیرانی آواز اوی ٹی مذکرو۔ اور ان کے حضوراس طرح بلند آواز سے بات مذکرو جیسے ایس میں ایک دوسے رہے کرتے ہو کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اور ارسٹ و باری تعالیٰ ہے۔

لْاَتَجُعُ لُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كُدُ عَاءِ بَعْضِكُمُ بَعْضًا بِ (فور- ١٣) رسول كوتم اس طرح مذيكار و جيسے أيس ميں ايك دوسے كويكارتے ہو۔

پِكَارِ نِے اور گفت كوكرتے ميں اوب نه ملح ظار كھنے كى مذمت ميں ارشاد بارى تعالىٰ ہے۔ إِنَّ اللَّذِيْنَ يُنَادُ وُ نَكَ مِن قَ لَ ءِ العُجُراتِ اكْتُرُ هُمْ لَا يَعْفِ لُوْنَ - (جُوات - ٤)

یے تک مہیں جروں کے باہر سے یکارتے دالوں میں اکثر لوگ یے عقل ہیں۔

صحابة كرام رضى الله عنهم آب كے سامنے آب كى موجودكى بين آب كى نعتیں بين كياكرتے تھے۔ آپ كى تعربيف و توصيف كياكر تے تھے بينا بخ حضرت حسان بن تابت انصارى بارگا وردول ميں عرض كرتے ہيں۔

الشرنے نام نبی کو اپنے نام کے ساتھ ملار کھا ہے کہ پنجو قتہ ا ذال میں مؤ ذن شادت و حید کے ساتھ سٹہادت رسالت بھی دیتا ہے۔

و شق له مسن اسمه لیجید داری مندو العرب محمود وهدامحد الترف آپ کا الم کا الترف آپ کا الم کا ال

نبی اتانا بعد یأس و فسترة من الرسل و الاوثان فی الارض تعبد رسولوں کی بعثت کے طویل وقف اور لوگوں کی مایس کے بعد یہ نبی ہمارے اندر تشریف لا تے جب کر روئے زمین پر بتوں کی بوجا ہورہی تھی۔

فامسیٰ سراجاً مستنیس و مسادیا یسلوح کما لاح الصقیس المهند تو آپ روشن جراغ اور رسول بادی ہوئے۔ آپ کا فورصیقل کردہ بندی تلوار کی طرح بھی گادہا ہے۔ فاسند رضا ناراً و بشتسر جنست و علمنا الاسلام فالله نحمد فالله نحمد بیس آتش جہم سے ڈرایا اور جنت کی بشارت دی اور اسلام کی تعلم دی۔ قہم جمد اللی بجالاتے ہیں۔ بین تابت انصاری کے ہیں۔ یہ نعید اشعار بھی حضت رصان بن ثابت انصاری کے ہیں۔

یا رکن معتبد وعصب لائد وملاذ منتجع وجار محساور المحساور المحساور المحساد و ملاد منتجع وجار محساور المحساد و مدد و بمسائگی چاہنے والے کے مہاراویناه گاہ!

یامن تخسیره الاله دخسات فحبساه بالخسان الزکی الطاهر اورائ تخسوقات میں الشرکے منتخب اجے اس نے پاکیس نره اخلاق سے نوازا ہے۔ است النبی و خسیر عصید آ دم یا من یجود کفیمن بحسر زاخس النت النبی و خسیر عصید آ دم یا من یجود کفیمن بحسر زاخس اے بحمواج کے سیل دوال کی طرح جو دوسخا کرنے والے ! آپ، ی بنی خاتم اور رخیل وافضل اولاد آدم ہیں ۔

میسکال معدد وجبریل کلاهما مدد دنصر دد من عزیز و ساته ره دب عدیز قادر کی طرف سے آپ کی جمایت و نصرت کے لئے جرالی و میکائیل دونوں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے مددگاریاں۔

مندی درسول الشه احسی وحنالتی و عبی و آبائی ونفسسی و مسالیا میری ماں، میری خالہ، میرے جیا، میرے آیار واجدادا و دمیری جان و مال سب کچھ دسول الشرصی الشرعلیسوم پروت ران ہوں۔

فلوان رب الناس ابقی نبیا سعدنا ولکن امره کان ماضیا کاش! رب کائنات ہمارے نبی کو ہمارے درمیان ہی باقی رکھتا توہم کتے نوش نصب ہوتے لیکن السرکا حکم تو پورا ہوکرہی دہتا ہے۔

حضرت كوب بن زمير في رسول الترصلي الترعليدوسلم كي شان اقدس مين ابنا مشهور قصيده المنت سعادب في سياس كي المنام المعلام المنت سعادب في المنام المعلام المعلام المنت سعادب في المنام المعلام المعلوم المعلام المعلام المعلام المعلام المعلام المعلوم المع

بانت سعاد فقلبی الیوم متبول متیم اثرها لم یف د مکبول آگے وض کرتے ہیں۔

ان الرسول لنسوريستمنساء به مهند من سيوف الله مسلول به الرسول الشه مسلول به شكر رسول الله صلى الله على ال

بعد میں امیر معاویہ بن ابی سفیان نے دسس ہزار کے بدلے اس چا در مبارک کولیناچاہا توکعب بن زمیر نے کہا۔ میں رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کا یہ انعام ہر گرکسی کو نہیں دول گا کوب بن زمیر کا جب انتقال ہوگیا تو امیر معاویہ نے بیس ہزار دے کریہ چادر مبارک ان کے وار تمین سے حاصل کرلی ۔

خودرسول الشرصلى الشرعليه وعلم نے بھی اپنی تعربیت اس طرح فرماتی ہے۔

اناخيراصحاب اليهين — اناخيرالسابقين — انا اتقى ولد أدم و السره هم على الله ولافخر — رواه الطبراني والبيه على الدلائل.

میں جنت دانوں میں سب سے بہتر ہوں میں سابقین میں سب سے بہتر ہوں میں النٹر کے نزد کیے اولاداً دم میں سب سے زیادہ تقویٰ و کرامت والا ہوں۔ اور کوئی فحز نہیں

اورفت رمایا - انا اکرم الاولین والاخسرین ولا فخس - رواه الترمدی والدارمی - میں اورف الترمدی والدارمی - میں اورکوئی فخسر نہیں ۔

اورون مرایا - ولم بلتق ابوای علی سفاح قط - رواه ابن عرانعدف فی مسنده - میرے آباد وامهات یس سے کسی نے کبھی زناکا ارتکاب نہیں کیا ۔

اور جبريل امين عليه استلام عرض كرتے ہيں۔

قلبت مشارق الارض ومغاريها فلم الرجيلا افضل من محمد ولم ال

میں نے زمین کے مشرق ومغرب میں گھوم پھر کرد کھا مگر محد سلی الشرعلیہ وسلم سے افضل کوئی شخص اور نبی ہم م سے افضل کوئی قبیلہ نہیں د کھا۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔

ان الذبی صلی الله علیه وسلم اتی بالبراق لیسلة اسری به فاستصعب علیه فقال له جبریل به محمد تفعیل هدا - فعارکبث احد اکدم علی الله منه فارفض عرقا - رواه ابخاری وسلم نی تنبی کریم صلی الله علیه و تنبی کریم صلی الله علیه و تنبی شنب معراج برجس وقت براق پیش بوا تو وه مجھ خرے کرنے کا جبریل ایمن نے اس سے کہا کیاتم محصلی الله علیه وسلم کے حضور ایسا کررہے ہو - عمهاری بیشت پران سے زیادہ محترم و مقبول بارگا و اہمی کوئی شخص کبھی سوار نہیں ہوا ۔ یسن کربراق بیسین نہوگیا - حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے ۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اناسيد ولد أدم يوم القيامة ولافخر- وبيدى لواء العبد ولافخر- وبالاول مسن لواء العبد ولافخر- ومامن نبى يوم لد - أدم فمن سواه - الانتحت لوائى - وانا اول مسن تنشق عنه الارض ولا فخر- رواه الترمزى وقال مسن صحيح -

میں قیامت کے روز اولاد آ دم کا سے دار ہوں۔ اور کوئی فخر نہیں میرے ہاتھ میں لواجم ہوگا اور کوئی فخر نہیں۔ اس دن آدم اور سارے نبی میرے پرچم کے سایہ میں ہوں گئے۔ سب سے پہلے میرے لئے زمین شق ہوگی۔ اور فخر نہیں ۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس فروجا اذ العثوا، اناقائدهم اذا وفندوا و وانا فطيبهم اذا انصتوا و اناشفيعهم اذا عبسوا و وانامبشرهم اذايئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدى ولواء العمد يومئذ .

وانا اكرم ولد آدم على ربي - يطوف على الف خادم كانهم بيض مكنون اولؤلؤمنشور-

رسول الشصى الشرعليه وسلم نے ارشاد فرمایا. قبرسے اعطائے جانے کے وقت میں سب سے پہلے

اکھوںگا۔بارگاہ ربیں بیٹی کے وقت میں قیادت کروںگا۔ جب سب خامون ہوں گے تو میں ان کی ترجمانی و مائندگی کروںگا۔ جب سب خامون ہوں گے۔ تو میں ان کی ترجمانی و مائندگی کروںگا۔ جب سی کوشفاعت کی اجازت نہ ہوگی اس وقت میں شفاعت کروں گا۔ مایوسی کی کیفیت میں خوشخری سناؤںگا۔ عوزت وکرامت اور کنجیاں اس دن میر سے ہاتھ میں ہوں گی اور لوار الحمد اس دن میر سے ہاتھ میں ہوں گی اور لوار الحمد اس دن میر سے ہاتھ میں ہوگا۔

میں اپنے رب کی بارگاہ میں اولا د آدم کے درمیان سب سے زیادہ عودت وکرامت والاہوں یکھوے موتیوں جیسے ایک ہزار خادم میرے ارد گرد تھو میں گئے ۔

حضرت ابوہرمیرہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انا اول من تنشق عنه الارض فاكسى حلة من حلل الجنة ثم اقوم على يمين العسرش.

ليس احد من الفلائق يقوم ذلك المقام غيرى. رواه الترمزى وقال مسن صحيح -

میسے بے زین سب سے پہلے شق ہوگی ۔ مجھے جنتی جوڑا پہنایا جائے گا۔ بھریس عرش کی دائیں جانب کھرٹا ہوں گا۔ میرے سواکوئی مخلوق اس جگہ نہیں کھڑی ہوگی ۔

عرب المالية ال المالية المالية

الماراد المناكرة والمراس والمر

Marie Marie Marie Seine State State

はないとうことできまっていることのないからいいとうない

## النبيك اوبشربس ليكن ....

بعض لوگوں کا خیت ال ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰہ والسلام بھی اپنے احوال وظروف و معاملات وعوارض میں دوسے انسانوں جیسے ہی اہیں۔ حالال کہ بیعض جہل واضح اورخطار فال معاملات وعوارض میں دوسے دلائل وبراہین اس خیال فاسد کی مکمل طور برتر دیدکرتے ہیں۔

حقیقتِ اصلی مینی بشریت، بیار کرام اور بھی اولاد آدم میں قدرمِشترک ہے۔ جیساکرارشاد خالق کائنات ہے۔

> قُلُ إِنَّهَا أَنَا بَسَشَوْ مَنْ مَنْ مَنْ مُكُمُ - (كهف - ١١٠) تم ف رما وَ مِن بشراى بول جيسے تم بث مو

مگراین اوصاف وخصائص اورصفات و محاسن میں انبیار کرام دوسرے انسانوں سے بدرجہامتاز و فائق ہیں۔ وریز ان کی خوبی ہی کیارہ جائے گی۔ اور دوسروں پران کی ترجیح و انتخاب کا فائدہ ہی کیارہ جائے گا۔

کتاب وسنت کی روشنی میں ہم بیہاں کچھ برزخی خصائص اور دنیوی صفات کا ذکر کرنے آپ ابنیں ابنے بیاد کرام اللہ کے بندول میں منتخب وبرگزیدہ جماعت کا نام ہے۔ اللہ نے ابنیس نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ حکمت سے نواز اہے۔ قوت عقل وصحت رائے عطا فرمانی ہے۔ اورائیں اس سے منتخب و مناز کیا ہے کہ وہ اللہ کا بینام بندول کے بہنچائیں۔ اس کے احکام وا وامر سے انہیں آگاہ فرمائیں۔ اس کے عضب وموا خذہ سے انہیں ڈرائیں۔ اورانہیں دنیوی و اخر دی سعادت کی راہ دکھائیں۔

التُرع وجل کی حکمت ومشت یہ ہوئی کہ یہ ابنیاربتر ہی ہوں تاکہ ہوگ ان سے مل جُل سکی۔ ان سے استفادہ کرسکیں ۔ ان کے نقش قدم برجل سکیں ۔ اوران کے اخلاق وکردار کی بیروی کرسکیں ۔

پر بشریت توعین اعجاز ہے۔ وہ جنس بشریل سے بشری مخلوق ہیں بیکن دوسرے انسانوں سے اتنے متازیں کروہ ان کے مقام تک بیویے ہی ہیں سکتے جس سے واضح اور ثابت ہوتا ہے کہ انسا رکوام کے اوصاف وخصائص کوچھوڑ کران کے اندر محض عام بشریت پر نظر کھنا اوراس کی بات کرتے رہنا يەجابلانەمشركانەنظرىيى ب

يه جابلانه مشركانه نظريه يلى قومول كى وراثت بي صبي كارب كاننات في قرآن يحيم متعدد جگه ذکرفرایا ہے ۔مثلاً۔

توح علیات ام سے ان کی قوم نے جو کہااس کا ذکرالٹرنے اسس طرح کیا ہے۔ فَقَالَ الْمُلَا الْمُلَا الَّذِيْنَ كَفَرُ وَامِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَبْكَ إِلاَّ بِسَشَراً مَيْثُ لِنَا. (هود - ٢٧) توال کی قوم کے کا فرمرداروں نے کہاہم تو مہیں اپنا جیسا ہی بے دیکھتے ہیں۔ موی وعیسی علیہ السلام سے ان کی قوم نے جو کہا اس کا ذکر الشر نے اس طرح کیا ہے۔ فَقَالُوا أَنُوكُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعِبِدُونَ - (المومنون -٤٧) تووہ نوک بولے کیا ہم اینے جیسے دوآدمیوں پر ایمان لائی گے جیکے ان دونوں کی قوم ہماری غلامی کردہی، متود علیہ اسلام سے ان کی قوم نے جو کہا اس کا ذکر الشرنے اسس طرح کیا ہے۔ مَا اللَّهَ بِللَّا بِسَسَرٌ مَنْ لُنا فَأْتِ بِاليَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ - (الشعاء - ١٥٤)

تم توہارے جیسے آدمی ہو۔ اور اگرسے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔

شعیب علیانسلام سے اصحاب ایک نے جو کہااس کا ذکر اللہ نے اس طرح کیا ہے۔

قَالُوا إِنَّ مَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحِرِيُنَ وَمَا اَنْتَ إِلَّا بَسَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ بِنِي رَامَتُوا و ١٨٦)

بوقع برجاد و ہوا ہے اور تم تو ہمارے ہی جیسے آدی ہو۔ ہم مہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔

ستيدنا محدرسول الشرعليه وسلم كوجى مشركون فيصرف بشريت كي زيكاه سے ديجھ جس كاذكرالشرف اسطرح كياب

وَقَالُوا صَالِ صَلِيدًا السِرَّسُولَ كَا كُلُ الطَّعَامُ وَيَمُشِي فِي الْاَسْدَوا قِ. (فرقان - V)

ادر بونے اس رسول کو کیا ہواہے۔ کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلت ہے۔

صفات انبيار كرام

انبیارکرام صلوات الشرعلیهم اجمعین اگرچربت رئیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے بچرتے ہیں، تندرست بھی رہتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، عور توں سے نکاح بھی کرتے ہیں، دوسر سے انسانوں کے عوارض مثلاً ضعیفی و برطھا پا اور موت انہیں بھی طاری ہوتی ہے، سکن وہ برطی خصوصیات کے حامل اور عظیم صفات سے متصف ہوتے ہیں جوان کے ساتھ لازی طور بر ہوتی ہیں اور ان صفات کا خلاصہ یہ ہے۔

صدق، تبلیغ ، امانت ، فطانت ، تنفر سپداکر نے والے عبوب سے تحفظ ، عصمت ۔
ان صفات کی یہاں تفصیل نہیں کی جاسکتی ۔ اسلامی کتابوں میں ان بربہت کچھ لکھا جاچکا ہے
یہاں صرف چندصفات کا ذکر کیا جارہا ہے جس سے انبیار کرام دوسر ہے بیٹر سے ممتاز ہوجاتے ہیں
اور سیدالا نبیار محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثابت و متحقق صفات ہی کا ذکر اس وقت

آ کے کی طرح سیجھے بھی نبی کر میم کی قوت متاہدہ

ابوبرری درضی النّرعنه سے روایت ہے ۔ رسول النّرصلی النّرعلیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ۔

هل ترون قبلتی طهنا۔ فوالله مایخفیٰ علی رکوعکم ولا سجودکم ان لاراکم من ورائی۔ (البخاری وسلم)

والشرا مجمين عماراركوع بوستيده رمتاه ينسجده ين

مہیں اینے یحیے کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔

حضت انس بن مالک سے روایت ہے۔ رسول انشر کی انشر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالسرک وع ولا بالسجود ف ان اراکم من امامی ومن خلفی۔ رصیح مسلم)

اے لوگو! میں متہارا امام ہوں۔ رکوع اور سجدہ مجھ سے پہلے نہ کر و - میں مہتیں اپنے آگے اور بیجھے دو نوں طرف سے دیکھتا ہوں۔

ابوسرری وضی الترعم سے روایت ہے۔ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

429

ان لانظرانی ما ورائی کما انظرائی ما بین یدی - راخی عبدارزاق فیجامعی والحاکے وابونعیی میں حس طرح آگے دیجھتا ہوں اسی طرح آپنے یکھیے بھی دیکھت اہوں ۔
حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔
ان لاراکہ من وراء ظرب سی ۔ (اخرج ابونعیم)
میں مہیں اپنی پیشت کے یکھے سے بھی دیکھتا ہوں ۔
میں مہیں اپنی پیشت کے یکھے سے بھی دیکھتا ہوں ۔

بنی کریم کی رویت وسماعت

حضرت ابوذررضی الشرعندسے روایت ہے۔ رسول الشرصی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ انی اری مالا شرون و اسمع مالا تسمعوں۔ (رواہ احمد والمترمذی وابن ماجسی) میں جود کھتا ہوں وہ تم نوگ تہیں دیکھتے اور میں جو سنستا ہوں وہ تم نوگ نہیں سنتے۔

اسی حدیث میں ہے۔ آسان میں جواجو اہٹ ہوتی ہے۔ اوراس میں یہ جوط چوط اہٹ ہوتی ہے۔ اوراس میں یہ جوط چوط اہٹ ہوتی کی چاہئے۔ اسس ذات کی قسم میں کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آسان میں جارانگل بھی کوئی ایسی جگہ ہنیں جس میں کوئی فرست نہ اللہ کے سامنے سعدہ ریز نہ ہو۔ واللہ اجو میں جانت اہوں اسے اگرتم جان او تو این مارو و و زیادہ ۔ اور تستروں پرعور توں سے لذت اندوزی بھی نہ کرسکو۔ بلکہ پہاڑوں پرجے طعر کرالٹرکی پناہ ڈھونڈ ھنے لگو۔ (رواہ اعدو ترمذی وابن ماجہ)

یہ ارشاد نبوی س کرحضرت ابو ذر کی زبان سے نکلا یا استاد نبوی س

یا لیتنی کنت شجرة تعضد و (رواه اعد والترمذی وابن ماج) کاستس؛ میں کوئی درخت ہوتا جے کاٹ دیا جاتا۔

وخل علينا يسول الله صلى الشياب لل العينها فعرق أو صل

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بيامن ابطه - (البخارى ومسلم)

میں نے دیکھا کر رسول السّر صلی السّر علیہ وسم اپنا ہا تھ دعا کے لئے درا زکتے ہوئے ہیں ۔ اور آپ کے بغل مشہر دیت کی چیک نظر آرہی ہے۔ کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا یسجدیری بیاض ابطیه و راخرجرابن سعد) در مول الله صلی الله علیه وسلم جب سجده کرتے تو آپ کے بنل شریعت کی چک نظراتی ۔

صحابہ کرام سے کئی الیں احادیث منقول ہیں جن میں رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے بغل سر لھن کی چیک کا ذکر ہے۔

المحب الطبرى نے لکھا ہے كە بغل شريف كارنگ جدا تھا۔ قرطبى نے بھى لکھا ہے۔ اور يہ بھى لکھا ہے۔ اور يہ بھى لکھا ہے اور يہ بھى لکھا ہے لئے۔ لکھا ہے بغل شريف ميں بال نہيں تھے۔

جمائي سےباکی

حضرت يزيد بن الاصم سے روايت ہے۔

ماتشاءب النبى صلى الله عليه وسلم قط - (اخرجه البخارى فى الساريخ و ابن ابى شيبة فى المصنف (ابن سعد) في شيبة فى المصنف (ابن سعد) في كريم صلى الشرعليه و لم كوكبى جمائى نبيل أنى \_

عضرت مسلم بن عبد الملك بن مروان سے روایت ہے۔

مانشاءب نبی قط (اخرجیه این ابی شیبیة) کسی نبی کوکبھی جمائی نہیں آئی ۔

خوت بودار لسيينه

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

دخل علینارسول الله صلی الله علیه وسلم فقال عندنا فعرق و جاءت امی بقارورة فجعلت تسلت العرق فاستیقظ النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا ام سلیم ماهد الله ی تصنعی قالت عرق فجعله لطیبنا وهو اطیب الطیب - (مسلم) ماهد الله ی تصنعی قالت عرق فجعله لطیبنا وهو اطیب الطیب - (مسلم) رسول النه صلی النه علیه وسلم بهارے هم تشریف لائے اور قیلول فرمایا - آیب کے جم اطهر سے جب بسید نکلنے لگا تومیری مال ام سلم نے ایک شیشی ہے کراس میں اس بسینه کو جمع کرنا متردع کیا اور رسول النه صلی الله علیه وسلم بی دار ہوگئے ۔ ارشاد فرمایا - ام سلیم ا بے تم کیا کرم ی بو ؟ انہوں نے عرض کیا رسول النه صلی الله علیه وسلم بی دار ہوگئے ۔ ارشاد فرمایا - ام سلیم ا بے تم کیا کرم ی بو ؟ انہوں نے عرض کیا

یارسول اللہ السینہ جے کردہی ہوں۔ اسے ہم خوت میں ڈالیس سے کیوں کریا سینے باکیزہ وخوشودارہے۔ حضت رانس بن مالک ہی سے ایک دوسسری روایت ہے۔

ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یاتی ام سلیم فیقیل عندها فتبسط له نطعا فیقیل علیه - وکان کشیر العرق - فکانت تجمع عرقه فتجعله فی الطیب والقواریر. فقال یا ام سلیم ماهد: ۱ - قالت عرقك ادون به طیبی - رصح مسلمی

نبی کرم صلی النترعلیہ و سم میری ماں ام سیم کے گھر آگر قبلولہ فرما یا کرتے تھے۔ وہ آپ کے لئے ایک پیموا بھوا بھا پھوا بھادیا کرتیں اور آپ اس پر قبلول و نسرماتے۔ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا۔ ام سیم وہ بسینہ جمع کر کے نوست ویں ملادیتیں اور شیشی میں رکھ لیا کرتیں۔ آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا۔ ام سیم ایک کررہی ہو ؟ انہوں نے عمل کیا آپ کا بسینہ ہے جے میں نوست ویں ملادیا کرتی ہوں۔

درازی قد نشه صدیقه سروایت مهرس

حضت رعائشہ صدایقہ سے روایت ہے۔ رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم مذریادہ لمے مقے مذہب بہت مذیب کے ساتھ چلتاتو آپ ان سے بھی ایستہ قد بلکہ درمیانہ قد سے جب تنها چلتے۔ اور کوئی لمباآدی بھی آپ کے ساتھ چلتاتو آپ اس سے بلے نظرائے۔ کبھی دو بلے آدی آپ سے شانہ ملاتے تو آپ ان سے بھی بلے ہوتے۔ اور جب وہ جدا ہو جاتے تو آپ کے قد کو درمیانہ ہی کہاجا تا۔ (تاریخ ابن غید تہ و بیستی و ابن عیاک) اور جب وہ جدا ہو جاتے تو آپ کے قد کو درمیانہ ہی کہاجا تا۔ (تاریخ ابن غید تہ و بیستی و ابن عیاک) فرما ہوتے و ابن سیع نے ان خصائص کا ذکر کرتے ہوتے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو سارے بیٹھنے والوں سے آپ کا شانہ بلند ہوتا۔

حضرت ذکوان سے روایت ہے۔

دھوپ اورچاندنی میں رسول الشرطی الشرعلیہ وسلم کا سایہ ہیں پڑتا تھا (اخرجہ الحاكم والترمذی)

رسول الشرسى الشرعليد وسلم كى ايك خصوصيت يه على كرزبين برآب كاساية بي براتا تها . آب نور تقد جب دهوب يا جاندنى شل بطلة تو آب كاساية نظر بنين آتا تها . بعض علمار كهية بي رسول الشرصى الشرعليد وسلم كا ساية مذ بهون كى ستهادت اس معلى ب ۲۸۲ کرآپ دعارکیاکرتے تھے و اجعدی ندورا - اے الشرابی مجھے نور ہی نور بنادے ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی تھی کر مکھی آپ پر نہیں بیٹھا کرتی تھی - (ذکو القاضی عیام والعزن مولدہ)
ایک جی نے نکھا ہے - آپ سے کیڑوں پر مکھی کبھی نہ بیٹھ سکی ۔
ابن سبع نے نکھا ہے - آپ سے کیڑوں پر مکھی کبھی نہ بیٹھ سکی ۔
یا برکت نول

حضت عبدالتربن زبير سے روايت ہے ۔ الم مال مال

ایک باروہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ بجینا لگوالہے تھے۔
جب فارغ ہوتے تو ارشا د فرمایا۔ عبد النہ ایہ خوان نے جاکر ایسی چگر بہادو جہال کوئی اسے در کھوسکے۔
عبد النہ بن زبیر وہ خوان خود ہی پی گئے اور واپس پطے آئے حضور اکرم نے دریا فت فرمایا۔
عبد النہ اہم نے خوان کیا کیا ؟ انہوں نے عض کیا ایس نے اسے ایسی جگر جے بیاد یا جو لوگول کی نظروں
سے بوٹ بیدہ ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہم نے اسے بی ایدا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا ہاں! آپ نے ارشاد فرمایا. برائے عجیب ہوتم ۔ لوگوں کو تم سے اور مہیں لوگوں سے سنے در بہنچے ۔ صحابہ کرام سمجھتے سمنے کرعبدالنٹرین زبیر کی طاقت و شجاعت اسی خون کی و جرسے محتی ۔

والمراق والعالم والبيه في

الله المالية ا

حضت عائشہ صدیعہ سے روایت ہے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اکیا آپ ور سے پہلے سوجاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا۔

الانسیاء تنام اعینہم و لاتنام تلوبہم. انسیاء کا نکیس سوتی ہی ان کے دل نہیں سوتے. بدنوابی سے باکی

حضت عبدالترب عاس سےروایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

ما احتسلم نبی قط و انها الاحتلام من الشیطن (اخرج الطبرانی من طریق عکومة عن انس وابن عباس. و الدینوری فی المجالسة من طریق مجاهد عن ابن عباس)
کسی نبی کوکبھی احتسلام نہیں ہوا۔ احتلام شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔
الاستنشفاء بالبول

حضترام المن سے روایت ہے - انہول نے کہا۔

نی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے رات کے وقت گھر کے ایک کنارے جاکر بکی ہوئی مٹی کے ایک برتن میں است بنیار ربینیاب) کیا۔ میں رات میں اکٹی اور مجھے سخت پیاس نگی ہوئی تھی میں نے وہی بی لیا۔ میں کا ذکر کیا۔ میس کر آب ہنس بڑے اور ارشاد فرمایا۔

انك لن تشتكى بطنك بعد يومك هدا ابدا- (اخرج الحسن بن سفي ن فىمسنده - وابويينى والحاكم والدارقيطتى وابونييم

آج کے بعد سے متبارے پیٹ میں کبھی کوئی شکایت من ہوگی۔

حضت ابن جری سے روایت ہے ۔ انبول نے کہا۔

محصے بتلایا گیاہے کہ بی کریم صلی الشرعلیہ وسلم لکڑی کے ایک برط ہیالہ میں استبخار (بیشاب)

فرماکراسے اپنے تخت کے بنچے دکھ دیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے دیکھاکہ بیالہ میں کچھ نہیں ہے۔

توام جیبہ کی خادمہ برکہ حبیثہ سے بوجھا۔ بیالہ کا بائی کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا میں تواسے بی گئی۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا۔ اے ام بوسف (کنیت برکہ حبیثہ) تم اچھی رہو۔ اس دغایک بعداس برکہ حبیثہ کو کبھی مرض نہیں لاحق ہوا۔ بس اسے مرض و صال ہی ہوا اور اسی میں اسے موت بعداس برکہ حبیثہ کو کبھی مرض نہیں لاحق ہوا۔ بس اسے مرض و صال ہی ہوا اور اسی میں اسے موت آئی۔ داخری غیر قضیہ قصدہ قضیہ اخری غیر قضیہ قام ایسمن ۔ دبکہ ام یوسمت غیر برکہ ام ایسمن)

و سخصوصیات نبوی

كسى عربي شاعرتے رسول الشر صلى الشرعليه وسلم كى چنداك خصوصيات كا ذكركيا ہے جن ہے آپ کی ذات دوسے انسانوں کی عام صفات بشری سے بالکل ممتاز ہوجاتی ہے۔

غُم نبينا بعشرة خصال لم يعتب لم قط وماله ظلال كناسك الدباب عنهممتنع من خلفه يسري كما يسري امام ولدمغتونا اليها تابعة تاتى اليه سرعة لاتهرب صلى عليه الله صبحا ومسا

والارض ماتخرج منه تبتلع تنام عيناه وقلب لايتام لم يتثاوب قط وهي السابعة تعسونيه الدواب مين يسوكب يعلو جلوس ل جلوس الجلسا

ان چھ اشعار کا فلاصہ یہ ہے کہ ہارے نبی صلی الترعلیہ وسلم کو یے دس خصوصیات ماصل تحتیں آپ کا سایہ یذ تھا۔ احتلام نہیں ہوتا تھا۔ بول دہراز زین نگل جاتی تھی۔ آپ پڑتھی نتیجیتی على- أنكويس سوتى تحين دل جاكتار بها تقا- أكرى طرح آب يحصي ويحصة تق جماني آب كو بنیں آتی تھی۔ آپ مختون پیدا ہوتے۔ جانور آپ کو بہجان کر آپ کے تابع فرمان رہتے تھے۔ آپ شرنشين تق 15 Just settle the will

المرك المراجعة المراجعة المركبة المركب

لعرف المعرف والمرافع (の) からうことからしては、なりはいいかんはくない

The bound of the property of the survey of the formation of والمال المالية المراجعة المستراد والمراسية المراجعة المرا

しいかったとうというはないではいいとうでもしいろうにはできていると

ألى - راكرج بسد الرزاق قال ابن ديهية عبده تنهيدة الدي أفاي

ly how exiliations in the tiperost out the Kill

# مفهواتبرك

بنی اکرم صلی الترعلیہ دسلم، آپ کے آثار مبارکہ واہل بیت، اور آپ کے وارث علمار واولیک،
رضی الترعہم سے حصول برکت کی حقیقت ہم صفے میں بہت سے لوگ سخت غلطی کرتے ہیں اور تبرکات
سے فیض حاصل کرنے والوں پرسٹ رک و گرائ کا فتو کا لگانے کی جسارت بھی کرڈ التے ہیں جسیا کہ
ان کی عادت ہے کہ ہر جب نہ جوان کے سٹور وا دراک سے باہم ہو اور ان کی نظر وہاں تک مذہبور کے
سکے اس پراسی قسم کا فتویٰ لگاتے بھرتے ہیں۔

تبرکات کے جواز بلکہ استحباب کے دلائل وستواہد بیان کرنے سے پہلے ہیں یہ حقیقت ہم اینی چاہیے کے دوات کی چاہیے کے استحباب کے دلائل وستواہد بیان کرنے سے پہلے ہیں یہ حقیقت ہم اینی چاہیے کہ جس سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ خواہ وہ یادگاری ہوں کہ مقامات ہوں کہ ذوات قد سید، وراص ان سے برکت حاصل کرنا ایک طرح بارگاہ اللی میں توس ہی ہے۔

ذوات قدسیہ سے برکت حاصل کرنااس طرح توسل ہے کہ دہ برکت حاصل کرنے والاشخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسس ذات کو بارگاہ اہنی کا قرب دمنز ات حاصل ہے۔ اور اس کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ اسے بذات نود کوئی فائدہ پہنچانے یا شرو فساد دور کرنے کی کوئی طاقت ہنیں۔ ہاں! باذن اہنی اسس کے اندریہ طاقت ہوسکتی ہے۔

اسی طرح یادگاروں کا معاملہ ہے کہ وہ ذوات قدر سیدی طون منسوب ہوتی ہیں۔ اورانہیں ذوات قدر سید کے تعلق سے ان یا دگاروں کو بھی سترت و کرامت و عظمت و مجوبیت حاصل ہے۔
مقامات کا بھی سی حال ہے کہ بالذات ان کے اندرکوئی فضیلت نہیں۔ بلکا ان ہی جو اچھے اور نیک کام ہوتے ہے۔ مثلاً! الشرکے نیک بندے وال نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور دوسری عادتیں کریں قور محتوں کا فزول ہونے لگتا ہے۔ ملائلہ آنے لگتے ہیں۔ اور وہاں سکون ووقائکا ماحول بن جاتا ہے۔ یہی وہ مرکت ہے جو ملائکہ آنے لگتے ہیں۔ اور وہاں سکون ووقائکا ماحول بن جاتا ہے۔ یہی وہ مرکت ہے جو

مقامات مفارسه برحاضر موكر التنسط طلب كى جاتى ہے۔

یہ برکت ان مقامات پر النہ کی طرف توجہ ، اس کے ذکر و دعا و اوراس سے استعفار کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ وہاں ہوعظیم ومقدس واقعات بیش آئے انہیں یادکیا جاتا ہے جس سے لس سے کرکے بیرا ہوتی ہے۔ وہاں ہوعظیم ومقدس واقعات بیش آئے انہیں یادکیا جاتا ہے جس سے کر ان اہل صلاح و ف لماح و بیدا ہوتی ہے۔ عرم وحوصلہ بیس ارہوتا ہے۔ نشاط وسر گرمی آجاتی ہے کہ ان اہل صلاح و ف لماح و اصحاب خیر وتقوی جیسی زندگی ہمیں بھی گزارتی جا ہے۔ اور علم وعمل میں ہمیں بھی ان کے نقت مقدم ب

موت مبارك، آب وضو، لعاب لسيد مصول بركت

ار جعفرى عبدالترب الحكم سےروایت ہے۔

جنگ برموک میں خالدین وید کی ٹوپی گم ہوگئی۔ آپ نے مجاہدین سے کہا اسے فوراً تلاش کرو۔ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن پانہ سکے۔ آپ نے بھرزور دیا کہ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈھ کر لا و ۔ تلاش کرتے کرتے ملی جو پر ان تھی کوئی نئی بھی نہ تھی۔

خالدين وليد في فود مي واقعه بيان كيا-

رسول الند صلی الله علیه وسلم نے عمرہ کیا اور سرمنڈ ایا۔ لوگ آپ کاموئے مبارک یعنے کے لئے ہر حیبار جانب سے ٹوٹ بڑا ہے۔ میں نے بھی سبقت کرکے آپ کی بیٹانی اقدس کاموئے مبارک حاصل کر کیا۔ اور اسے اسس ٹوبی کی زیزت بنالیا جس جنگ میں بھی اس ٹوبی کے ساتھ میں گیا مجھے نستے و نصرت ہی ملی۔

رقال الحافظ الهيشمى رواه الطبرانى و ابويهائى بنعوه - ورجالهما رجال الصعيح - و جعفر سمع من جماعة من الصعابة - ف الا ادرى سمع من خالد ام لا - ٩ / ٩٤٩ — وذكره ابن العجرفى المطالب العالية ج ٤ ص - ٩ - وفيه يقول خالد - فما وجهت فى جهة الا فتح لى ) لا مالك بن جره بن ابى اسيدالساعدى الخورجى اين والدهره سے وه اينے والد ابواسيد سے روایت كرتے ہیں -

ان کے پاس مدینہ منورہ میں ایک کنوال متھا جے بتریضاعہ کہاجا تا تھا۔ نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے سس میں بعاب دہن ڈال دیا۔ تو وہ اس کنویں سے پانی پی کربرکت صاصب ل کیا کرتے تھے۔

رواه الطبراني ورجاله تنقات.

صديبيه مين صحابه كاحال إعروه بن مسعود كى زبانى

سار عروه بن مسعود نے برا معور سے حدیبیت صحابر کرام کود کیمااور بھراپنے یہ مشاہدات و ما ترات بیان کئے۔ (عردہ ابھی اسلام سے مشرف نہ تھے)۔

والله اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوكة تواسيكوني مذكوني صحابي ابنة بالحقيق اليالية المرابية المرابية الم الله عليه وسلم تقوكة تواسي تعميل كے لئے صحابه دور برط تے بجب آپ وضو فرمات تو آب وضو حاصل كرنے كے لئے ايسا معلوم ہوتا كر آپس ميں لا برط بي گے۔ آپ كے حفول جب وہ بات كرتے تو بہت آہسته بولتے۔ آپ كي تعظيم و تحريم كا يہ حال محاكہ نظرا مطاكر آپ كي طون منهيں ديكھتے۔

عروہ بن مسعود نے مکہ مکرمہ واپس آگر قربیش سے کہا۔ اے لوگو! والٹر ایس بادست ہوں کے درباروں میں گیا ہوں۔ میں نے قیصر وکسریٰ اور نجاستی کا دربار دیجھاہے۔

واللر ؛ میں نے کہیں نہیں دیجھا کہ کسی بادر شاہ کے رفقار وہم نشین اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی صحابہ اپنے محدر صلی اللہ علیہ وسلم ) کی تعظیم کرتے ہیں ۔

والند! وہ جب تھو کتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ ہیں بڑا ہے جیے وہ اپنے جہرہ اور سیم پرمل بیتا ہے جب وہ حضا دیتے ہیں قد و در کرصحابہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو آب وضو حاصل کرنے کے لئے ایسالگتا ہے کہ صحابہ آپس میں لا برط بیں گے جب آپ کے حضور وہ بات کرتے ہیں تو اپنی آواز بہت آ ہے۔ تہ نکالئے ہیں۔ آپ کی تعظیم کی وجہ سے نظرا مطاکر آپ کو نہیں دیکھتے ۔

(رواہ ابتخاری فی کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد۔ فتے ابساری ہے ہ ص ۳۳۰)

ابن جرعسقلانی اس واقعہ بہتر بھرہ کرتے ہوئے تکھتے ہیں۔

اسس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تھوک ، جبم سے جدا بال، پاک ہے۔ اور ابرار وصالحین کے پاکیزہ متروکات اور ان سے منسوب جیسے ول سے حصول برکت جائز ہے۔

صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ عودہ بن مسعود کی موجودگی میں شایداس لئے بھی عشق و وارفت کی کا یہ نمورہ بیش کیا کہ وہ خوب یہ مجھ لیں کہ رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کوان کے اصحاب نہ تنہا چھوڑیں گے اور مذفرار اختیار کریں گے۔ یہ ایک طرح کا اشاریہ تھا۔

گویازبان حال سے صحابہ کرام یے کھدرہے تھے۔

جولوگ اپنے مقدا سے اتنی مجت رکھتے ہیں۔ ان کی اتنی تعظیم و کریم کرتے ہیں۔ ان کے با ہے ہیں کسے یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ اسے چھوٹ کر الگ ہوجائیں اور دستمن کے جوالہ کردیں گے ؟ آپ کی ذات مقدسہ، آپ کے دین اور آپ کی نصرت واعانت کی چاہت و فدا کاری کا جذبہ ان صحابہ کے اندراس سے کہیں زیادہ ہے جواپنے رہت تہ ناطہ کے تحت قبائل عب آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہوئے رکھتے ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہواک مقصود و منشاکی طلب میں ہرمناسب طربقة اختیار کرنے کی اجازت

ہے۔ رکذا فی نتج ابساری ج ه ص ۱۳۶۱

### النياب وصو محفظ كى ترغيب

مم طلق بن على سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

رسول الشرصل الشرعليه وسلم كى خدمت ميں ہمارى ايك جماعت حاضر ہوئى ہم نے بعیت كى اور آپ كے ساتھ نماز برط هى ، بھر ہم نے آپ كو بتلا ياكہ ہمارے بہاں ہمارا ايك عبادت خانہ ہے۔ اور ہم نے آپ كے ساتھ نماز برط هى ، بھر ہم نے آپ كو بتلا ياكہ ہمارے بہاں ہمارا ايك عبادت خانہ ہے۔ اور ہم نے آپ سے آپ كا بچا ہوا يانى مانگا ، آپ نے يانى منگا كروضو اور كلى كرتے ہوئے اسے بچر طے كے ايك برتن ميں ڈال كر ہميں عنايت فرماديا اور ارست و فرمايا ۔

اب جاؤ۔ اور جب اپنے وطن بینجینا تو وہ اپناعبادت خانہ منہدم کرکے وہاں یہ بانی چھڑک دیناا در مجراسے اپنے لئے مسجد بنالینا۔

ہم نے عرض کیا۔ وطن دور ہے اور سندید گری بردای ہے اور یہ یانی توضم ہوجائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ۔ اسس میں اور پانی ملالینا۔ اس سے برکت ہی ہوگی۔ رواہ النسائی

كدا في المشكوة رقم ٢١٧-

یہ صدیت مبارک اصول معتبرہ مشہورہ میں سے ہے جس سے نوب واضح ہوجا تا ہے کہ

دسول النه صلى النه عليه وسلم اور آب كے آثار ومنسوبات ومتعلقات سے بركت حاصل كرنا جائز ومستحن سے -

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے خود اپنا آب وضو ہے کراسے برتن میں ڈالا اور حکم فرمایا کہ اسے اپنے سے اتھ ہے جاء ت مذکورہ کی مراد پوری کرنے کے لئے اس کی درخواست براسے اس سعادت سے نواز اتھا۔

اوراس جماعت سے دل میں بھی یہ بات جاگزیں تھی کہ آپ سے مس کر دہ اور آپکے عطا کردہ پانی خصوصی اثر دبرکت کا حامل ہے۔ وریذ صرف پانی لیننے کی بات ہوتی تو مدینہ منورہ میں پانی کی کیا کی تھی۔ بلکہ نو دان کے وطن ہی میں پانی کی کیا کمی تھی ؟

آفت بی تمازت، طویل مسافت، مشقتِ سفر برداشت کرے تھوڑا سایاتی ہے جانے کی کوئی تو وجہ ہوگی ؟

ا وریہ زحمت ومشقت اٹھانے کی وجہ اس کےعلاوہ اور کیا ہوسکتی ہے کہ رسول التہ صلی التہ علی التہ علی التہ علیہ علیہ علیہ سلم کے اس آب مبارک اور آپ کے آتار ومنسوبات سے برکت حاصل کی جاتے ؟ کہ بیسعادت ان کے اپنے وطن میں میسر نہیں ۔

اور آب کے اسس عمل پر خود رسول التر صلی التر علیہ وسلم کی تائید وسند حاصل ہے کہ جب انہوں نے گرمی کی شدت سے اسس پائی کے ختم ہوجائے کا اندلینتہ ظاہر کیا تو آب نے ان سے ارسٹ د فرما یا کہ حسد دوہ من ادمی ، ۔ اس میں اور پائی طلایت اس طرح آب نے واضح فرما دیا کہ اس بان میں ہو برکت شامل ہوگئی ہے وہ دوسرا بانی ملانے پر بھی اسی طرح باقی و برقرار رہے گی۔ اس پائی میں ہو برکت شامل نہوی کے بحد موتے مبارک صحصول برکت

۵۔ عثمن بن عبداللہ بن موہب نے بیان کیا۔

میے گھروالوں نے مجھے ایک بیالا ہیں بانی دے کرحضرت ام سلمہ کے باس بھیجا۔
(راوی حدیث) اسرائیل نے اپنی تین انگلیاں بند کرکے اس بیالہ کی طرح بنا ہیں جس کے اندر بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کا موتے مبارک تھا۔ جاندی کے جلجل ہیں موتے مبارک رکھا گیا تھا۔
جب کسی آدمی کو نظرانگ جاتی یا اور کوئی تکلیف ہوجاتی تو ایک برتن ہیں وہ یانی بھیج دیا جاتا۔

میں نے جلجل میں دیکھا کرچند موتے مبارک ہیں۔ رواہ البخاری فی کت اب اللب اس باب مایسدنکر فی الشیب .

امام حافظ بن تجرعسقلاني لكهية بي

چاندی کاجلجل اسس موتے مبارک کی حفاظت کے لئے بنایا گیا تھا ہو حضرت امہلم کے یا تدی کاجلجل اسس موتے مبارک حفاظت کے لئے بنایا گیا تھا ہو حضرت امہلم کے یاس تھا۔ جلجل چاندی یا بیش یا تانبہ سے بنی ہوئی ایک جیز کھنٹی جیسی ہوئی ہے۔ یہج میں حرکت کرتے والی کنکری نکال کرجس چیز کی حفاظت مقصود ہو وہ چیز اسس میں رکھ دی جاتی ہے۔

قد بینه کیع فی مصنف م کدا فی فتح الباری چ ۱۰ ص ۳۵۳ -

امام بدرالدین عینی نے سکھاہے۔

حضت رام سلم کے پاس جلجی جیسی ایک جیری بنی کریم صلی النٹر علیہ وسلم کے جیند دمرُن مو سے مبارک عقصہ لوگ اپنی بیماری میں اس سے برکت حاصل کرتے اور اس کی برکت سے شفا پاتے عقے۔ وہ موتے مبارک پانی کے بیالہ میں ڈال دیا کرتے اور وہ پانی جس میں موتے مبارک ہوتا تھا اسے بی جا یا کرتے ہے جس سے شفایاب ہوجاتے عقے۔

عثمان بن عبدالنثر بن موہب سے تھر دالوں نے چندموتے مبارک حاصل کرلئے متے اور چاندی کے بیالدیں رکھ بیا تھا۔ یانی کو جب تھر دالوں نے بیا توسب کو شفا مل گئی۔

بھرعنمان کوان کے کھر والوں نے حضرت ام سلمہ کے پاس اس پیالہ کے ساتھ بھیجا۔ حضرت ام سلمہ نے اسے نے کرجلجل میں ڈال دیا ۔ اورعنمان نے جلجل میں دیجھا تو کچھ سرخ موئے مبارک تھے۔ امام بدرالدین عینی نے تکھا ہے کہ روایت میں جو یہ وار د ہے کہ کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا اسے کوئی تکلیف بہنچی تو بعث الیہ اور کھنے شخب نہ بہال میخہ ضبک تھ بھی اجا ہے۔ (بیالہ مرتبان) جس میں یانی اور کچھ موتے مبارک رکھا جائے ۔ موئے مبارک ینچے بیٹھ جاتا اوراس یانی کو بہوئی لے اسے شفائل جاتی ۔ بھروہ موتے مبارک وخضب نے سے نکال کرجلجل (شیشی) میں رکھ کو بہوئی لے اسے شفائل جاتی ۔ بھروہ موتے مبارک میخوابیاری حدہ القاری سے رائی میں الک میڈ فنب نے سے نکال کرجلجل (شیشی) میں رکھ دیا جاتا ۔ (عمدہ القاری سے رائی سے الناری حدہ الناری سے مبارک عرف نہ کہ اس کی

نی کریم کی طرف سے موسے مبارک کی تقسیم

حفت رانس بن مالک سے روایت ہے۔

ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتی منی فاتی الجمرة فرماها تم اتی منزله بسمنی ونحر وقال للحلاق خن و اشار الی جانبه الایمن شم الایسر تم جعل بعطیه الناس رواه سلم در و اشار الی جانبه الایمن شم الایسر تم جعل بعطیه الناس رواه سلم التر صلی التر صلی التر صلی التر علی وادی منی تر این ای کرتره به به یکی کرکنکری ماری پیم منی کے اپنے مقام پر اگرفت رائن کی داس کے بعد مرمون لاتے والے کو حکم دیا کہ وہ سرکے دائیں پیم بایس حصر کو مون لاتے ۔ اس کے بعد مرمون لاتے والے کو حکم دیا کہ وہ سرکے دائیں پیم بایس حصر کو مون لاتے ۔ اس کے بعد مرمون لاتے والے کو حکم دیا کہ وہ سرکے دائیں پیم بایس حصر کو مون لاتے ۔ اس کے بعد مرمون لاتے والے کو حکم دیا کہ وہ سرکے دائیں کی بارک تودی تقسیم فرما نا استردع کیا ۔

حضت انس بن مالک سے سے محی روایت ہے۔

لمارمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة تحرنسكه ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه فاعطاه اباطلحة ثم ناول شقه الايسرفدلقه فمتال اقسم بين النّاس ورواه السترمدى و

رسول الترصلی الترعلیہ وسلم جمرہ میں کتکری مارکر جب ست بانی سے بھی فارع ہوگئے توسر مونڈنے والے والے اللہ اللہ میں کتکری مارکر جب ست بانی سے بھی فارع ہوگئے توسر مونڈا۔ پھر آپ نے اپنا بایاں حصة سرپیش کیااور اس نے اسے مونڈا۔ پھر آپ نے اپنا بایاں حصة سرپیش کیااور اس نے اسے بھی مونڈا اور اس کے بعد بھم دیا کہ یہ بال لوگوں کے درمیان تقتیم کردئے جائیں۔

روایت ترمذی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم نے حضرت ابوطلی کو بائیں حصة سرکا موتے مبارک تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا۔ بطرائی ابن عینیہ مسلم کی بھی یہی روایت ہے۔ اور حفص بن غیات وعبد الاعلیٰ کی روایتوں میں ہے کہ دائیں حصة سرکے موتے مبارک

کی تقبیم کا حکم تھا۔ اور یہ دونوں روایتیں سی مسلم میں ہیں۔ ایک ایک موسے مبارک کی نقسیم

روايت حقص بن غيات مل به وبدأ بالشق الايمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس شم قال بالايسر فصنع مشل ذلك مصيح مسلم

دائیں حضہ سے بال منڈوا کر لوگوں کے درمیان ایک ایک دودوبال تقسیم کیا۔ پھر ہائیں حصہ مسر کا حکم دیا اوراس کے ساتھ بھی بہی ہوا۔

اورايك دوسرى روايت به قال للملاق ماء و الشاربيده الى العبانب الايسر مكذا. فقسم شعره بين من يليه قال تم الشار الشارة الى العلاق الى الجانب الايسر

فعلقه فاعطاه ام سليم. (قال ابوبكر في روايتي عن عقص)

سرمونڈنے والے کو اُشارہ سے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ دائیں طرف سے سر مونڈ سے۔ اور قریب پاس کے لوگوں کے درمیان اسس موئے مبارک کونقیسم فرما دیا۔ رادی نے کہا بھیر بائیں طرف کا بال مونڈ نے کا حکم دیا اور اس نے مونڈ اجے آب نے ام کیم کوعطا فرما دیا۔

موت مبارک کے حصول کی جدوجے ک

مسندامام احدین حنبل کی روایت معلوم ہوتا ہے کہ دائیں حصة سرکاموت مبارک حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے ذریعہ اسلیم زوجہ ابوطلحہ کو بھجوا دیا تھا۔
رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم نے منی میں سرمنڈ ایا اور انس بن مالک کو عکم دیا کہ یہ (دائین حصر سرکایال) نے جاکرام سلیم کو دے دینا۔

لوگوں نے جب دیکھا کہ انس سے اہل خانہ پرخصوصی عنایت ہے تو وہ بائیں حصة سرکابال حاصل کرنے سے بنے دوڑ پڑے۔ کوئی ادھرسے کوئی ادھرسے موتے مبدارک حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگ گیا۔ رواہ احمد فی مسندہ۔

تطبيق روايات موئے مبارك

موتے مبارک مے متعلق مُذکورہ روایات میں تعارض نظراً تا ہے کسی میں یہ ہے کہ دائیں حصة سرکا موتے مبارک محصة سرکا موتے مبارک اوطلح کو حضور اکرم نے عنایت و نسرمایا۔ اور ہائیں حصة سرکا موتے مبارک اور سے درمیان تقت مے فرمایا کسی میں اس کے برعکس ہے۔ اور کسی میں یہ ہے کہ بائیں طرفت کا موتے مبارک ام سیم کو مرحمت و نسرمایا۔

صاحب المفهم في الن روايات مين اسطرح تطبيق دى ہے۔

ایک روایت بین ہے کہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے دایاں حصد سرمنڈ اکراہے ا بوطلی کو دیا۔ اور دوسری روایت بیں ہے کہ دایاں حصد سرمنڈ اکراہے ہوگوں کے درمیان تقسیم فرما یا اور بائیں حصد سرکا موتے مبارک ام سیم کو دیا جو انس بن مالک کی والدہ اور ابوطلی کی زوجہ ہیں۔

ان دونوں روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے دایاں حصد سرمنڈاکر اسے ہوگوں کے رمیان اسے ہوگوں کے رمیان

تقییم کیا۔ اور بایال حصر منڈا کر ابوطلح کو دیا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں۔ اس طرح ہرنب اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ واللہ اعلم .

المحب الطيرى نيكها

صیح یہ ہے کہ دائیں حصة سے کا موتے مبارک لوگوں کے درمیان آپ نے تقتیم کرایا اور بائیں حصة سرکا موتے مبارک ابوطلح وام سلیم کو عطافرمایا ۔

اوران دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں کیوں کہ ام سلیم ابوطلحہ کی زوجۂ محترمہ ہیں اور سول النظر صلی اللہ وجہ محترمہ ہیں اور سول النظر صلی اللہ وسلیم کی صلی النظر علیہ وسلم سلیم کی طرف اور کیھی ام سلیم کی طرف اور کیھی ام سلیم کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ انہتی ۔

اسس واقعہ سے رسول الشرصلى الشرعليہ وسلم جن پر ہمارے مال باب اور ہمارى جان قربان ، بل ان كے موئے ميارك اور آثار شركية سے حصول بركت كا جواز واستحسان ثابت ہو تاہے۔
مسند امام احد بن صنبل ميں حضرت ابن ميرين كى يہ روايت ہے۔ ابن ميرين نے كہا ہجھ سے عبيدة السلمانی نے مذكورہ حدیث موتے مبارك بيان كرتے ہوئے كہا۔

میسے بیس ایک موسے مبارک کا ہوناسطے زین و زیرزین کے ہرسرُخ وزرد مال ومتاع سے مجبوب ولیسندیدہ ہے۔

حضرت خالد بن ولیدکی ٹوپی میں حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کاموتے مبارک متھا اوروہ جہاں بھی جاتے محقے فتح ونصرت ان کے وت رم چومتی تھی ۔

ابوطلح نے جب موتے مبارک ہوگوں کے درمیان تقسیم کرنا شروع کیاتواسی وقت خالد بن ولید نے ان سے حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی پینیائی کا موتے مبارک مانگ بیا تھا اور انہوں نے دے بھی دیا تھا۔ اور اسی پینیائی کے موتے مبارک دے بھی دیا تھا۔ اور اسی پینیائی کے موتے مبارک دے بھی دیا تھا۔ اور اسی پینیائی کے موتے مبارک کی فرقی میں رہا کرتا تھا۔ اور اسی پینیائی کے موتے مبارک کی برکت سے خالد بن ولیدکو ہم قدم پر فتح و نصرت حاصل ہوتی تھی۔ عدد ہ المقاری مشرح

صعیح البخاری ج ۸ ص -۲۳۱-۲۳۱-

نوت ودارلسينه كابرك

٢ - انس بن مالك سے روایت ہے۔

ام سیم نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے لئے چیڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھیں جس پر آپ قیب دِلہ فرماتے تھے۔

جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے تھے توام سلیم نے رجیرا ہے کے بستریہ آئے ہوئے قطرات بسینہ) آپ کے بسینہ اور موئے مبارک کوجع کر کے ایک شیشی میں محفوظ کر کے اسے خوشیو میں ملالیا ۔

راوی نے کہا۔ انس بن مالک نے اپنی وقات کے وقت وصیت کی کرمیرے انتقال کے بعد اس بیسینة رسول میں مخلوط خوست ہوکو میر سے ہم وکفن پر مل دیتا۔ رواہ البخاری فی کتاب الاستیذان باب من زار قوما فقال عند هم ۔

ے ۔ انس بن مالک سےروایت ہے۔

رسول الشرصلى الشرعليد وسلم ہمارے گھرتشد رايف لائے اور قبلول فرمايا ميرى مال ام سلم نے آپ كابسيند جمع كرنا شروع كيا اتنے ميں آپ بيدار ہوگئے۔

يوجيها - امسليم! كياكررسي بود؟

انہوں نے عرض کیا۔ یہ آپ کالیسینہ ہے جسے ہم خوست یویں ملادی گے۔ یہ بیسینہ توسی سے عمدہ خوشوں ہے۔ یہ بیسینہ توسی سے عمدہ خوشوں ہے۔ رواہ سلم۔

٨ ۔ اسلی بن ابي طلح کي روايت ہے۔

نی اکرم صلی الترعلیہ وسلم کوبیسینہ آیا۔ اور پرانے بچرٹ کے مکرٹ بروہ بیبینہ جع ہونے لگا ام سلیم اسے یو بچھ کرشینتی میں جمع کرنے نگیں کہ آب بیب دار ہوگئے۔

اور لوجها كياكرين أو ؟

عوض كيا-اين بحول كولة بماس كى بركت جاست بي

ارستادفرمایا - تھیک ہے۔

ابوقلابہ کی روایت ہے۔ ام لیم آپ کا بسینہ جمع کرکے اسے نوشبویں ملاتی تھیں اور میشی میں رکھ دیتی تھیں۔

آپ نے پوچھا۔ تم کیا کردہی ہو ؟

عرض کیا۔اے ہم اپنی توست ومیں ملائیں گئے۔

یہ ساری روایات بنلاتی ہیں کہ ام میم کے اسس عمل سے حضور اکرم صلی النٹر علیہ وسلم مذ صرف یہ کہ بخوبی واقت تھے بلکدا سے مٹھیک بھی کہا ہے ۔

ام سلیم نے کہا تھا۔ ہم اس کیبینہ کو بچے کرکے اسے خوست ویں ملائیں گے اور یہ بھی کہا تھا کا اسسے برکت حاصل کریں گے۔

ان دونوں باتوں میں کو نی اخت لات و تعارض ہمیں۔ اس کامطلب یہ ہوگا کہ وہ ان دو نوں مقاصد کے پیش نظر نسینہ جمع کررہی تھیں۔

فنح البارى- الجدر الحادى عشر ص ٢٧٠ جسم مبارك سے كرده بركت

عبدالرحمٰن بن ابی لیکی اپنے والدسے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والدنے بیان کیا۔ اسپیدبن حضیررضی الشرعیۃ ایک نیک منس مکھ ظریف آ دمی تھے۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہو کر لوگوں سے یا تیں کرر ہے تھے اور انہیں ہنسار ہے تھے۔

درول الشرسلى الشرعليه وسلم نے ال كى كمريس بحوكالگايا قو كہنے گئے۔ آب نے مجھے لكليف بېنجا ئى ہے آب نے منسرمايا - بدلہ سے بوء انہول نے عرض كيا - يارسول الشر إ آب تو كرته بيہنے ہوئے ہيں اور ميرے جسم يركرته نہيں -

حضور نے اپناکرته او پراتھادیا۔ تووه آپ سے پیٹ گئے اور بہلو کوچ منے لگے اور عض کیا۔
یارسول اللہ! آپ پرمیے مال باپ قربان ہول۔ میں بس بہی چاہتا تھا۔ متال المعاکم هذا حدیث صحیح حسن ولم بخرجه و وافقه الذهبی فقال صحیح۔ و اخر حدیث ابن عساکر عن ابی لیائی رضی الله عنه مشله کما فی الکنزج ۷ ص ۱۰۷ - قلت والحدیث عندابی داؤد - والطبرانی عن اسید بن حضیر نحوه کما فی الکنزج ٤ ص ٤٠٠.

رسول الشرصلى الشرعليه وسلم عزوة بدر ميں مجابدين كى صفيى درست فرمار ہے تھے اور آپ كے دست مبارك ميں ایك تير تھاجى سے آپ لوگوں كو درست كر رہے تھے۔ صفول كاجائز هيلتے ہوئے سوادبن عزبير رضى الشرعنہ عليمت بنى عدى بن البخار كے قرب سے المجمع میں ہوجاؤ۔ گزرے بوصف سے باہر تھے۔ انہیں آپ نے ہلکاسا کو کا لگاتے ہوئے حکم دیا کہ سواد سیدھے ہوجاؤ۔ سواد نے کہا۔ یار سول اللہ! آپ نے تو مجھے تکلیف بہنچادی جب کہ اللہ نے آپ کوحق اور عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ مجھے اس کا بدلہ دیجئے۔

رسول الترصلى الشرعليه وسلم نے اپنے بدل سے كرته يااس كى جگرجوكير اتھا اسے ہٹاد يا اور فرما يا كربدلد ہے ہو۔

سواد برط م كربيك مع اور تشكم مبارك بومن لك - آب في ارشاد فرمايا بسواد إتم في كيول ايساكيا؟ انهول في عوض كيا -

یارسول النر برو بروا وه آپ دیکھ رہے ہیں ۔ میں نے چاہا کہ آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ آپ کے جسد اطہر سے اپنا جیم مس کرتے کی مجھے سعاوت مل جائے۔ ان کی بات سن کرحضور اکرم صلی الشرعلیہ وہم نے ان کے حق میں دعاء نیر کی ۔ اخرجہ ابن اسطیق عن حبان بن واسع عن الشیاخ من قومه - وقالله کدنا فی البدائية ج س ص ۱۷۲-

رسول الترصلى الشرعليه وسلم في ايك شخص كو تبنيه كرتے ہوئے اپنے دست مبارك مي موجود چھوطى سے اس كے بيٹ ميں كوكو كالگاتے ہوئے فرما يا كہ كيا ميں في مہتيں اس منع نہيں كيا تھا؟ اس شخص كے بيٹ ميں كچھ خواش آگئ جس سے خون نكل آيا۔ اس في عض كيا۔ يا رسول الشرا مجھے بدلہ جا ہے۔

وگوں نے کہا کیاتم رسول الترصلی الترعلیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے جمع سے متہاراجیم اچھا نہیں ہے۔

رسول الترصلی الشرعلیدوسلم نے کرتہ اوپر اٹھا کرشکم مبارک کھول دیا اور فرمایا کہ بدلہ لے لو۔
اس شخص نے رسول الشرصلی الشرعلیدوسلم کا شکم مبارک بچوم لیا اور عض کیا میں اس درخواست کے ساتھ اپنا بدلہ آپ سے نہیں ہے رہا ہول کہ آپ بروز قیامت میری شفاعت فرمائیں ۔ اخد حید عبد الدرزاق عن الحسن ۔ کذا فی الک نزج ۷ ص ۳۰۲۔

سوادین عمروکا بھی ایک واقعہ اسی طرح کا ہے۔ اخرجه ابن سعدج ۳ ص ۷۲ عن الحسن و اور دوایت ہے ایک انشاطی الشرعلیہ وسلم

نے اپنے ہاتھ کی جھڑی سے کچو کا لگایا۔ اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مجھے بدلہ چاہتے۔ آپ نے وہی چھڑی اسے دے دی۔

رسول النرصلى النرعليد وسلم دوكرتے بہتے ہوئے تھے۔ انہیں وہ اوپر اٹھانے لگا بيكن ہوكوں كى اوپر دوكرتے بيخ دانہيں وہ اوپر اٹھانے لگا بيكن ہوكوں كى اوپر دو تو يتى بررك كيا اور جھواى بھينك كر آپ كاجم مبارك جومنے لگا ديھرعون كيا ۔

یارسول الترایس آب سے اس در خواست کے ساتھ یہ بدلہ چھوڈ رہا ہول کہ قیامت کے روز آب میری شفاعت فرمائیں - اخرجه عبد الرزاق کمانی الکنزج ۷ ص ۳۰۲ عن المسن - واخرجه البغوی نعوه کمانی الاصاب قبح ۲ ص ۹۹ -

حضرت زاهس كاواقعه

رسول النترصلی النترعلیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ زاہر ہمارے دیہاتی اور ہم اس کے متہری ہیں۔ زاہر سے آب مجت فرطتے تھے۔ ایک بار آپ با زارتہ دیون سے گئے تو وہاں زاہر کو ایک جگردیکھا کر کھڑھے ہیں۔ آپ نے بیٹت کی طرف سے آکرا نہیں بجڑا لیا اور اپنا ہاتھ ان کے آگے کردیا کر دیکھ منہائیں جب زاہر کو احساس ہوگیا کہ یہ رسول النتر علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ تود کہتے ہیں۔

میں اپنی پشت آپ سے سینے سے ملنے لگا کہ برکت میسرا جائے۔

شمائل ترمذی میں ہے۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے پیچھے سے انہیں اس طرح پیجوا یہا جیسے گودیں لیاجا تاہے۔ اور زام رآپ کو دیکھ نہیں یار ہے تھے۔ کہنے لگے مجھے چھوڑ دو۔ کو ن ہوتم ؟ پیمر توجہ دی تو پیچان گئے کہ یہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا۔ اس غلام کو کو ن خرید ہے گا ؟ زام نے آپ سے عف کیا رسول الشرطی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا۔ اس غلام کو کو ن خرید ہے گا ؟ زام نے آپ سے عف کیا یارسول الشراییں بہت کم قیمت ہوں۔

آب نے ارشاد فرمایا۔ تم السر کے نزدیک قیمستی ہو۔

شمائل ترمذى بيس يو بھى سے كەرسول التدصى الشرعليد وسلم فيار شاد فرمايا -

تم الشرك نزديك كم قيمت نهيل - يايه ارت دفرايا كمتم الشرك زديك بيس قيمت بد -

المواهب اللدنية ج ١ ص ٢٩٧-

### مبارك فون سحصول بركت

#### عبدالتربن زبيركاوا قعه

عامرين عبدالترين زبيرسے روايت ہے۔

میں والدعبداللہ بن زبیرایک بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس وقت آب بچینالگوار ہے مقے۔اس سے فراعت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔

عبداللہ! یہ تون ہے جاکرائیں بھر بہاد وجہاں اسے کوئی دیکھ دنیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلاللہ علیہ وہ ساللہ اسے کوئی دیکھ دنیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلاحات اور جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا۔ عبداللہ اوہ خون کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا۔ میں نے اسے اسی جگر جھیا دیا ہے جومیرے خیال میں لوگوں کی نظروں میں سے یوسٹ یہ دیا جہ سے بیا گئے ؟

عرض کیا ، بال ! آب نے ارشاد فر مایا ۔ کیوں ؟ لوگوں کوتم سے نقصان مذہبے اور تم دوسرو ل

الوموسى بيان كرتياب كه الوعاصم نه كها ال كاندر بوقوت على وه اسى فول كى وجسه مقى . كذا فى الاصابة ج م ص ١٣٠٠ واخرجه الحاكم ج س ص ١٥٥٠ والطبران نعوه عال الهيشمى ج ٨ ص ٧٠٠ وواه الطبراني والبناز باختصار و رجال البناز رجال الصحيح عيرهنيد بن القاسم وهو تقة - انتهى - واخرجه ايضا ابن عساكرت عوه - كدنا فى الكنزج ٧ ص ٥٠٠ مع ذكر قول إلى عاصم -

ایک روایت یں ہے ۔ ابومسلم نے کھا۔

صحابہ کرام کا خیال تھا کے بدالٹرین زبیر کی قوت رسول الٹر صلی الٹر علیہ وسلم سے بجین کا ٹون پی جانے کی وجہ سے تھی۔ عبدالترين زبير كے غلام كسان سے روايت ہے۔

حضرت سلمان، رسول الترسل الشرعايد وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے - انبوں نے ديجي كم عبدالشر بن ذبير ايك طشت سے كچھ بى رہے ہیں - بھر رسول الشرصلى الشرعليد وسلم كے باس سنجے آپ نے بوجھاكيا تم كام كرچكے ؟ انبول نے عض كيا - بال !

سلمان بول اعظے یا رسول النز إید کیابات مور می سے ؟

ارشاد فرمایا میں نے انہیں اپنے بچینا کا غسالہ دیا کہ اسے کہیں بہادیں۔

سلمان نے عرض کیا ۔ اس ذات کی قدم سے آب کوحی کے ساتھ مبعوث فرمایا ۔ اسے توبید پی گئے۔ آب نے عبداللہ بن زبیر سے استفسار فرمایا ۔ کیاتم پی گئے ؟ انہوں نے عرض کیا۔ ہاں ا آپ نے فرمایا کیوں ؟

اب حے مرمایا بیوں ؟ عرص کیا ۔ یا رسول اللہ ؛ میسے اندر یہ خواہش بیدا ہوئی کہ آب کا خون میر نظیم میں اجائے یہ سن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور عبد اللہ بن زبیر کے سرید دست شفقت

بهرا بهرار تا دفرمایا مهیں لوگول سے نقصان نہنچ اور تم دو سرول کے نتر سے محفوظ دم میں بہر کی میں جہیں جہیں کی آگ نہ جھوتے گی۔ الا قسم الیمین ۔ عند ابی نعیم فی العلیة ج اص ۲۳ – واخرجه ابنی مساکر عن سلمان نخوه مختصرا ورجاله ثقات ۔ کذا فی الکنزج ۷ ص ۵۹ وروی نصوه

المارقطني في سننه -

ایک اورروایت میں ہے۔

عبدالله بن زبیر نے جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا خون بیا توان سے آب نے ارشاد فرمایا۔ تم نے ایساکیوں کیا ؟ انہوں نے عرض کیا ۔ آپ کے خوان سے آتش جہنم دور رہے گی اس لئے ہیں نے آپ کا وہ خون پی لیا ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ۔ تم دوسروں کے سٹرسے محفوظ رہو ۔

اسماء بنت ابی بحرکا بھی ایک ایسائی واقعہ ہے۔ اور اس میں یہ ارشاد مبارک ہے۔ مہمیں آگ مجھوتے۔ رواہ الدار قطنی۔

عبداللہ بن زبیر نے جب وہ خون بیا آوان کے منے مشک جیسی خوستبری ہیں۔ اور یہ خوستبری ان کے منہ سے بھیلتی منی ۔ البحد هرالمكنون فى ذكر القبال ان كے منہ سے بھیلتی منی ۔ البحد هرالمكنون فى ذكر القبال ان

والبطون - كذافى المواهب للعافظ العسقلانى -

#### سفينه كاواقعه

رسول الشرصلي الترعليه وسلم ك غلام حضرت سفينه بيان كرتے ہيں ـ

آپ نے بچینالگوایا ۔ بھر بھے محم صادر من رمایا کہ یہ خون نے جا د اور کہیں ایسی جگدد فن کردو بہاں بچو بات ، برندے اور آدمی نہ بہویئے سیس ۔ میں نے گیا اور ایک جگہ جیب کرا سے بی گیا ۔ بھر میں نے حضور اکرم صلی التّر علیہ وسلم سے بیان بھی کردیا ۔ آپ یہ سن کر ہنسنے لگے ۔ اخرجہ الطبرانی ۔ قال الھیشمی ج ۸ ص ۲۷۰ رجال الطبرانی ثقت ات ۔

#### مالك بن سنان كا واقعه

ابوسعید خدری کے والد مالک بن سنان عزوہ احدین بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے دخی ہونے کے وقت آپ کا زخم چائے اور جوسنے لگے حس سے زخم کی جگہ چیکئے لگی۔ آپ نے ارشا د فرمایا۔ خون تھوک دو۔ انہوں نے عرض کیا۔ نہیں میں تواسے ہرگر نہیں تھوکوں گا اور وہ اسے بی گئے آپ نے ارست د فرمایا۔

جے کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ انہیں دیکھ ہے۔

مالک بن سنان غزوة احد بی میں شہید ہوگتے۔ فی سنن سعید بن منصور مسن طریق عمرو بن انسسائی ۔ ورواہ انطسبرانی ایضًا وفیدہ۔

رسول السُّرصلی السُّرعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا میرانون جس کے خون میں شامل ہوگیا اسے آتش جہنم نہیں چھوستے گی ۔ قال اله یشمی لم ارفی اسنادہ من اجمع علی ضعضه اه ۔ فی اسنادہ من اجمع علی ضعضه اه ۔ نیمی اکرم صلی السُّرعلید وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ جسے یہ دیکھ کرخوش حاصل کرنی ہو کہ میرانون کسی

کے خون میں شامل ہے تو وہ مالک بن سنان کو دیجھ ہے۔ رواہ سعید بن منصور فی سندہ ۔ ایک قریبتی لرائے کا واقعہ

ایک سترینی روئے نے نبی اکرم ملی السّرعلیہ وسلم کو پیجینا لگایا - اوراس سے فارع ہو کر خون کو دوارے ہو کر خون کو دوارے پیچیے سے گیا۔ دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظرینہ آیا - اس نے موقع غینمت دیکھا اور خون کوئی گیا۔

۳۰۱ جب وابس آیا تو آب نے بوجھا۔ تم نے خون کیا کیا ؟ اس نے کہا دیوار کے بیچھے جاکر میں نے خون کوجھپادیا۔ ارشاد فرمایا۔ کہاں چھپادیا ؟ اسس نے کہا۔

یارسول الشرایس نے یہی بہتر مجھا کہ زمین پر آپ کا یہ خون مذہبا ؤں اس بیےوہ تو میرے بیٹ میں چلاگیا۔

آب نے ارشاد فرمایا - جاؤ - تم نے جہنم سے اپنے آپ کو بچالیا - رواہ ابن جبان فی الضعفاء عن ابن عباس - ذکرہ الحافظ القسطلان فی المعواصب اللدینے .

بركة خادمة امجيبهكا واقته

حضرت ابن جرت سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

مجھے بتلایا گیاکہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نکوای کے ایک بیالہ میں استبخار (بیشیاب) فرماکراسے اپنے تخت کے بنچے رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ بیالہ میں کچھ نہیں ہے تو ام جیب کی فادمہ برکہ حبشیہ سے استفسار فرمایا کہ بیالہ کا بانی (بیشیاب) کیا ہوا ؟

اس نے عض کیا۔ یں اسے بی گئی۔

ارشاد فرمایا-ام یوست (برکه حبیتری کنیت) تھیک ہے۔

اسس واقعه کے بعد برکہ طبیقیہ کبھی بیار نہیں ہوئیں۔ بس انتقال ہی کی بیاری ہوئی \_

قال الحافظ ابن حجبر روى عبد الرزاق عن ابن جديج - كذا في التلفيص الجبير في تخريج الحاديث الرافعي الكبير في الكبير المستواء والمنافعي الكبير المستولي وحتد المبه عبد البرفي الاستيعاب وفيه امنه سألهاعن البول الذي كان في القدح فقالت شهر ربته يارسول الله و ذكر الحديث - كذا في شرح السيوطى على سسنن النسائي ج اص ٢٠٠

ام المن كاواقعه

ام المن بيان كرتي بير

رسول النرسى النرعلية و لم رات كوقت اعظ اور تفرك ايك كوشرين تشريف في المرات كا ورمى كايك كوشرين تشريف في المرايلية المرمى كايك برتن مين استنجاد ( يبيتاب) فرمايل

میں بھی دات میں اعظی تو مجھے خوب پیاس لگ رہی تی ہیں ہے خبری میں وہی پانی پی گئی۔
صصیح کے وقت نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے پوچھا۔
ام ایمن! جاؤاکس برتن کا پانی بہادو۔
میں نے عرض کیا۔ الشرکی قسم! میں تواسے بی گئی۔

ام المین کہتی ہیں۔ میری بات س کررسول الشرصی الشرعلیہ وسلم اسس طرح بنے کہ آپ کے وندان مبارک ظاہر ہوگئے۔ بھر ارشاد فر مایا۔ بہارے بیٹ میں کبھی تکلیف نہ ہوگ ۔ قال الامام الحافظ القسط لذن فی المواهب - اخرج العسن ابن سفیان فی مسندہ والحاکم والدارقطنی والطبرانی و ابونعیہ من حدیث ابی ماللٹ النخعی عن الاسود بن قیس عن نبیح العسنوی عن ام ایسمن -

قال المحافظ ابن حجى فى التلخيص وصحح ابن دحية انهما قضيتان وقعت الامرأتين وهو واضح من اختسلات السياق ووضح ان بركة ام يوسعن غير بركة ام ايمن مراته على الدرافع كى بيوى بيان كرتى إلى ـ

يس نے رسول الشرصلی الشرعليہ و مم كاعشاله بي ليا تو آب نے ارشاد فرمايا - ممهارا بدل جہم مرير حرام سے - اخرجه الطبرانی فی الاوسط من حدیثها - وفی السند ضعف كسذا فی التلفیص ج ۱ ص ۲ س -

امام قسطلانی کیتے أی

مشیح الاسلام بلقینی کی یہی رائے ہے۔ اور ان احادیث سے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے خون اور پیشیاب کی طہارت کا بتہ جلتا ہے۔

سرة خادمة ام سلمه كا واقعه

نبی کریم طی الشرعلیدوسلم کے پاس لکڑی کا ایک بیالہ تھاجس میں استبخاء (بیشیاب) کرکے لینے سخت کے نیچے دکھ دیا کرتے ہے۔ ایک روز بیدار ہوئے اور تلاش کیا تو وہ بیالہ ہیں ملاتو آپ نے استفسار فروایا۔ بیالہ کہاں ہے؟ توگوں نے بتایا کہ اسے لے جا کر سرۃ جیشیہ خادمہ ام جیسے نے است کا یانی بی لیا ہے۔

آپ نے ارشاد سے مایا۔

اس نے جہم سے آڑ حاصل کرلیا۔ اخرج الطبرانی عن حکیمة بنت امیمة عن امها ۔ قال الهیشمی - ج ۸ ص ۱۷ - رجاله رجال الصحیح - غیرعبدالله بن احمد بن عنبل وحکیمة و کلاها القا-

# اقول بحلة وائت

امام محی الدین نووی کہتے ہیں۔

دم د بول (خون اور پیشاب) کو طاهه کهنه والے علام نے ان دومشہور احادیث سے استدلال کیا ہے کہ ابوطیب مینے نبی اکرم علی الشرعلیہ وسلم کو بچینا لگایا اور اس خون کو پی لیا۔ اور ایک عورت نے آپ کا بول مبارک بی لیاجس پر آپ نے کسی نابسندیدی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور ایک عورت نے آپ کا بول مبارک بی لیاجس پر آپ نے کسی نابسندیدی کا اظہار نہیں فرمایا۔ صدیث ابوطیبہ ضعیف اور حدیث سترب بول صحیح ہے۔ دار قطنی نے اس کی روایت کرکے اسے حدیث صحیح کہا ہے۔جس پر قیاس کرتے ہوتے یہ است دلال درست ہوگا کہ آپ کے مام فضلات یاک ہیں۔

قاضی صین نے کہا کہ میں ہے کہ تمام فضلات پاک ہیں ۔ اور جہاں کی یہ بات ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسم ان سے تود بچا کرتے تھے تو یہ بطور استجباب ہے ۔ اھے۔

شرح المهدب ج اص ۲۲۶-

شارح بخارى علامه بدرالدين عيني تكھتے ہيں۔

رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم سے موتے مبارک تومعظم دمکرم ہیں اوراس بحث سے فارج ہیں۔
میں کہتا ہوں۔ ما در دی کی یہ بات کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے سلسلے ہیں صبح مذہب یہی
ہے کہ ان کی طہارت لیفینی ہے۔ اس سے معسلوم ہوتا ہے کہ مجھ دوگ موتے مبارک کی طہارت کے
سلسلے میں شک وست بدیں مبتلا ہیں اور مجھ اور ہی بات ان کے فہن میں ہے فنوذ بالمر من ذھرے لفول ۔
سلسلے میں شک وست بدیں مبتلا ہیں اور مجھ اور ہی بات ان کے فہن میں ہے فنوذ بالمر من ذھرے لفول ۔

ایک آدھ شافعی حضرات نے بھی اسی بات کہی ہے جس سے ان کے دائرہ اسلام سے نکل جانے کا خطرہ ہے۔ ان کا یہ کہنا کتے سے نگین نتائج کا حال ہوسکتا ہے کہ رسول الٹر صلی الٹر علیہ دیم مح مح مے جبارک کے دوہ پہلو ہیں۔ حاشا د کلا کہنے والے نے یہ بات کیسے کہ دی مو تعبارک توموت مبارک ہیں۔ آپ کے فضلات کو بھی طاہر کہا گیا ہے۔

علام عینی نے یہ بھی تکھا ہے۔ بہت کا حادیث ہیں وارد ہے کہ کتی ایک وگوں نے آپکا نون مہارک پیا جن میں ابوطیبہ جام اور ایک وسٹ رشی لوکا بھی شامل ہے۔ جن دونوں نے حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کو بجینا لگایا۔ اور عبد الشرین زمیر نے بھی آپ کا خوان پی لیا تھا۔ رواہ السبن ان والطبل فی والمیں میں الدے لیے والمیں ہے۔ می الدے لیے ۔

على رضى الشّرعنه سے روایت ہے كرا بنول نے رسول الشّر صلى الشّر عليه ولم كابول مبارك بى التا الله الله على الله ا نير ام المن نے آپ كابول مبارك بيا .

رواه الحاكم و الدارقطني والطبراني و البونعيم في الحلية .

مسلمی زوجرالورافع نے جب رسول السّر صلی السّر علیہ وسلم کا غسالہ بیا بھا آ آپ نے ارشاد فرمایا - منہارے بدن پر استرجہم السّر نے حرام فرما دیا ۔ اخرجه الطبواني في الا و سلط۔

عبدة القارى ج > ص ٣٥ للينى -

علامہ حافظ شہاب الدین قسطلانی امام نووی کے کلام برتبھرہ کرتے ہوئے تکھتے ہیں۔
صفح یہی ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے مسجمی فضلات طاہر ہیں۔ یہی امام ابوحنیفہ کا
مسلک ہے۔ جیسا کرعینی نے لکھاہے۔

منی الاسلام ابن مجر نکھتے ہیں۔ آپ کے فضلات کی طہارت پر بہت سی دلیلیں ہیں۔ اور علمار وائمہ اسے آپ کے خصائص میں نتمار کرتے ہیں۔ انہتیٰ ۔ المواهب اللدنیة للقبطلان ۔ مقام نما زسے حصول تبرک

عدالشرين عرسے نافع روايت كرتے ہيں \_

نبی کریم میں الشرعلیہ وسلم نے شرف الروحادے آگے کی مسجد صغیریس نماز برا ھی۔ عبدالشربن عرجہنیں رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے مقام نما ذکا علم تھا۔ وہ کہتے ہیں۔ جمرة اپنے دائیں جانب مرطو اور مسجد میں نماز پرطھو۔ یہ سجد مکہ جاتے وقت دائیں راستہ کے كنارے واقع ہے۔ الم بحداور مسجد اكبر كے درميان عقور اسا فاصلہ ہے۔ رواه البخارى -مشكيره كي بان سيحمول بركت انس بن مالک سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی السّر علیہ وسلم امسلیم کے اور تشریف سے گئے۔ وہاں ایک لٹ کا ہوامشکیزہ تھا۔ اس ك د بان سے آپ نے يانى بيا۔ ام سیم نے وہ دہانہ کا م کرد کھ لیا جوہمارے تھر مرجھوظ ہے۔ رواہ الامام احد دغیرہ۔ مطلب يسب كرام سلم في مشكيره كا وه حصد كاف يباجهال سورسول الترصى الشعليدوسلم نے یانی بیا تھا۔ اور اثر بوی سے حصول برکت کے لئے اسے اپنے کھر یس حفاظت سے رکھ ایسا۔ ورواه الطبراني وفيه البراءبن زبيد ولم يضعفه اعدر وبقية رجاله رجال الصحيح والمرافق المرافع المرا

## مس کرده دست مبارکسے مصول کردت

یکی بن حارث زماری بیک ان کرتے ہیں۔ یں نے وا تلربن اسقع سے ملاقات کی۔ اور ان سے پوچھاکیا آب نے اپنے ہا تھوں سے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے دست مبارک پر بعیت کی ہے ؟ وہ بولے ۔ ہاں! میں نے کہا۔ لایتے ہاتھ بڑھا ہے۔ اور تھم میں نے ان کا ہاتھ ہوم لیا۔ متال المهیشی

ج ٨ ص ٤٢ - وفيد عبد الملك القارى ولم اعرف - وبقية رحباله ثقات - انتهى - يونس بن ميسره نے بيان كيا \_

ہم حین دافراد پر بدبن اسود کی عیادت کرنے گئے۔ وہاں وا ٹلدبن اسقع بھی بہنچ آئے۔

میں میں اسود نے جب انہیں دیکھا توان کی طف رہاتھ بڑھایا اوران کا ہاتھ بکر کراسے اپنے سینہ
اور سیم بید مُلف گئے کیوں کہ اسس ہاتھ سے واٹلہ نے رسول الشر سی الشرعید وسلم کے دسرت یاک
بربیعت کی تھی۔

واٹلدنے پوچھا۔ زید اِتم اینے دی سے سی امیدر کھتے ہو۔ انہوں نے کہا بہتری کی۔ واٹلانے کہا آپ کو خوش خبری ہو۔ میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرط تے ہوئے سنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ادست د فرط تا ہے۔ یں اپنے بندہ کے اسس گمان سے قریب ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے۔ خیس ہے تو خیسہ داور سنہ ہے توست د۔

رواہ ابونعیم فی الحلیہ ع ۵ ص ۳۰۰۔ عبدالرحمٰن بن رزین نے بیان کیا۔ ہم مقام ربذہ سے گزرے تو امیں بتایا گیا کریمال سلم بن اکوع رضی النہ عنہ موجود ہیں۔ ان کی فدمت میں ہم مقام ربذہ سے گزرے تو امیں بتایا گیا کریمال سلم بن اکوع رضی النہ عنہ ان ہا تھول سے میں میں ہم نے حاضری دی اور انہیں سلام کیا ۔ انہول نے اپنا ہاتھ بام ربکالا اور کہا کہ ان ہا تھول سے میں نے رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کے دست پاک پر بعیت کی ہے۔ سلم کا ہاتھ اونٹ کے سم کی طرح سخت بھاری بھر کم تھا۔ ہم نے انتھ کر ان ہا تھول کو جوم لیا۔ اخرجے ابتحاری فی الادب المؤدی میں اور خوجے ابتحاری فی الادب المؤدی میں دواخرجے ابتحادی میں میں عبد المرح نی بن زیرالوا قی نحوہ ۔

حضترابن جدعان نے بیان کیا۔

حضت تابت نے انس بن مالک سے اوجھا۔

کیاآب نے اپنے ہاتھ سےرسول السّر صلی السّرعلیہ وسلم کے دست مبارک کو حجوا ہے۔ اہموں نے کہا۔ ہاں! توحفرت ثابت نے حضرت انس کا ہاتھ جوم لیا۔ اخرجہ ابنخاری فی الادب المفردص ١٤٤٠۔ حضت صبیب نے بیان کیا۔

یں نے حضرت علی کو دیکھا کر حضرت عباس کا ہاتھ پاؤل ہوم رہے ہیں۔ اخرجابناری فی الدربطرد میں ا حضرت ثابت بیان کرتے ہیں۔

یں نے حضرت انس کے دونوں ہاتھ کچواکر انہیں ہوسہ دیتے ہوئے کہا جمیرے ماں باب ان دونوں ہاتھوں پر قربان ہول جہنوں نے رسول السّر صلی السّر علیہ وسلم کا دست مبدارک جھوا ہے۔
اور ان کی آنکھوں کو بوسہ دیتے ہوئے میں نے کہا۔ ان آنکھوں پر مبرے ماں باب قربان ہول جہنول نے دسول السّر صلی السّر علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ ذکرہ الحافظ ابن حجرتی المطالب العالیہ صالال وقال الله سِتمی رواہ ابولیے سی ورجالہ رجال الصحیح غیرعبد السّم بن ابی بکر المقدمی وهو تُقة ۔ وسکت عنه البوصیوی۔ اھ۔ کہنا فی مجمع الزوائد ۱۲۵۶۹۔

جية مباركه سيصول بركت

حضرت اسمار بنت ابی بجرنے ایک طیالسی کسروائی جبہ نکال کردکھاتے ہوئے کہا۔ یہ رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ عائشہ صدیقہ کے پاس رہا اوران کے انتقال کے بعد اسے میں نے حاصل کرییا۔ نبی کرم صلی التہ علیہ وسلم اسے زیب تن فرما یا کرتے تھے۔ اب ہم اسے دھوکرم ریضوں کو اس کا پانی بلاتے ہیں اور اس کی برکت سے انہیں شفا مل جاتی ہے۔ رواہ مسلم

فنى كتاب اللياس والزينة.

وست مبارک سے س کردہ جیرز سے حصول برکت

صفيدبنت مجرأة بيان كرتي بي

ابومحذوره کی پیشانی پر بالول کا ایسا کچھا تھاکہ وہ بیٹھ کران بالول کو جپوڑ دیتے تو دہ ذین کے آجاتے تھے۔

ہوگوں نے ان سے کہا کہ یہ بال کیوں نہیں کٹوا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا۔ رسول الشرصی للٹر علیہ وسلم نے ان بالوں پر دستِ شفقت بھیرا ہے۔ میں انہیں زندگی بھر نہیں کٹواسکتا۔ رواہ

الطبراني وقيد ايوب بن تابت المكي قال ابوحاتم: لا يعمل حديثه كذا في مجمع الزوائدج ٥ ص١٦٥٠.

محدين عدالملك بن ابى محذوره بيان كرتے بي كدان سے ان كے والدعبد الملك اوران

سے ان کے والد ابومحذورہ بیان کرتے ہیں کرمیں نے عرض کیا۔

یارسول الللہ! مجھے سنت اذان کی تعسیم دیں۔ تو آپ نے میرے سریر دستِ شفقت بھیرتے ہوتے سنے مایا - بلندا واز سے یہ کہو۔

الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.

ابو محذورہ ابنی بیشانی کے بال مذکو اتے تھے مذان میں مانگ نکا لئے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ عناہ۔ صلی اللہ عناہ یہ سال میں مانگ نکا لئے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ عناہ۔ منا اللہ عناہ میں اللہ اور مقام نما زسے حصول برکت

ابوردہ نے بیان کیا۔

یں مدیزہ بہنجا تو عبداللہ بن سلام مجھ سے مطے اور فرمایا۔ چلو گھر جلیں میں مہیں ایسے بیالہ میں یا نی بلا دَل گاجس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانی بیا ہے۔ اور بجرتم وہاں ایسی جگہ نماز بڑھو ہے۔

میں ان کے ساتھ جل برط اللہ ول نے مجھے کھور کھلایا۔ یانی بلایا اور اس جگہ نماز برط می جہاں رسول اللہ صلی اللہ علم نے نماز برط می مقی مرواہ ابنیاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة .

نشان قدم سيحصول بركت

ابومجلزنے بیان کیا۔

ا بوموسیٰ اشتری نے مکے مکرمہ و مدینہ طیب ہے درمیان عثاء کے وقت و و رکعت نماز رطِ هی بھرایک رکعت و تر ریط هی جس میں سورہ نسار کی سو آیتیں پرطھیں اور کہا۔

یں نے بھر بور کوئٹش کی کرمیرا قدم وہیں پڑے جہاں رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم رکھے تھے اور انہیں آیتوں کی تلاوت کر ول جن کی رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم نے تلاوت کی تقی ۔ رواہ ادنسائی ۶۶۳٫۳ ۔

مبارك فحرسے حصول بركت

محدبن سوقداين والدسدروايت كرتے ہيں - انبول نے بيال كيا۔

جب عمروبن حریت نے اپنا گھر بنایا تو میں ان کے یہاں بہنچا کہ اسے کرایہ پر حاصل کرکے وہاں کچھ کام کروں ۔ انہوں نے بوجھا تم یہاں کیا کروگے ؟ میں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کرخرید وف رفت کروں گا۔ کروں گا۔

انہوں نے کہا۔ اس گھر مے تعلق ایک بات میں تم سے بتلار ہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس گھرمیں بوشخص سے کو اس گھر میں ہوں ہے اور جو یہاں خرید و فروخت کرے اس کے لئے یہ گھر ماہر کت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بار رسول اکرم صلی النّہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سلمنے کچھ مال رکھا ہوا تھا۔ آپ تے اس میں سے کچھ دراہم نے کر مجھے عنایت فرما یا کہ انہیں رکھ ہو۔ کچھ مال رکھا ہوا تھا۔ آپ تے اس میں سے کچھ دراہم نے کر مجھے عنایت فرما یا کہ انہیں رکھ ہو۔

رسول الشصى الشرعليه ولم معطاكرده يه درائم من في دكه لي و اور وبال جنف دنول

الله نے چاہم اقامت بذیر ہے۔ بھر کو فہ چلے کے اور یہاں ہم نے ایک گھر خرید ناچاہا۔

میری مال نے کہابیٹے اجب تم گھ خرید نے گواور مال جمع کرد تو مجھے بتلانا۔ یں نے ایساہی کیا۔ یں نے اپنی مال کے پاس اکر انہیں دعوت دی تو دہ تشدیف لائیں۔ مال سامنے رکھ اواتھا۔ انہوں نے اپنے پاس سے کچھ نکال کر دراہم میں رکھ کرخو داپنے ہاتھ سے انہیں ایک دوسے میں خلط ملط کیا۔ یں نے عرض کیا۔ امی جان! یہ کیا ہے ؟ انہوں نے کہا۔

بيط! يه تهار علات اوت درائم إلى جنبين رسول الشرصى الترعليه والم فإيفوس مباك

سے تہیں عنایت فرمایا ہے۔ اور میں بھی ہوں کہ یہ گھر ہراس شخص کے لئے بابرکت ہے جواس میں نشست وبرخاست ا ورخريد وفروخت كرے - رواه الطبرانى فى الكبير وابويعلى - ج ع ص١١١ مجع الدوائد منرسح صول بركت قاصى عياص مالكي تكفية إلى لوكول في ديجها كرعبد الله بن عمر في رسول الشرصلي الشرعليد وسلم كي منبرس آب كانت يكاه كوباعدتكايا بمراس اينحب رمل ليا ابوقسيطا ورعتبي سے روايت ہے۔ صحابه کرام کامعمول یہ تھاکہ جب وہ سجد نبوی میں حاضر ہوتے تومنبر سترلین کے اس جوڑ كوجومرقد نبوى سيمتصل باس بالتقول سي كيط ليت اور قبلدكى جانب رُخ كرك وعائيل كياكية مح - الشفاء للقاضى عياض - قال العلاعلى قارى شارح الشفاء، رواه ابن سعد عن عب بن عبد القارى (ج م ص ١٥٨) سيح ابن تيميد نے بھي لکھا ہے کہ امام احد بن عنبل کے زديک منبراوراس مے تصل حصر کو مس كرنے كى اجازت ہے۔ اور يہ بھى مكھا ہے كرعبدالله بن عمر واسعبد بن مسيب و يحييٰ بن سعبد بوفقها ومدينه عقد وه ايساكياكرت عقد اقتضاء العسراط المستقيم ص٧٦٠-قيرمبارك فيحصول بركت امي المرمنين عرب خطاب نے اپنے انتقال کے وقت اپنے فرز ندعبدالترین عربے کہا۔ ام المومنين عائشه صديقة كى خدمت مين جارع ص كروك عرف آب كوسلام كها ہے ۔ مجھ اميرالمومنين مذكه ايكول كداب بي اميرالمومنين بنيس ره جاؤل كا -سلام کے بعد عائشہ صدیقہ سے کہنا کہ وہ اپنے دونوں سامقیوں کے قریب دفن ہونے كاجازت عاسة أل عدالتدبن عرف اجازت وسلام كي بعد عائشة صديقة كي ضدمت بي حاضري دي جو رور ہی تھیں۔ ان سےعض کیا۔

عمرآب کوسلام کہدرہے ہیں اوراپنے دونوں سائھیوں کے قریب دفن ہونے کی اجازت

عائش صدیعة نے فرمایا۔ میں خود اس جواد رحمت میں دفن ہونا چاہتی تھی سیکن اب بنی اس خواہش یران کی خواہشش کو ترجیح دیتی ہوں ۔

عداللہ بن عمراجازت ہے کر دالیں آئے اوران کی آمدی اطلاع حضرت عمر فاروق کو دی
گئی تو آپ نے فرمایا۔ مجھے اٹھا ؤ۔ انہیں سہارا دے کر ایک شخص نے اٹھا یا تو آپ نے پوچھا کیا
خبت رلاتے ؟ عداللہ بن عمر نے عرض کیا۔ امیرالمومنین ! آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ حضرت عائش نے اجازت دے دی۔

حضرت عمر فاروق نے کہا۔ الحدلیتر! اس سے زیادہ میری نظریس کوئی اور جیز اہم مذہ ہی۔
میری دفات کے بعد دہاں مجھے ہے جاتا۔ سلام کہنا اور عض کرنا کہ عمر اجازت جاہتے ہیں۔ اگر
اجازت مل جائے تو دفن کردینا وریڈ مقابر سلین میں بے جاکر دفن کرنا۔ اخرجہ البخساری فی

كتاب الجنائز. و في كتاب فضائل الصحابة باب قصة السعة.

ا بنیاد و صالحین کے آتار سنسر لفنہ سے حصول برکت عبداللہ بن عربے روایت ہے۔

رسول الند صلی الندعلیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جب مقام جرارض نمو دینجے تواس جگر کے کنووؤں سے یوکوں نے یانی پی لیاا وراسی سے اسلامی گوندھا۔

رسول النترصلى النترعلية وسلم نے يحم صادر فرمايا كه پائى كراديا جاتے اور آثا اونٹوں كو كھلادياجاتے ۔

اورصحابہ کو حکم دیا کہ وہ اس کنوئیں سے پانی لیں جو حضرت صالح کی نافہ کا کنواں ہے۔

رواه مسلم فی کتاب الزهد باب النهی عن الدخول علی اصل الحجر- قاله النووی فی الشرح ج ۱۱۸-

تابوت سكينه سيطفول بركت

الشرتبارك وتعالى نے فضات ابوت كے بارے سى ارشاد فرمايا

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ أَنِيتُهُمْ إِنَّ الْهَ هُ مُلِكِهِ أَنْ يَارِتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَ دُوْقَ وَبَرِكُمُ وَ وَيَعِلَمُ التَّابُوتُ وَيَهِ سَكِيْنَ دُوْقَ وَبَرَكُمُ وَيَعِيدُ أَلَى مُؤْمِنَ وَ الْكُلُولُونَ تَحْمِسُكُهُ المَالِمِكُدُ - دِسُورهُ بَوْه - ٢٤٨)

اوران سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ متہارے پاس تابوت آئے جس یس متہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ ومعزز بارون کے ترکہ کی کچھ بیکی ہوئی جیزیں ہیں جے فریضتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس تابوت تھا جس کے تاروتبر کات کو بنی اسرئیل بارگاہ الہٰی میں وسیلہ بنا یا کرتے تھے اور فتح ونصرت مانگا کرتے تھے۔

اور بی بعینہ وہی حصول برکت ہے جس کے جواز کے ہم قائل ہیں۔ اس تابوت کے مشملات کے یا رہ میں خودار شاد خدا وندی ہے۔

وَبَقِيتَ فَيْ مِنَا سَدِهِ آلُ مُوسِىٰ و آلُ ملسَ وَن - رسورة بقره - ٢٤٨) اورمع وزموسیٰ ومع وزارون کے ترک کی اوق حیات دیں ہیں۔

مفسرین ومؤرخین مثلاً ابن کنیرو قرطبی وسیوطی وطبری کے بیان کےمطابق اَل موسیٰ و بارون کے باقیات یہ صفے۔

مصت موسیٰ علیہ اسلام کا عصااور ان کے کچھ کیڑے بحصرت ہارون علیہ السلام کے تعلین اوران کے کچھ کیڑے ۔ توریت کے الواح اور طشت ۔

جن سے واضح ہوتا ہے کہ تارصالحین سے قوسل،ان کا تحقظ اوران سے صول برکت جائز ہے۔ مسجد عشار سے صول برکت

صالح بن درہم سیان کرتے ہیں۔

ہم ج کے ارادہ سے نکلے ۔ ایک شخص ملاجس نے ہم سے کہا۔ تمہارے قریب ہی ایک آبادی ہے جے الابلہ کہاجا تا ہے ۔ ہم نے کہا ہاں! اسس نے کہا ۔

تم میں کون میرے لئے ضمانت ایتا ہے کہ سبحد عشار میں میسے واسطے دویا جار رکعت نماز پڑھے اور کھے کہ یہ ایو ہر رہے ہے گئے ہے۔ یں نے اپنے دوست ابوا لقاسم صلی النش علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔

بے شک اللہ ع. وجل قیامت کے روز مسجدع شار سے ستمداء کو اٹھا کے گاا وران کے علاوہ شہدار بدر کے ساتھ کوئی دوسرانہ کا ۔ رواہ ابوداؤد۔ وقال صدر السجدمہایا

صبح اس طرح ہے کہ کہنے والا یہ مراد ہے۔ فلال تے ہمیں صبح راستہ دکھایا۔ ہمیں تعلیم دی، بھلائی کا ہمیں حکم دیا، برائی سے ہمیں روکا اور اس کی اطاعت وابتاع کی وجہ ہے ہمیں برکت و سعادت میسرائی ۔

جس طرح مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے تشہر لین لانے سے اہل مدینہ کو برکت حاصل ہوئی کہ وہ آپ پر ایمان لاکر آپ کی اطاعت کرنے لگے۔ تو وہ اس برکت کے ذریعہ سعادت دارین سے ہمکنار ہوتے۔

بلکہ جس جس شخص نے رسول الشرطی الشرعلیہ وسلم برایمان لاکر آپ کی اطاعت کی وہ برکتِ رسول کے سایہ میں رہا اور دین و دنیا کی اسے ایسی سعادت فی جسے الشرتعالیٰ ہی جا تتا اور اس کا علم رکھتا ہے۔

اس طرح بمرادلینا بھی صحیح ہے کہ فلال کی دعا ۔ اور اس کے صلاح و تقویٰ کی برکت سے

التار تعالیٰ نے دفع شرفرمایا اور ہمیں رزق ونصرت حاصل ہوئی جیسا کہ نبی اکرم صلی التار علیہ سلم ارشاد فرماتے ہیں۔ متہار سے ضعفاء ہی کی دعاء اور ان کے اخلاص ونیکی کے سبب مہتیں رزق و نصرت سے نواز ا

جاتاہے۔

اسس آیت کے آخری حصد کا ترجمہ یہ ہے۔ اوران کا بچا داس لئے ہے کہ التہ جے چاہا بی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ جدا موجاتے توہم ضروران میں کے کا فروں کو درد ناک عذاب دیتے۔

كفارمكه كے درميان اگرامل ايمان ضعفاء منه ہوتے تو الشرتعالى كافروں پر عذا بنازل فرما ديتا.

نى اكرم صلى الشرعلية وسلم ارشاد فرمات إي

گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز کا حکم دیتا کہ ادائی جائے بھراپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بے کرجاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کا گٹھر ہمر اور ہمارے ساتھ جو لوگ نمازیں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کوجلادوں ۔

اسی طرح حاملہ عورت کے نبوت زنا کے با وجود وضع حمل تک اس کے سنگسار کا حکم مؤخر رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیالسّلام نے آغوشِ مادرہی میں کہا۔

وَ يَعَلَىٰ مُبِدًا رُكًّا أَيْنَ مَا كُنْتُ ومريم - ٣١) الله على الله الله الله

اوراس نے مجھے مبارک کیا س جہاں رہوں۔

الشركم مقربين وصالحين كى بركتيل عام إلى كه وه مخلوق كو طاعتِ المنى كى دعوت دية إلى . اس كي حق بين دعاكرت إلى اوران كي سبب الشركي رحمين نازل بوتى إلى . عذاب إلى الى جا تا ہے . بركت سے بى يه مراد موتو وه حق وصواب بر ہے .

غلطاس طرح ہے کہ اس کی مراد مشرک بالخلق ہو۔ مثلاً کسی جگہ کسی کا مزار ہوا ور لوگ سجفے لی

کہ اطاعت خدا ورسول کے بغیر بھی اس جگہ کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس مدفون برزرگ کی وجہ سے مجت وسے مناسبہ ما تاہے۔ مجت وسنسرما تاہے۔

رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم جوسسردارا ولاد آدم ہیں اور مدینہ میں مدفون ہیں۔ اسس کے باوجود واقعہ مرہ بیش آیا۔ اور اہل مدینہ جس قتل وغارت گری، لوٹ مار، ایذا و تذلیل کا شکار ہوئے اسے بس الشرہی جانت ہے۔

اوریہ اس مے ہواکہ خلفار راشدین کے بعداہل مدینہ نے نئی نئی ہاتیں اپنا لی تھیں بیب کہ خلفار راشدین کے بعداہل مدینہ کو بلاؤں سے محفوظ خلفار راشدین کے عہد میں ان کے ایمان و تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل مدینہ کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا تھا۔ کیوں کہ یہ حضرات انہیں ایمان و تقویٰ کی ترغیب دیا کرتے سے جن پر وہ عمل کرتے تھے۔ اس است تراک و تعاون کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و اعانت فرماتا سے ا

حضرت ابراہیم خلیل الترعلیالسلام ملک شام یں مدفون ہیں۔ اس کے با وجود تقریبًا سوسال نصاریٰ کی حکومت اس بیررہ جبکی ہے۔ اوراہل شام طرح طرح کے مصابب و اً لام کی زدمیں سہے ہیں۔ توجس کا بھی بینجیال ہو کہ صاحب قبر لوگوں کی برریث نیاں دور کرسکتا ہے خواہ وہ عصیت اہلی کے ارتکاب میں جتنا بھی مبتلار ہیں وہ سخت غلطی اور خطب پر ہے۔

اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ نٹرک کرنے والے اور النٹرورسول کی اطاعت مذکر نے والے کو کھی کسی نے سے مدہ ریزی یاز میں ہوسی کو بھی کسی شخص کی وجہ سے برکت حاصب ل ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کے سامنے سے مدہ ریزی یاز میں ہوسی سے سعادت حاصل ہونے کا خیال رکھنا خواہ وہ اطاعت خدا ورسول مذکر سے یہ خیال بھی غلط ہے۔ اسی طرح یہ جھنا کہ کوئی شخص محض مجبت ونسبت کی وجہ سے اس کی شفاعت کر سے گا۔

ایک خیال فاسد ہے۔

اس طرح کے خیالات جو خلاف کتاب وسنت اور معمولات اہل شرک و بدعت ہیں وہ قطعًا باطل ہیں۔ یذایسا کوئی اعتقاد رکھناچا ہے نداس پراعتماد کرنا چاہئے۔

الفت اوى للشيخ ابن يتميك ج١١ ص١١٦-

#### خلاصت کلام

احادیث و اقوال مذکوره کاخلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم اور آپ کے تبرکات و

منسوبات سے برکت حاصل کرناسنت وستحب ہے۔ اور اسے نابت کرنے کے لئے اتنابی کافی ہے کہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان النہ علیہ ماجمعین نے ایسا کیا ہے۔ اور انہیں نبی اکرم صلی النہ علیہ وسلم کی تائید بھی حاصل رہی ہے کہ بھی آب نے صراحة محمد یا ہے اور بھی اشارة اس کی طرف را غب کیا ہے۔ بعض نوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف عبداللہ بن عمراس طرح کا اہتمام کرتے تھے اور باقی صحت بارے ان کے ہمنوانہ کھے۔ ایسے لوگوں کا خیال محض جہالت یا کذب یا تلبیس ہے جس کی حقیقت ہمارے بیٹ کردہ نصوص وحوالہ جات کے ذریعہ واضح ہوئی ہے۔

بہت سے صحابہ کرام آ فار و تبر کات سے فیض انتظامے سے اوران کا اہتمام کرتے تھے بنی ۔
فلفار داشدین رضوان الشرعیہم ایمجین سر فہرست ہیں۔ ان کے علاوہ جنداسمار گرامی درج ڈیل ہیں۔
ام سلمہ ۔ خالد بن ولید ۔ واثلہ بن اسقع بسلم بن اکوع ۔ انس بن مالک ۔ ام سیلم اسید بن حضیر۔ سواد بن عزبیر یسواد بن عمرو۔ عبدالشرین سلام ۔ ابوموسی استعری عبدالشرین المیری سفین (غلام رسول صلی الشرعلیہ وسلم) میرة خادمته ام سلمہ ۔ مالک بن سنان ۔ اسمار بنت ابی بحر۔ ابومحذورہ ۔ مثلاً سعید بن مسیدب ۔ یجی بن سعید۔ ابومحذورہ ۔ مالک بن انس اوران سے شیوخ مدینہ منورہ ۔ مثلاً سعید بن مسیدب ۔ یجی بن سعید۔

というできるいというというできませんというというというというできないできました。 とうとうというというというできます。これできるとははないできました。 というというと、というとはないできまったいとしてというというと

المناولية

الراع كيا تراب و المنافق المن

中ではびに一切のは、後年は、後年によるがは、一切という

الماليات المالية



The state of the same of the s

المناولود المناولاد المناولة ا

## جات برزحی احقیقی

حیاتِ برزخی اِحیاتِ عقیقی ہے۔ جو قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

مت ران محیم ارشاد فرماتا ہے۔

وَ مَاجَعُلْنَ لِبَسْتُ رِمِّنُ قَبْلِكَ الْحَلُدَ - (الدبنياء - ٣٤) اورہم نے تم سے پہلے می آدمی کے لئے دنیا میں ہمیٹ گی بنیں بنائی ۔ اور من رماتا ہے ۔

اِتَ اَ مَيْتُ وَ اِتُهُمُ مَيِّتُونَ - (الرمز-٣٠) بِ اَلْكُ مَيِّتُ وُنَ - (الرمز-٣٠)

مرحومین کی موت کا جیات حقیقی سے کوئی تعارض نہیں اوران کی جیات بیقیقی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیات خیالی یا مثالی نہیں ہے۔ جیساکدان ملحدوں کا نظریہ ہے جن کی عقلیں صرف مثابدات ومحسوسات کومانتی ہیں اور انسانی عقل سے ماورا غیوب و قدرت خدا وندی کی منکر ہیں۔

جیات برزخی کوجیات حقیقی کہنے ہیر کم عقلوں اور کوتاہ فہموں کوکسی طرح کا اشکال و تردّد نہیں ہونا چا ہے۔ کیوں کہ یہاں لفظ حقیقی کا صرف اس لئے استعمال کیا جارا ہے کہ عالم برزخ و عالم آخرت مثلاً بعث ونسٹر وحساب سے حالات و کیفیات میں شک و سنبہ رکھنے والے منکرین کے اوام وخیالاتِ باطلہ کی تردید ہو سکے ۔

ایک عام عوبی دال بھی جانت ہے کرحقیقی سے مراد وہ حقیقت ہے جو وہم وخیال ومثال کے بالمقابل ہے ۔ حیات برزخی کو حیاتِ حقیقی کہنے کا مطلب ہے کہ اس جیات کا حقیقہ وجود ہے

سام دین و کمی کہیں ہے۔ اور اس حقیقت جات کو ہم جیات حقیقی کمہ رہے ہیں جس کے بارے یں بہت سی احدیث بہت سے اور اس حقیقت جات کو ہم جیات حقیقی کمہ رہے ہیں جس کے بارے یں بہت سی احادیث و آثار وار دہیں کمون ہویا کا فرہر مرنے والانتخص بعد موت بھی سنتا ہے، احساس رکھتا ہے اور پہچانت ہے۔

صحیحین میں قلیب بدر کی حدیث متعدد طرق سے مردی ہے۔ ابوطلح وعمردین خطاب وعالمتر بن عمر سے روایت ہے۔

نی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کے حکم پر سچ بیس سرداران قریش بدر کے ایک گر معیں ڈال مے کے ۔ گئے۔ اور رسول الشر صلی الشرعلیہ دسلم نے ایک ایک کا نام بے کریکارا۔

اے الوجہل بن ہشام- اے امیہ بن خلف - اے عتبہ بن ربعیہ- اے شیبہ بن ربعیہ- اے سنیبہ بن ربعیہ- اے فلال بن فلال کیا مہارے رب نے تم سے جود عدہ کیا تھا اسے تم نے بی نہیں پایا ؟ مجھ سے تو میرے رب نے جود عدہ کیا اسے میں نے سے یا یا ۔

عمر بن خطاب نے عرض کیا۔ یارسول النٹر! بے جان لاشوں سے آپ کیا گفتگو فرماہے ہیں۔ رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

والدى نفسى بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يجيبون والدى نفسى بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يجيبون والسن المرى المرى بالت بنيس المرى بالمرى بالمرى بالمرى بالمرى بالمرى بالمرك بالمرى بالمرك بالمرك

عبدالشرين مسعود سے روايت سے۔

لوگوں نے عض کیا۔ یا رسول النٹرا کیا یہ مردے سن رہے ہیں؟ آپ نے ارت و فرمایا۔
کمانسمعون ولکن لا یجیبون۔ جلیے تم سنتے ہو ویسے ہی یہ مجی سنتے ہیں لیکن جواب ہیں
دے سکتے۔ رواہ الطبران من هدیت ابن مسعود باسناد صبح ومن هدیت عبداللم بن سیدان نخوہ ۔
ابو ہم میرہ سے روایت ہے۔

ان المیت لیسیع خفق نعالهم اذا ولّوا مسدبرین - جب اوگ مرده دفن کرکے و ایس او نے لیگ تو وہ ان کے جو لوں کی آواز مستاہے ۔ رواہ البزاز وصحی ابن عبان من طربی اسمعیسل

بن عيدالرعن السندى عن ابيم عن الى هرية

واخرج ابن جدان ديضاً من طريق كدبن وعن الى سلة عن الى هرية عن البني صى المتعلمة في هديف طويل - النس بن مالك سے روايت سے -

رسول الترصلي الشرعليه وسلم في ارشاد فرمايا

العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم

مرده شخص کو قبریس دفن کر کے جب اس کے اقارب واصحاب والس ہوتے ہیں تو وہ ان کے بچو تول کی آواز سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرسٹے آتے ہیں اور اسے بٹھادیتے ہیں۔ رواہ البخاری فی صححہ باب المیت بیسمے خفق النعال ۔ وذکر الحدیث فی سوال القبر ورواہ مسلم ایفگا۔ وسماع المیت خفق النعال وارد فی عدة احادیث .

بہت ساری احادیث میں وار دہے کہ قبر میں مُرد ول سے فرشتے سوال کرتے ہیں۔ اور مرد سے اپنی سعادت یا شقاوت کے اعتبار سے جواب دیتے ہیں۔

نبی اکرم سلی الشرعلیه وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ وہ اہل قبر کو اس طرح سلام کریں۔

الستلام عليكم دارقوم مؤمنين -

سنضخ ابن فیم کہتے ہیں۔ یہ سلام ساعت وعقل رکھنے والوں کوخطاب ہے۔ وریہ معدوم وجماد سے خطاب کی طرح یہ سلام لغو ہو جائے گا۔اسلاف کااس پر اجماع ہے اوران سے روایات واقوال منقول ہیں کہ مردہ شخص اپنی زیارت کے لئے آنے والے نشخص کوجا نتا ہے اوراس سے خوش ہوتا ہے۔ ابنی کتاب الروح میں ایسے چندا قوال ابن قیم نے نقل بھی کتے ہیں جہیں اس کتاب میں مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

زیدبن اسلم بیان کرتے ہیں۔

حضرت ابوہرمیہ اوران کے ایک ساتھی ایک قبر کے قریب سے گزرے - ابوہرمیہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ سلام کرو۔ اس نے کہا کیا قبر کو سلام کروں ؟ ابوہرمیہ نے فرمایا ۔ اپنے ساتھی سے کہا کہ سلام کرو۔ اس نے کہا کہا کہا گیا قبر کو سلام کروں ؟ ابوہرمیہ نے فرمایا ۔ ان کان راحق فی الدنیا قط است لیعرف الان ۔ اس نے دنیا میں اگرد کھ رکھا ہوگا تو

اس وقت کی تہمیں سی ان کے گا۔ رواہ عبدالرزاق فی المصنف ج عص ٧٧٥ ۔

یہی ہمارا بھی کہناہے۔ اورسلف صالحین رضوان الشرعلیہم اجمعین ہواہل سنت وجماعت ہیں ان کا بھی بہی عقیدہ ہے۔ اس واضح حقیقت سے مذہب سلفیت کے دعویدار بتر نہیں کسے غافل ہیں۔

شیخ ابن قیم نے کتاب الروح میں اس موضوع برسیرطاصل بحث کی ہے۔ اور شیخ ابن تیمید کے الفتا وی الکجری سے میہاں ایک فتوی نقل کیا جار م ہے۔

سینے ابن تیمیہ سے لوگوں نے سوال کیا کد کیامردے اپنے زائرین کو اور اپنے بعد مرنے دائرین کو اور اپنے بعد مرنے دائرین کو اور اپنے بعد مرنے دائے اہل قرابت وغیرہ کوجانے ہیں ؟ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا۔

الحدلثر! آ خارمبارکی وارد ہے کہ اہل قبرایک دوسے کے حالات جانے،ان سے ملتے اورسوال کرتے ہیں۔ اندوں کے اعمال ان کے سلمنے آتے رہتے ہیں۔

این مبارک بیان کرتے ہیں۔ ابوایوب انصاری نے فرمایا۔

جب مون کی روح قبض کی جاتی ہے توعوریز بندگان خدا اس کا ویسے ہی استقبال کرنے ہیں جیسے دنیا ہیں کسی نوشخری سنانے والے کاخیر مقدم کیا جاتا ہے۔

اسس نئے وفات یا فقہ کے گردم حومین کا جگھٹ لگ جاتا ہے اور وہ اس سے سوالات کرنے لگتے ہیں۔ ایک دوس سے سوالات کرنے لگتے ہیں۔ ایک دوس سے سے جہتے ہیں اپنے بھائی کو دیکھواب آرام سے ہے جب کہ وہ شدید کرب و ہے جبنی میں تھا۔ وہ اس سے یہ بھی او چھتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے ؟ فلاں مورت کی سنادی ہوئی کہ نہیں ؟۔ الحدیث ۔

کوئی شخص بجب کسی صاحب قبر کی زیارت کو آتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو وہ مرحوم اسے خوب جا نتا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم فیارٹنا وفرایا۔
مامن احد یعبر بقبراخیسه المؤمن کان بعرف فی الدنیا فیسلم علیه الاعرف فی ورد علیه السلام۔
دنیا میں متعارف اینے مومن بھائی کی قبر رہے آگر جب کوئی شخص سلام کرتا ہے تو وہ صاحب قبر

اسے پہچا نشااوراس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ قال ابن بسارك: بثبت ذائد عن النبی سلی الدّ علیہ وسلم ۔ وصحہ عبد الحق صاصب الاحكام ۔ الفت اوى الكبرى للشنيخ ابن يتميہ جے ٤٢ ص ٣١٠ستعج ابن نيمير سے ايك سوال ير بھي موا-

کیا وفات یا فنہ شخص اپنے زائر کو پہچاپنتا اور اس کی بات سنتا ہے ؟ اور کیا اس وقت اس کی روح اس کے بدن میں ڈال دی جاتی ہے یا وہ روح اس کی قبر کے پاس اس مخصوص وقت اور دوسر اوقات میں منڈلاتی رہتی ہے ۔ اور کیا اس کی روح اپنے پہلے کے وفات یا فنۃ اہل وعیال واقارب کی روحوں کے ساتھ مل جاتی ہے ؟

ان سوالات كاجواب ديت موت يح ابن تيميد ن لكها

العدد ملله رب العالمين وفات يا فته شخص لوگول كى باتي سنتا ہے جيسا كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا۔

يسمع خفق تعالهم حين يولون عند د بخارى ومسلم)

صاحب قبرلوگوں کی واپسی کے وقت ان کے جو توں کی آواز سنتا ہے۔

اسمفہوم کی کئی احادیث بیش کرنے سے بعد شع ابن تیمیہ نے اکھا۔

ان نصوص سے واضح ہوجا تاہے کہ وفات یا فتہ شخص زندہ کی آ وازسنتاہے۔اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہروقت آ واز سنتار ہے۔ بلکہ کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا ہے۔ جیسے زندہ افراد کبھی اپنے پیکار نے والے کی آ واز سنتے ہیں اور کبھی کسی وجہ سے نہیں سن پاتے۔

اس سننے کامطلب یہ ہے کہ وہ بات مجھ لیتا ہے مگر جواب نہیں دے یا تا۔اور یہ سننا وہ سننا نہیں ہے جس کی وہ سرآن حکیم میں نفی کی گئی ہے۔

إِتَّكَ لَاتُسْبِعُ الْمَوْتَى (النمل-١٠)

ہے شک متہارے سنانے ہمدے نہیں س پائیں گے۔

کیوں کہ اس آیت میں سمِع قبول وا متنال امر کی نفی ہے۔ اور التٰہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کا فرکواس مردہ کی طرح قرار دیا ہے جواپنے پکار نے والے کی آواز پر لبیک نہ کہ سکے اسی طرح کا فرکواس جانور کی طرح قرار دیا گیا ہے جو اواز توسنتا ہے مگراس کا مفہوم ہنیں سمجھ پاتا۔

مردہ اگرچہ بات سنے اور معنی بھی سمجھ لے جب بھی وہ پیکار نے والے کی آواز پر لبیک نہیں کہدسکتا۔ مذا وامرونواہی کے مطابق عمل کرسکتا ہے۔ اس لئے امرونہی اس سے لئے بے سود ہے۔

کھیک بین حال کا فرکا بھی ہے کہ امرونہی سے وہ کوئی فائدہ نہیں حاصل کریا تا با وجود یکہ باتیں سنت ہے اوران کا مطلب بھی مجھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَ لُوْعَلِمَ اللَّهُ وَيْهِمُ خَسِينًا لَا سَعَدَهُمْ والانفال - ٢٧) اور الرائة ان من كيم علائي جانت الواتيس سناديتا -

و فات یا فیہ شخص زندوں کو دیکھتا بھی ہے جس کے متعلق حضرت عائشۃ دغیر ہاہے کئی ایک اُ ثار منفول ہیں۔

سمِع کلام کے وقت صاحبِ قبر کی روح اس کے بدن میں لوٹادی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے اوقات میں بھی لوٹادی جاتی ہے جدیسا کہ احادیث کریمہ میں دار دہے۔

الترتعالیٰ کے ا ذن سے جب چا ہے رون اپنے بدن میں آجائے۔ اور اس کے لئے بس ایک لئے بس ایک لئے بس ایک لئے بس ایک لئے کا فرول آناً فاتاً ہموتا ہے۔

المحد کا فی ہے۔ جیسے سونے والے کی بیداری یا زیبن پر شعاع آفتا ہو یا ملائلہ کا فرول آناً فاتاً ہموتا ہے۔

کئی آفار مبارکہ میں وارد ہے کہ روضی صحن قبر میں رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت مجاہد نے کہا۔

دفن میت کے بعدروصیں سات روز کے صحن قبر میں رہتی ہیں اس سے جدا ہمیں ہموتیں۔

اور حضرت مالک بن انس ارسٹ دفرماتے ہیں۔

بلغنی ان الارواح مرسلة تدهب حیث شاءت م محصمعلوم ہواہے کہ روحیں آزادہی جہاں چاتیں جاتی ہے ابن تیمیہ ح ٤٥ ص ٢٥٠-

اس سے پہلے شیخ ابن تیمیہ ایک جگہ لکھ چکے ہیں۔

مت رآن میم می شهداری جیات ورزق اوراحادیث کریم میں ارواح شهدار کے دخول جنت کے بارے میں ارواح شہدار کے دخول جنت کے بارے میں کچھ علمار کھتے ہیں کہ یہ جیات صرف شہدار کے لیے خاص ہے صب دلیتیں وغیرہ کے لئے نہیں۔

جب کہ ائمسلف وجہور اہل سنت کا مسلک صحیح یہ ہے کہ جیات ورزق و دخول جنت مشہدام کے لئے خاص نہیں۔ یہی نصوص سے ٹابت بھی ہے۔

البتہ شہید کا ذکر خاص طور پر اسس نے ہے کہ مجھ گیان کرنے والے یہ گمان کر کے جہاد سے یہ چھے ہٹ جاتے کہ مجا مدتور مرجا تاہے۔ اس گمان فاسد کو زائل کرکے اقدام جہاد و شہادت میں

را عنب کرنے کے لئے بتایا گیا کہ سنہ ید کو جبات ورزق و دخول جنت کا اعراز حاصل ہے۔
مسئلہ سنہ ید کو سمجھنے کے لئے اللہ کا وہ محم سامنے رکھنے کہ خلسی کے ڈرسے بچول کو قبل مذکر و۔
کیوں کہ خلسی کے ڈرسے قبل اولاد کا جُرم سے رز دہوتا تھا حالاں کہ خلسی کا ڈریڈ ہوجب بھی قبل اولاد
جائر بہیں ۔ مجموع الفتاوی لاشیج ابن تیمیہ ج ع مص ۳۳۲۔

#### میت کی ایذارسانی سےممانعت

قبرسے ٹیک دگا کربیٹھے ہوتے ایک شخص کود کی کھر رسول التّرصلی التّرعلیہ وسلم نے ارشاد فرما یا۔ لا تو ذصاحب القبر - صاحب قبر کو تکلیف مذوو - ذکرہ ابن تبیہ فی المنتقیٰ ج ۲ ص ۱۰۶ و عراہ لاعد فی المسند و کذا الحافظ ابن جرفی الفتح ج س ص ۱۷۸ وقال اسسنا دہ صحیح ۔

اور قبرر بسطے ہوئے دیکھ کر آب نے حکم صادر فرمایا۔

انزل عن القبر لا تؤذ صاحب القبر ولايؤذيك -قيرس الرجا وَ مَم صاحب قبر كو اذيت زدوندوه ممهي اذيت بينجائ - اخرج الطحاوى فى معانى الأثاري ١ ص ٩٩٦ من صديث بن عروبن عن م - مجع الدوائد ج ٣ ص ٢١ -

#### جيات برزخي كامطلب

یہاں جیات کے مفہوم و مطلب کی وضاحت ضروری ہے کہ اس جیات سے مراد حیات برزخی ہے۔ جو ہماری اس جیات کی طرح نہیں بلکہ و فات یا فنۃ لوگوں کے حسب حال اور عالم برزخ کے مطابق ایک خصوصی جیات ہے۔

عالم برزخ کی یخصوصی جیات ہماری جیات کی طرح نہیں کیوں کہ ہماری جیات قلبل بھی ہے اور حقیر بھی ۔ تنگ بھی ہے اور ضعیف بھی ۔ اس میں انسان اپنے رب اپنے نفس اور اپنے ہل وعیال سے متعلق فرائض و واجبات اور عبادت و عادت و طاعت و معصیت کی مختلف کیفیتوں اور طالوں میں رہتا ہے ۔ اور کبھی طاہر رہتا ہے تو کبھی نجس کبھی مسجد میں رہتا ہے تو کبھی جمام میں ہوتا ہے۔ وہ خود نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا ۔

۳۲۵ کبھی بیانسان ابنی اس زندگی میں جنت سے بالکل قریب ہوتا ہے اور کبھی وہی انسان جہنم سے قریب ہوجا تا ہے۔ اور کبھی جہنم سے قریب رہ کرجنت کے قریب ہوجا تا ہے۔

سین عالم برزخ میں ایسا نہیں ہوگا۔ صاحب ایمان ہے تو امتحان کا وہ بل یارکر کے آگے نکل چکا ہے جس پر اہل سعادت ہی ثابت قدم رہ پاتے ہیں۔ اب دہ کسی جیز کا مکلف نہیں رہ گیا۔ روشن و تا بندہ اور طیب و طاہرروح بن کرملکوت اہلی ہیں جہاں چاہے آئے جاتے۔ اسے ذکسی جیز کا غرض و تا بندہ اور طیب و طاہر روح بن کرملکوت اہلی ہیں جہاں چاہیے آئے جاتے۔ اسے ذکسی جیز کا غرض میں میں جہاں و قبلت ۔ کیوں کہ یہاں دنیااس کے ساتھ نہیں منگی ہے۔ مذر میں جا کدا داور سونے جاندی کا کوئی معاملہ ہے رہ کسی سے حسد اور بغض و کینذ اور دیکسی سے حسد اور بغض و کینذ اور دیکسی سے حسد اور بغض و کینذ اور دیکسی سے بناوت وسے کشتی کا کوئی جذبہ اس کے اندر موجود ہے۔

ا ور خدانخواستہ وہ نتخص سٹقی وہد بخت ہے تو مبتلا سے عذاب و نار ومستی غضب جبار ہوگا مگراس کی بھی یہ حیات دنیا وی حیات سے مختلف ہوگی ۔

المرابع المرابعة الم المرابعة الم

The manufacture of the state of the state of the

されているはられていかしまくいろうにあるは、からから

المسكنات الخواسة الماليان عاد المساق ومقالت المسائد

The appearance of the state of

ports and the second of the se

一种一种一种一种一种一种一种一种

## انبيا، كرام كى جيات برزخى

انسیا، کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کو عالم برزخ میں جوخصوصیات حاصل ہیں ان سے دوسرے انسان محروم ہیں۔ اور اگر کوئی غیرنبی کسی خصوصیت میں ان کا شریک ہے تو وہ ان سے نسبت و تعلق کی بنا پر ہے۔ یہ خصائص انبیاء با عتبار اصل مجی ہیں اور با عتبار کمال بھی ہیں۔

#### كمال جبات انبياء

گزست تہ سطور میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حیات برزخی حیات حقیقی ہے۔ اور مرحانے والا شخص مومن ہویا کا فرسمع واحساس اور جاننے بہجاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

نصوص تابتہ کے مطابق جیات ورزق و دخول جنت شہدار کے ساتھ خاص ہنیں۔ ائمہ وعلار وجہور اہل سنت کا بہی مسلک صحیح ہے۔

یہیں سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کرجیات انبیار جوایک امروا قعہ اوراظہر من الشمس حقیقت ہے اس کا انبیات تحصیل حاصل ہے۔ ضروری چیز اور صحیح طرابقہ یہ ہے کہ جیات انبیار کے کمال وعظمت کو تابت کیا جائے۔ کمال وعظمت کو تابت کیا جائے۔

مان و صفرت و بابت یا باب انسانوں کی حیات کے درجات اور مراتب و مقامات الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً کچھ انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوا کرتے ہیں جیساکار شادباری تعالی ہے۔
الکھٹے مثلاً کچھ انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوا کرتے ہیں جیساکار شادباری تعالی ہے۔
الکھٹے مُٹ کو بھا اُولیٹ لا یَفْقَهُ وُنَ بِھا وَ لَهُمْ اَعُینُ لا یُبُصِ رُونَ بِھا وَ لَهُمْ اَذَانُ لا یَسُمُ عُونَ بِھا اُولیٹ کالانفام بَلُ ھُمُ اَضَلَ اُولیٹ ھُمُ الفَفِلُونَ ۔ (الاعاف - ۱۷۹)

وہ دل رکھتے ہیں جن میں جھے ہیں۔ وہ آنکیس رکھتے ہیں جن سے دیکھتے ہیں۔ وہ کان رکھتے ہیں جن سے دیکھتے ہیں۔ وہ کی خالت میں۔ وہ جو یا اول کی طرح بلکہ ان سے گراہ ہیں۔ وہ کی غفلت میں برطے ہوئے ہیں۔

اور کچھ انسانوں کے بارے میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ الآراتَ اور لیکاءَ اللہ لاکوٹ عبد بھٹ ولاھئٹ کے شے نوٹن ۔ (یونس - ۱۰) سن اوا بے شک اللہ کے واپوں کو کسی طرح کا خوف اور عم نہیں ہے ۔ اور کچھ کے بارے میں یہ ارشاد ہے۔

فَتَدُ اَفُلَحَ المُوْمِنُ وَنَ ... إلى ... اولهدة هُمُ الوَارِثُونَ. والمومنون -١٠) به شك ابل ايمان مراد كويهني ... وريبي وارث بين . كجه انسانول كي بارسي يرارشاد ها ...

بے شک وہ اس سے پہلے نیکو کار تھے۔رات یں کم سوتے تھے اور بھیلی ات یں استغفار کیا کرتے تھے۔ عالم برزخ کی جات میں بھی اسی طرح کے الگ درجات و مقامات ہیں۔

وَمَنْ كَأَن فِيْ هَلْدِهِ اَعْمَى فَهُو فِي الْأُخِرَةِ اَعْمَىٰ وَاَضَلُ سَبِيسُلاً (الاسراء-٧٢) يواسس دنيايس اندها به وه آخرت مي زياده اندها اور گمراه بهد

انبیا،کرام علیہمانسلام کی جیات برزخی غیرانبیا، کی جیات سے بدرجہا برتر ہے۔ انبیار کی جیات و رزق ،سمح وا دراک، منتعور ومعرفت دوسروں سے زیادہ کامل وعظیم ہے جس کی دلیل بیرارشاد باری تعالیٰ ہے جو منتہدا، سے منتعلق ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُرِسُوُ افِى سَبِيْلِ اللهِ اصَواتًا بَلُ اَخِيَا الْحِنْدَ رَبِهِمْ يُرُزَقُونَ . را لعملانے - ١٦٩) اور جواللہ کی راہیں شہید کتے جائیں انہیں ہرگرد مردہ مت مجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور لینے رب کے پاس رزق دتے جاتے ہیں۔

اگر حیات کا بہی معنی ہوتا کہ روح باقی ہے اسے فنا نہیں تو ہتید کے لئے یہ کوئی قابل ذکر خوبی نہ ہوتی۔ کیوں کہ تمام اولاد آدم کی ارواح باقی رہیں گی انہیں فنا نہیں ، علم محققین کاروح کے بارے بس بہی مسلک ہے کہ وہ باقی رہیں گی۔ شیخ ابن قیم نے کتاب الروح میں بہی محقیق بیش کی ہے۔ میں بہی مسلک ہے کہ وہ باقی رہیں گی۔ شیخ ابن قیم نے کتاب الروح میں بہی محقیق بیش کی ہے۔ اس کے کسی ایسی خوبی اور صفت کا ہونا ضروری ہے جس سے شہدار کی فضیلت دوسروں پر

ظاہر ہو۔ درندان کی جیات کا اسس طرح ذکر بے سود ہوگا۔ بالخصوص ایسی شکل میں کہ التذ تعالیٰ نے سنجد کو مردہ کہنے منع فرمایا ہے۔

وَلاَ تَقَوُّلُوا لِمَنُ تُعَتَّلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُواتُ بَلُ الْخَيَاءُ وَلَكِنَ لاَ تَشَعُرُونَ وَ رَبق - ١٥٥)

اورجوالله کی راه میں شہید کئے جائیں انہیں مردہ یہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہال مہیں شعور تہیں ۔
سنہ دار کی حیات غیر شہدار کی حیات سے یقیناً زیادہ شرف و کمال کی حامل ہے۔ اسس حقیقت کی تائید نصوص سے بھی ہوتی ہے کہ ان کی ارواح کورزق دیا جا تا ہے۔ جنت کی نہرول سے وہ سیراب ہوتی ہیں اور جنت کے میل کھاتی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

عِنْ دَرَبِهِمْ يُسُورُ وَعُنُونَ - (الأية)

کھانے پینے اور نعمت سے محظوظ ولذت اندوز ہونے کا ان ارواح ستہدار کومکت ل شعور واحساس بھی ہوگا۔

صديث ين بے كدا چھاكھا تابينا اور آرام وراحت ياكر يرويس كبيل كى -

باليت اخواننا يعلمون ماصنع الله بتاء (قال ابن كثير رواه اعمد)

كاش! ہمارے بھائى جان ياتے كەالشرتعالى تے ہميں كيا تعتيس عطى كرركمى ہيں .

ارداح شہدار کو دوسے روں سے زیادہ تصرف کا اختیار ہوگا جنت میں جہاں جاہیں گی کھویں گی بھر تینا ویں عرش کے یاس جمع ہوجا یا کریں گی۔ رکندا فی الصیح

سنہ داریں باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحت ہے۔ الشرتعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا۔
مہاری کیا خواہش ہے ؟ وہ عرض کریں گے۔ ہم فلاں فلاں جیزیں چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ
سام جیتا رہے گا۔ وہ عرض کریں گے۔ خدا و ندا ؟ ہم دنیا ہیں واپس جا کرجہاد کرنا چاہتے
ہیں۔ اور یہ بھی عرض کریں گے کہ الدالعالمین ؟ تو ہمارے دنیا وی بھا تیوں کو ہماری اس زندگی کی
نعموں اور آسانٹوں سے باخبر کردے۔ تو الشر تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہیں مہاری یہ
خواہش پوری کردوں گا۔

سٹبدار کو بیاع داز حاصل ہے تو انبیار کرام کو بدرجۃ اولی حاصل ہے جس کی دو وجہیں ہیں۔ (۱) شہدار کو بیدمقام ومرتبہ ان کے اعن از و اکرام میں میسرآیا ہے۔اور انبیار کرام کا مقام و مرتبران سے افضل داعلی ہے۔ اور ہرحال میں ابنیاء کرام شہدار سے ارفع و اکمل ہیں۔ تو یہ بات بالکل نامکن ہے کہ شہدار کو ہو فضل و کمال حاصل ہے وہ ابنیار کرام کو مذیعے۔ بالخصوص ایسا فضل و کمال جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قرب و نعمت اور انس و مجمت کے اضافہ سے ہو۔ ایسی صورت میں جس صفت سے شہدار متصف ہیں ۔

(۷) جہادومت ربانی کے صلیمی شہدار کو یہ مرتبہ ملا ہے اور الترکے اذن و توفیق سے نبی اکرم صلی التر علیہ وسلم نے جہاد و قربانی کی طرف اہل ایمان کی رہے نمائی فرمائی ۔

رسول الترصلي الترعليه وسلم ارشاد فرمات بي

جس نے کوئی اچھاطر بھے جاری کیااس کے لئے قیامت تک اس طریقہ کے جاری کرتے کااور اس طریقہ پرعمل کرنے والے دوسرے ہوگوں کا تواب اسے ملتارہے گا۔

دوسری جگہ آپنے ارشاد فرمایا۔

جس شخص نے اچھے راستہ کی طرف دعوت دی اسے اس راستہ پر چلنے والے کی طرح ثواب طلے گا۔ کسی کے اجرو تواب میں کوئی کمی مزہوگی ۔ اور حس نے کسی گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی پر چلنے والے جیسا گناہ میں کوئی کمی مذہوگی۔

اسس طرح کی دوسری احادیث بھی ہیں جن کی روشنی میں واضح ہوجا تاہے کہ شہید کو بھو اجرو تواب ملے گا وہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم کو یقیناً ملے گاکیوں کہ آپ ہی نے ستید کوراہ جہاد وقر بانی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ تو شہدار کی خصوصی جات جو بطور اجر ہے وہ نبی اکرم صلی الشر علیہ دسلم کو بھی حاصل ہے۔

ا بنیار و مرسلین علیهم الصلواة والتسلیم کی حقیقی حیات برزخی دوسرول سے فائق و ممتاز ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی یہ حیات تو اور زیادہ ارفع و اعلی ہے۔ اور ان کاروحانی وجود ہر حکی موجود ہے۔

ابنیا برام بالحضوص نبی اکرم صلی الشرعلیه وسلم کی حقیقی حیات برزخی اس تصور سے بلند ترہے جو کسی جابل یا احمق کا ہموسکتا ہے کہ وہ ہماری طرح اکل دسترے و بول وہرا زکے محتاج ہو کر زندگی گزاریں۔ اور امت مسلمہ کی تقریباتِ مذہبی واجتماعات فرحت و ن ط وربخ وغم ومحافل تلاوتِ

وی را ن و مجالس ذکرو تذکیر میں شرکت کے لئے قبر سے نکلنے اور کھرزیرز مین دنیاوی قبر کے اس دائرہ تنگ میں جانے کی انہیں صرورت بیٹ آئے جس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے۔
ایسا کوئی تصوران نفوس قدر سید کے شایان شان نہیں۔ مذاس کے اندرکوئی سٹرف و بزرگ و قضیلت و منزلت ہے۔ بلکہ یہ تو منقصت و اہانت ہے جسے انسان اپنے سی خادم و ملازم کے لئے بھی مناسب نہیں سجھتا تو بھر دیکا ئنات اپنے برگزیدہ رسول خیرالخلق افضل العباد سیدالانہیار والمرسلین صلی الشرعلیہ وسلم کے حق بیل کیسے رواد کھے گا۔ حاشا و کلا والھن حاشا و کلا۔

حقیقی جیات برزخی تو شعور نام و ادراک کامل وعوفان صادق کا نام ہے۔ یہ طیب وطام موصل کے جیات دعار و تسبیح و تہلیل و تحمید و تجمید وصلاہ سے عبارت ہے۔

E TOUR HOLD WITH THE WITH THE STREET STREET

はいしまけんとはいいからまといればはいちときとははないの

REMINISTER RECEIVED TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PR

## حيات النبى صقالا عايرتم

ا حادیث کیرہ سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی اکرم جناب محدر سول الترصلی الترعلیہ وسلم کی برزخی حیات دوسرول سے افضل و اعلیٰ و اعظم و اکمل ہے۔ اور اپنی امت سے آپ کا رہ تہ جرا اہوا ہے۔ اس کے احوال سے آپ کا رہ تہ جرا اس کے اس کے احوال سے آپ واقف اور اس کے اعمال سے باخبر رہے تہ ہیں۔ اس کی باتیں سنتے اور اس کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔

چنداحادیث مبارکه درج زیل ہیں۔

حضرت عبدالتربن مسعود سے روایت ہے۔ رسول الترصل التر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان ملله ملائکة سیساحین نی الارض بعبلغونی من احتی السسلام .

السُّر كے كچه فرستے زمين ميں كھومت رہے أي اورميرى امت كاسلام مجھے بينجاتے رہے أي \_

قال المندري رواه النسائي وابن جدان في صعيحه اه من الترغيب والترهيب ج ٢ ص ١٩٠٠.

قلت و رواه اسمعیل القاضی وغیره من طرق مغتلقة باسناد صعیعة لاربیب فیها الی سفیان النوری عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبدالله بن مسعود - وصرح التوری بالسماع فقال: حد تنی عبدالله بن السائب هکذا فی کتاب القاضی السمعیل وعبدالله بن السائب و زاذان روی له ما مسلم - و و تقه ما ابن معین فالاست ادصی ح

حضرت عبدالترين مسعود ہى سے ايك دوسرى روايت ہے درسول الشرصلى الشرعليد ولم فرارا فرالا

دیاتی خیر لکم تحد ثون ویدد ت لکم . و وفاتی خیر لکم تعرض اعمالکم عالی. فعاراً بیت من خیر حمدت الله و ماراً بیت من شراستغفرت الله لکم .

میری یہ حیات متبارے لئے بہترے کتم باتی کرتے ہوا درتم ہے یا تیں کی جاتی ہیں۔ اورمیری دفات بھی متبارے لئے بہترہے کہ متبارے اعمال میرے سامنے بیش کئے جائیں گے جن میں بھلائیاں دیکھ کریس قال الحافظ العراقي في كتاب الجنائز من طرح التغريب في شرح التقريب استاد جيد

وقال الحافظ الهيشى في مجمع الزوائدج ٩ ص ٤٥ رواه البزاز و رجاله رجب ال الصحيح. وصححه العافظ السيوطى في المعجزات والغصائص - وكذا القسط الاني شارح البخارى - ونص المناوى في فيض القديرج ٣ ص ١٠٤ بان لمصحيح - وكذا الزقاني في شرح المواهب للقسط الني وكذا الشهاب الغفاجي في شرح الشفاح اص ١٠٠ وكذا الملاعلى قارى في سسرح الشفاح اص ١٠٠ وكذا الملاعلى قارى في سسرح الشفاح اص ١٠٠ وكذا الملاعلى قارى في سسرح الشفاح اص ١٠٠ وجاء هذا الملاعلى قارى في سسرح الشفاع المن ١٠٠ وقال رواه ايضا الحارث بن السامة فني مستده بسند صحيح - وذكره ابن حجر في المطالب العالية ج ٤ ص ٢٢ - وجاء هذا الحديث من طريق آخر مرسلا عن بكرين عبد الله المنزني - ورواه الحافظ السمعيل القاضي في جزء الصلوة على المن عبد الله عليه وسلم - وصححه الحافظ بن عبد الهادى مع تعنت في و تشدده في كتاب الصارم المكي — فالحديث صحيح الامطعن في سه -

واضح ہوگیا کہ بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم ہمارے بلین شدہ اعمال سے بخوبی واقعت ہیں۔ اور ہمارے اعمال کی شامت دیجھ کر آپ الشرسے استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو بھر بارگاہ الہی ہیں آپ کو وسید اور اپناشیفع بنا نابھی جائز ہے۔ کیوں کہ آپ ہمارے لئے دعا و شفاعت فرماتے ہیں اور آپ ہی ایسے نے میں اللہ علیہ و خادہ تشریفا و تکردیدا۔

میں ایسے نے کی الشر نے ہمیں بتلادیا ہے کہ بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم اینی امت کے گواہ ہیں جس کا تفاضہ ہے کہ اعمال امت آپ کے سامنے بیش کے جائیں تاکہ آپ علم و رویت کے سامنے گوائی دیں۔

ساخھ گوائی دیں۔

ابن مبارک کہتے ہیں۔ ہمیں ایک انصاری نے خبردی جومنہال بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کر انہوں نے سعید بن مسیب کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا۔

ایساکونی دن بنیں گزرتا کرنبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی ضدمت میں صبح وشام اعمال امت مذ بیت ہوں۔ آپ اپنی امت کے اساء و اعمال سے واقت ہیں۔ اسی لئے اس کی گواہی بھی دیں گے۔ جیساکدارشادیاری تعک الی ہے۔ فكيفُ إذ اجِنْنا مِن كُلِّ اُمَت قِي بِشَهِي وجِنُنا بِكَ عَلَىٰ هُولُا وِ شَهِيداً. (سوره نساو - ١٤) توكيساري كاجب بم برامت سايك كواه لا يم اور مهيں ان سب يركواه بنائيں و حضرت عمارين ياسر سے دوايت ہے۔ دسول الترصلي الترعيد وسلم نے ارشاد فرمايا۔

ان الله وكل بقبرى ملكا اعطاه الله اسماع الخسلائق فلايصلى على احدالى يوم القامة الدّ ابلغنى باسمه واسم ابيه هذا فلان بن فلان عد صلى عليك.

یے شک اللہ نے میری قبر رہ ایک فرست تہ کو ما مور فرما یا ہے جسے اس نے مخلوق کی باتیں سنے کی صلاحت د سے دکھی ہے۔ قیامت تک جتنے بھی مجھے درود بھیجنے والے لوگ ہوں گے الن کے نام وولدیت وہ مجھے بتائے گاکہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

رواه البزاز و ابوالشيخ ابن حبان ولفظه

ان الله تبارك وتعالى وكل ملكا اعطاه اسماع الغلائق - فهوقائم على متبرى اذامت . فليس احد يصلى على صلوة الاقال: يا محمد! صلى عيث فلان ابن فلان في اذامت فلان ابن فلان من فيدلى الرب تبارث وتعالى على ذالك الرجل بكل واحدة عشرا رواه الطبراني في الكبير بنحوه - من الترغيب ج م ص ٥٠٠٠ -

رسول الترصلي الترعليدو مم ارشاد فرمات بي .

التر تبارک و تعالی نے ایک فرست دمقرد کردکھاہے جے مخلوق کی باتیں سننے کی صلاحیت دے دکھی ہے۔ وہ میرے وصال کے بعد میری قبر میر رہے گا اور مجھیر در در در پیش کرنے والے ہر شخص کے بارسے میں کے گا۔ اے محمد افلال بن فلال نے آپ پر درود مجھیجا ہے ۔ اور الشر تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ہر درود کے بدا میں در میں نیکیاں عطافر مائے گا۔

حضرت ابودردار سےروایت ہے۔رسول النه صلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اكتروا الصلوة على يوم الجمعة فانهيوم مشهود تشهده الملائكة وان احدا لن يصلى على الآعرضت على صلاته حتى يفرغ منها. قال - قلت - وبعد المبوت إقال وبعد المموت - ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الابنياء فنبى الله حو يسرزق وادا بن ماجم في السنن عن عمروبن الحارث عن سعيد بن الي هلا عن زييبن ايمن عن عيدة بن

نسى عن ابى الدردا، وفى الزوائدهذا الحديث صحيح الأدن منقطع فى موضعين لان عيادة رواية عسن ابى الدردا، مرسلة قالم العلاء وزيد بن ايمن عن عبادة مرسلة قالم البخارى - انتهى من سنن ابن جمعت و ابى الدردا، مرسلة قالم العلاء وزيد بن ايمن عن عبادة مرسلة قالم البخارى - انتهى من سنن ابن جمعت و به جمع كرن مجمع برخوب درود يجيح كيول كه وه يوم شهود ب لا تكاس دن آتے ايل - كوئى يحتى عن جب مك مجمع بردرود به بحال من درود ميس سامنے بين كيا جا تاريكا د

راوی کہتے ہیں. میں نے پوچھا کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ؟ آپ نے ارشاد فرایا۔ ہاں! وصال کے بعد بھی ؟ آپ نے ارشاد فرایا۔ ہاں! وصال کے بعد بھی ۔ اللہ کے بنی زندہ کے بعد بھی ۔ اللہ کے اللہ کے بنی زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے ۔

حضرت الومرس سے روایت ہے۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مامن احد یسلم علی الآرق الله علی روحی حتی ارق علیه السسلام - مامن احد یسلم علی الآرق الله علی رواه ابوداؤد کنا فی الترفیب ج ۲ ص ٤٩٩ -

کوئی شخص بھی مجھ بردرود بھیجے توالٹر تعالیٰ میری روح کی توجہ میری طرف مبذول فرما دیتا ہے تاکہ میں اسس کے سلام کا جواب دوں ۔

سفیح ابن تیمیه نے اکھا ہے کہ بیر حدیث مشرط مسلم کے مطابق ہے ۔ اور اکھا کہ ۔
مسند ابن ابی شیب میں حضرت ابو ہر رہ سے روایت ہے ۔ رسول الشرطی الشرطی سلم نے ارشاد فرایا ۔
من صاتی عاتی سمعت ہے ۔ و من صلی علی نائیا بلغت ہے ۔ رواہ الدافظنی ۔
میں صبتی عاتی سمعت ہے ۔ و من صلی علی نائیا بلغت ہے ۔ رواہ الدافظنی ۔
مجھ پر جوشخص بھی درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسس کا درود مجھے کے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسس کا درود مجھے کے سے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیجے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھیے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھی کے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھی کے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص دور سے درود بھی کا درود بھی کے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص کی دور سے درود بھی کے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص کی دور سے درود بھی کے اسے میں سنتا ہوں ۔ اور جوشخص کی دور سے درود بھی کے درود بھی کی درود بھی کے در

بہنچادیا جا تا ہے۔

ادرحضرت ابومرره بی سے دوسسری روایت ہے .

ان الله وكل بقبرى ملائكة يبلغون عن احتى السلام - رواه النسائ وغيره - الله تعالى ميرى قبر بر فرست مقرد فرما يحكا جوميرى امت كا درود مجه ك بهنجات كا - الله تعالى ميرى قبر بين المربعى كمن ايك احاديث أيل -

اقتضاء الصراط المستقيم الشيخ ابن تيم ص ٢٢٤-

#### بنى كريم كى طرف سے جواب تداء

نبى كريم كى السُّرعليه وسلم مهرات خص كى يكاركا جواب ديتے ہيں جو آب كويا محد كه كريكارے . حضرت الوم رميه سے روايت ہے۔ رسول السُّر صلى السُّر عليه وسلم في ارشاد فرمايا ۔ ولئن قام على قبدى فقال يا محمد . لاجيبند .

رواه ابویعلیٰ فی ذکرعیسی - ذکره الحافظ ابن جرفی المطالب العالیة ٤/ص ٢٣ - بعنوان عیسات صلی الله علیه وسلم فی قبره .

اگرمیری قبر کے پاس کھوٹے ہو کر مجھے یا محد کہ کریکاری تو می ضرور جواب دوں گا۔

#### قاصد کے ذریعہ دربارنی کریم سی سخفہ سلام

یزیدالمهدی بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس سے رخصت ہونے دگا تو انہوں نے مجھ سے کہا۔

مجھے آب سے کچھ ضرورت ہے۔ یں نے کہا۔ امیر المؤمنین! مجھ سے آپ کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا۔

مدینید منوره بهویخ کرنبی اکرم صلی الترعلیه وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دینا تو آب کی خدمت میں میرا سلام بیش کرنا ۔

اور صاتم بن وردان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز شام سے مدیند منورہ اپنا قاصد بھیجتے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر آپ کا سلام سیشس کرے ۔

ذكره الناسى عياص فنى الشفاء فى باب الزيارة ج ٢ ص ٨٨- وذكرالخفاجى والمسلاعلى قارى فى شرح الشفاء الله رواه ابن ابى الدنيا والبيه قى فى الشعب ـ

علامه احدستهاب الدين خفاجي تكهية بيس .

اسلاف کرام کا یم عمول رہا ہے کہ وہ رسول التر صلی التر علیہ وسلم کی خدمت میں تحقیہ سلام بھیجا کرتے تھے بحضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسا کرتے تھے. وہ رسول التر صلی التر علیہ وسلم اور الوبجرصديق وعمر فاردق كى خدمت بين بهميت سلام تصحيح مقد

دورونزدیک کے ہرسلام کھیجے والے کا سلام دربار رسالت مآب سلی الشرعلیہ وسلمیں بینجیا ہے بیکن آب کی خدمت میں قریب سے حاضر ہو کرسلام کھیجے اور نبفس نفیس آب کی طرف سے اس کا جواب عطاہ دنے ہیں ذیا دہ فضیلت ہے۔

فسيم الرياض للخفاجى ج س ١٥٠ - و ذكره الامام مجد الدين الفيروز أبادى فى الصلات والبشر ص ١٥٣ -

#### قبرنبوی <u>سنی جانے والی ایمان افروز اواز</u>

مروان بن محدبیان کرتے ہیں کرسید بن عبدالعزیز کہتے ہیں۔
ایام حرّہ بیں تین روز کم سید نبوی میں اذان نہیں دی جاسکی اور حضرت سید بن مسید بن مسید بن مسید بن مسید نبوی ہی میں پڑھے رہے و ہاں سے مطے نہیں۔ نماز کے اوقات کا علم انہیں اس وقت میح طور بر ہوتا جب نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز سنائی دیتی ۔ رواہ الامسام ابو صحمد عبد الله الدارة می فی کت اب السیان الذی یعت برمن کتب الاصول الحدیثیة

#### مشيخ ابن تيميه كي تائيد

اتخاذ القبر مسجد ا أو وشنايعيد كمسلط من كلام كرتي ويضي ابن تميه في ملام كرتي ويضي ابن تميه في مذكوره واقعات كا ذكركيا بي يجر لكها بي .

ہماری اسس بحث سے الن روایات کا تعلق ہمیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ بہت سے لوگو ل نے بی الشرعلیہ وسلم کی قبر سے یادیگر صالحین کی قبر ول سے جواب سلام خود سناہے۔ اور سید بن بی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی قبر سے یادیگر صالحین کی قبر ول سے جواب سلام خود سناہے۔ اور سید بن مسیب حادثہ حرہ کی را توں میں قبر نبوی سے اذان کی آواز سنا کرتے ہتے۔ وغیرہ وغیرہ د

اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٨٣-

بهم أكر على كريع الن تيميد لكفت بل

اسی طرح قبورا نبیار وصالحین کے نزدیک یائی جانے والی کرامات و نوارق عادات بھی ہیں۔
مثلاً ان قبروں کے نزدیک انوار و ملائکہ کا نزدل ہو تا ہے بہتا طین و بہائم ان سے بچتے ہیں۔
وہاں ارد کردگی آگ بجھ جاتی ہے۔ بعض پر وسی مربویین کی وہ شفاعت کرتے ہیں۔ ان کے قریب
دفن ہو نا بہتر ہے ۔ وہاں سکون واطمینان حاصل ہو تا ہے ۔ ان کی شان میں گستاخی پر عذاب
نازل ہو تا ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔

ایسی باتیں صحیح اور برحق ہیں یسکن ان کایم ال ہماری بحث ہے تعلق ہیں۔ قبور ابنیار و صالحین میں الشرتعالیٰ جورحمت وبرکت نازل فرما تاہے اور اس کے زدیک انہیں جونشرف و کرامت حاصل ہے وہ اکثر لوگوں کے وہم وگان سے زیادہ ہے بھریماں ان کی تفصیل کا موقع نہیں۔ اقتضاء المصراط المستقیم للشیخ ابن تیمیہ میں عمدے۔

#### مريث لانشد الرحال

رسول کائنات سے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لاتستد الرحال الرِّ الى شلشة مساجد المسجد الحرام، ومسجدى عدا، والمسجد الاقضى.

ان تین مساجد کے سواکسی اورسجد کی طرف سفرنہ کیا جائے مسجد حرام مسجد نبوی اورسجداقصیٰ۔

بهت سے لوگ اس مدیث مبارک کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرچاتے ہیں۔ اوراس سے استدلال

كرة التي كرزيارت بوى كے لئے سفركرنا حرام اورسفرمعصيت ہے۔

فہم باطل برمبنی یہ استدلال نہایت مردود و نامقبول ہے۔ کیوں کہ صدیث کسی اور باب کی ہے اور استدلال کسی اور باپ کا ہے۔

اس مدیث بین مستنیٰ دید استه مساجد ، توموجود ہے جو اِلا کے بعد ہے بیکن مستنیٰ من مذکور نہیں ہے جو اِلا سے پہلے یا یا جاتا تاہے۔اس لئے اسے مقدر مانا جائے گا۔

ای اگرمستنی منه قبر کوفرض کری تو به حدیث اسس طرح به وگی د لا تسفید ادر حال الاف به الا الله تلاشه مستنی منه قبر کوفرض کری تو به حدیث اسس طرح به وگی د لا تسفید کیونکه مستنی در شلاشه مساجد مستنی منه رقب سے خارج ہے ۔ حالال که اصل یہ ہے کہ مستنی افرستنی منه دونوں جنس واحد سے بهول و

اس سے کوئی بھی عالم دین جورسول الشر صلی الشرعلیہ وہم کی طرف خودسا خند کلام کے انتساب

ورتا ہے وہ لفظ قبر کا انتساب آپ کی طرف نہیں کرسکتا۔ اور استشاء کے ضابطہ کے خلاف قبر کومت شی من بنانا بھی درست نہیں ۔ اس لئے بھی اسے آپ کی طرف منسوب نہیں کییا جاسکتا ۔

لفظ قبر کی بجائے اگر لفظ مکان کومستشیٰ منہ فرض کیا جائے تو یہ حدیث اسس طرح ہوگی ۔

لانشند الرحال الی مکان الا الی شلاشة مساجد .

جس کامطلب یہ ہوجائے گا کہ تعلیم و تجارت اور کسی کا رِخیے کے لئے بھی سفر کرنا ممنوع ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان امور کے لئے سفر کی ممانعت باطل اور غیرعا قلامذیات ہوگی ۔

آغازگفت گویں جو بوری حدیث نقل کی گئی ہے اس میں ستنیٰ نو مذکور ہے مگر مستنیٰ مند مذکور ہے میں ہونوری ہے اس سے اس س

(۱) مستنی مدافظ قرکومقدرماناجائے قرصدیث میں افظ قراس طرح مقدر ہوگا۔ لاتشد الرحال الى تبر الا الى شاد نے مساجد.

سفرزیارت کی ممانعت کااس حدیث سے استدلال کرنے دا دوں کے مسلک کے مطابق یہ تقدیر ہے۔ جوالیس بے بنیاد تقدیر ہے کہ زیان عوبی سے تھوڑی سی واقبیت رکھنے والانتخاص بھی اسے قبول بنیں کرسکتا۔ تو بھراف ح العرب کی التہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کیسے کی جاسکتی ہے۔ اور ایسے ساقط الاعتبار اسلوب کو آپ کیسے گوارہ فرما سکتے ہیں۔ حاشا و کلآ۔ ایسا بنیں ہوسکتا۔

(۲) مدیت کے اندرستنی منکی تقدیر کسی لفظ عام کوما ناجائے۔ اور لفظ مکان کومقدر مان کر مدیت اس طرح پر افعی جائے۔ لا تشد الدرحال الل مکان الا الل شالات مساجد۔ اس تقدیر کا کوئی بھی قائل ہیں کیوں کہ یہ پالیدا ہم یا طل ہے۔

(٣) حدیث کے اندرستنی منری تقدیر لفظ مسجد کومانا جائے تو یہ حدیث اسس طرح ہوگی۔ لاشف دارجال انی مسجید الله انی شلاشة مساجد

اب اسس کلام نبوی کامطلب بالکل سیح اور لفت کے اسلوب قصیح کے مطابق ہوگیا۔ مذکورہ دونوں صورتوں کی غلطی بھی واضح ہوگئی۔ اور اس کے اندر رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے کلام بلاغت نظام کی روح بھی جلوہ گرہوگئی۔ ساتھ ہی ہر باکیزہ قلب مسلمان کا دل بھی است حقیقت پرمطمن ہوگیا کہ نظام کی روح بھی جلوہ گرہوگئی۔ ساتھ ہی ہر باکیزہ قلب مسلمان کا دل بھی استحقیقت پرمطمن ہوگیا کہ

اسی تقدیر کے ساتھ یہ کلام رسول ہے۔

اور بجدہ تعالیٰ حدیث رسول میں اس کی صراحت بھی ہے کہ ستنیٰ منہ مبعد ہی ہے۔ اس لئے تقدیم ستنیٰ منہ براس بے کے مستنیٰ منہ براسس بحث کی بھی کیا ضرورت ہے۔ اس کے مستنیٰ منہ براسس بحث کی بھی کیا ضرورت ہے۔ اس کے ایس منود ارشاد فرماتے ہیں۔ اسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔

لاينبغى للمطى ان يشد رحاله الى مسجد تبتغى فيه الصلوة غير المسجد العرام والمسجد الاقصى و مسجدي .

اخرجه الامام احمد من طريق شهربن حوشب قال سمعت اياسعيد و ذكرت عنده الصلؤة و السلام في الطور فقال — و قال الحافظ ابن حجر - وشهر حسن الحديث وان كان فيه بعض ضعف - فتح البارى ج ٣ ص ١٥٠ -

مسجد حرام ومسجد اقصلی اور میری مسجد کے سواکسی مسجد میں نماز برا صفے کی غرف سے سفر یہ کیاجاتے۔ مہمی حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے۔

لاينبغى للمطى ان تشدرحاله الى مسجد يبتغى فيه الصلوة غيير المسجد الحرام والمسعد الاقصى ومسعدى عدا-

قال الحافظ الهيشمى - وفيد شهرفيه كلام وحديثه حسن - مجمع الزوائدج عصس - حضرت عاكش صديقة سعدوايت بعد رسول الترصلي الترعليه وسلم ارشاد فرمات بي -

اناخاتم الابنياء ومسجدى خاتم مساجد الابنياء احق ان يزار وتشد اليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدى - صلوة في مسجدى افضل من الف صلوة فيما سواه من المساجد الا المسحيد الحرام -

رواه البنزاز - مجمع الزوائد ج ٤ ص٧ -

میں خاتم الابنسیان ہوں اور میری مسجد خاتم مساجد انبیاء ہے سفردزیارت کی زیادہ سخی بیمساجد ہیں۔
مسجد حرام اور میری مسجد کی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ ووسری مساجد کی ہزار نمازے افضل ہے۔
کلام رسول صرف یہ بیان کرنے کے لئے ہے کہ مسجد حرام ومسجد اقصیٰ ومسجد نبوی کے سوا
دوسری مساجد ہیں نماز بڑھ صنے کی فضیلت برابر ہے۔ اس لئے ان کے علاوہ دوسری مساجد میں نماز

بطصنے کے معز جہت سفر برداشت کرتے کا کوئی فائدہ نہیں یس انہیں تینوں مساجد میں نماز پرطصنے کی

اسس مدیث میں قبروں کا مذذکر ہے مذکوئی اشارہ ہے مذان سے سی طرح کا کوئی تعلق ہے اِس الناس مدیث میں قرول کوبلاوج کھسیٹنا ایک طرح سے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم برکذب وافترا، ہے زیارت تومطلوب ومحود ہے اور بہت سے علماء اسلام نے کتب مناسک میں الصحیات میں ذكركيا ہے جس كاحاديث كثيره سے تائيد بھى ہوتى ہے جنداحاديث زيارت يہال درج كى جارہى ہيں عدالنزين عمر سدروايت ب - رسول الترصلي الترعليه وسلم ارشاد فرمات بي -من زارقبری وجبت له شفاعتی-

> رواه البزاز وفيله عبدالله بن ابراهيم الغمارى وهوضعيف -جس نے میری قبر کی زیارت کی اسس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔

مشيخ ابن تيميد نے بھي اس مديث كونقل كيا ہے۔ (الفتاويٰج ٢٧ ص ٣٠) اور اسے مديث ضعف قراردیا ہے سکن اس جگه اس پر حکم وضع یا کذب نہیں سگایا ہے۔

کسی دوسسری جگداگراس کے برخلاف ہو تواس کا مطلب ہے کراس برجم لگانے میں وہ مردویں۔ یا یدکداس سلسلے میں خود ال کی رائے میں اختلاف ہے۔ اور یہ نہیں معلوم کر کون سی راتے بہلے ہے اور کون بعد کی ہے۔ اس لے کسی کا بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

عدالترب عرب روايت ب رسول الترصلي الترعليه وسلم ارشاد فرمات بي

من جاء في زائرا لم يعلم له حاجة الآنيار في كان حقًّا على ال الون له شفيعايوم القيامة -

رواه الطبراني في الاوسط والكبير- وفيه مسلمة بنسالم وهوضعيف -كسنا

في المجمع ع ص ٢ - وقال العافظ العراقي صحعه ابن السكن - المغنى ج ١ ص ٢٦٥-

یوشخص صرف میری زیارت کی غرض سے حاضر ہو اس کا میرے ادیریتی ہو گاکس قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔

> عدالترين عمر سےروايت ب رسول الترصلي الترعليه وسلم ارتثاد فرمات اين -من عج فزارقبرى في مماتي كان كمن زارني في حيساتي -

رواه الطبران فى الكبير و الاوسط وفيه حفص بن داؤد القارى و تقه احمد وغفه جماعة من الائمة.

عبدالله بن عمر سےروایت ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ من زارت بری بعد موتی کان کمن زارف فی جیساتی۔

قال الهيثمى رواه الطبران فى الصغير والاوسط وفيه عائشة بنت يونس و لم اجد من ترجمها كذا فى مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢ .

جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ گویا میری اس جیات میں زیارت کرنے والے کی طرح ہے۔ کی طرح ہے۔

امادیت زیارت طرق کثیرہ سے مروی ہیں جس سے ایک دوسرے کی تقویت ہوتی ہے۔ کہا نقله البناوی عن الحافظ الذهبی فی فیض القدیر ج به ص عاخصوصا و ان بعض العلماء صححها اونقل تصحیحها کاسبکی وابن السکن و العراقی و القاضی عیاض فی الشفاء والملاعلی فتاری شارحه والخفاجی کذالت فی نسیم الریاض ج سی ۱۱۵ - و کلهم من حفاظ الحدیث وائمت المعتمدین .

اکمتراریح ودیگر ایمت دین و اکا ہر و اسلاف کرام جواز و استجباب زیارت نبوی کے قائل میں جساکہ ان کے اصحاب و تلامذہ نے اپنی معتمد کتب فقہ یس ان کے اقوال و آرار نقل کے ہیں۔

ہیں جیساکہ ان کے اصحاب و تلامذہ نے اپنی معتمد کتب فقہ میں ان کے اقوال و آرار نقل کئے ہیں۔
یہ چیر بنود ہی تصبیح وقبول احادیث زیارت کے لئے کافی ہے کیوں کہ محذبین و اتماز اصول کے ضابطہ
کے مطابق حدیث ضعیف برعمل و فتویٰ جاری و ساری ہوتو اس سے اس کو تائید و تقویت حاصل
ہوجاتی ہے۔

Charles and the letter and the second of the letter and the second of the letter and the letter

bide Decipio Suplation on the properties of Survey and go

一年前大学的学生の時代社会大学会社

### زبارت قبرنبوي

مسجد نبوی کی بجائے صرف قبر نبوی کی زیادت کی نیت سے سفر کرنے کوشی این تیمیہ نے بدعت قرار دیا ہے۔ سکن مجرمستلدزیارت پر بحث کرتے ہوتے یہ بھی لکھاہے کہ۔

قبورا بنسياء كے لئے سفركر نے كو لوگوں نے ايك قسم كا امرخير بنا ديا ہے اور علماء كے بيان كرده استجاب زيارت قبرنبوي كود يحوكريه مجمع بلطي بين كرساري قبرول كے لئے سفر كيا جاسكتا، جس كى وجد سے وه كتى طرح كى لغرستوں من يرط كتے ہيں۔ مثلاً۔

سفرمسجدنبوی جوازرو سنص واجماع مستحب سے اسے بی سفرقبر بنوی کادرجہ دے دیاگیا۔

(٢) يسفر درحقيقت سفر مسجد نبوى ہے۔ رسول الشر صلى الشر عليه وسلم كى جيات ميں يا و صال كے بعد

ہواور جرة صديقة كمسجد نبوى من شامل كتے جانے سے يہلے ہويا بعد من ہو۔ يسفر، سفر مسجد مى ہے۔

وبال قبر ہویا مذری ہو۔اس منے اسمحض سفر قبر کی طرح وت راد دینا جائز بہیں۔

آگے جل کرنے این تیمیہ لکھتے ہیں۔

سفرمسجد نبری جے سفرزیارت قرنبری کہاجاتے اس کے جواز داستجاب پر توہر دکور کے ملانان عالم كا إجماع ب

رہ گئی بات دیگر قبور کے جواز سفر کی توکسی بھی صحابی و تابعی بلکہ تبع تابعین میں سے بھی کسی سے ایسا تبوت نہیں ملتا ۔

اوراس سے آگے تھے ہیں۔

مقصود کلام یہ ہے کہ مسلمان مسجد نبوی کے لئے قوبرابرسفر کرتے رہے ہیں، سکن قبورابنیا، كے لئے سفر بنیں كرتے۔ مثلاً حضرت موسى وحضرت ابرا بہم علیہاالسّلام كى قبروں كے لئے ان كاسفر تات بيس

سم کی جی صحابی کے بارے میں ایسی روایت نہیں ملی کہ اس نے حضرت ابرائیم کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کیا ہو۔ حالاں کہ صحابہ کرام شام و بیت المقدس کا بحثرت سفر کیا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں سفر مجلا نہوی جے بعض اوگ زیارت قبر نبوی کہتے ہیں اسے سفر قبور ا نبیا ، کی طرح کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔
سنسے خابن تیمیہ کی اس گفتگو سے یہ ایک اہم بات مجھ میں آتی ہے کہ زیارت قبر نبوی کے اراد ہ سے سفر کرنے والے کے بارے میں یہ بیں سوچا جاسکتا کہ وہ صرف زیارت قبر نبوی براکیتفا کر سے کا اور

سے سفر کرنے والے کے بارے میں یہ ہیں سوچاجا سکتا کہ وہ صرف زیارت قبر نبوی پر اکتفا کرے گاادر مسبحد نبوی میں نماز بڑھنے کا جوزیادہ تواب ملتا ہے۔ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور مسبحد نبوی کے روضۃ الجونہ کا ہوفیض ہے ان سب سے غفلت برتے گا۔ اور مسجد میں نماز د حاضری کے فوائد و منافع حاصل کرنے سے گریز کرے گا۔ یہ بات نا قابل تصوّر ہے۔

اسی طرح یہ بات بھی نا قابل فہم ہے کہ مسید نبوی سے ارادہ سے سفر کرنے والے کامقصد صرف مسید نبوی میں نماز وعبادت ہوا وروہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم اوران کے دونوں ساتھی رضی الشرعنیما کی قبور مبدار کہ کی زیادت مذکرے۔

سنے ابن تیمیہ نے اس کی طرف اپنی ان عبارات میں خودہی است اره کردیا ہے۔

. . . . . فكيف يجعل السفر الى مسجد الرسول الذي يسميه بعض الناس زيارته -

.... .. ان السفر اليه انها صوسفرالي مسجده .

السفر الی اسفر الی مسجده الذی بسمی السفر لزبارة قبره هو ما اجمع علیه المسلمون.
مسجد نبوی میں اداؤ صلواۃ اور قبر نبوی برحاضری کی مشترک نیت کے ساتھ سفر کرنے کوسفر مبحد کہاجائے یاسفرزیارت جقیقة دونوں ایک ہی سفر ہیں۔ اور یہائیں تجبیر ہے جس سے وہ برط امسئلا لی مسکتا ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان تفت رہتے بیدا کردی ہے۔ اوراس کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیراور دائرہ اسلام سے فارج کرنے کے واقعات بیت آتے۔

مدعیان ابناع سلف اگر شیخ ابن تیمیہ کا بہی مسلک اخت یار کرلیں اور لوگوں کی نیتوں پر اعتبار اوران کے ساتھ سن طن سے کام لیں توان کے فتویٰ سے محفوظ رہ کربہت برا اگروہ جہنم میں

جانے سے نے جائے ا درستی جنت بن جائے۔

حق میں ہے کہم بوری سیائ کے ساتھ میں نیت رکھتے ہیں کر قبر نبوی بر حاضری دیں گے اور

مسجد نبوی میں نماز براھیں گے۔ اس کی صراحت کریں یانہ کریں۔ نیت میں ہوتی ہے۔

کوئی شخص آگریہ کھے کہ میں زیارتِ نبی صلی الشرعلیہ وسلم کے لئے سفر کررہا ہوں۔ یا زیارتِ قبرکے لئے سفر کررہا ہوں۔ قب کھے کہ زیارت مسجد لئے سفر کررہا ہوں ۔ قو بالجملہ مسجد نبوی بھی اس میں داخل ہے۔ اور اگر وہ یہ کھے کہ زیارت مسجد نبوی بھی اسس میں داخل ہے۔

اب اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنی نیت ومقصو د کی صراحت نہیں کی ۔ اور یہ صراحت مسجد اور قبر کے ارتباط کی وجہ سے اس نے نہیں کی

اور قبرسے در حقیقت ذات سے دور کا گنات صلی التہ علیہ وسلم مراد ومقصود ہیں۔ اس مے کہ نیارت قبر کے لئے سمز کرنے والانتخص نبی کریم صلی التہ علیہ وسلم ای کی خدمت میں حاضری کے ارا دہ سے سفر کرتا ہے۔

صرت قبر کسی بھی مسافت کامقصود نہیں اور ہم تورسول النّر صلی النّر علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ای کی خوات مقدسہ ای کی طرف ہوں کی خوات مقدسہ ای کی طرف ہوں گارت سے النّد کا قرب چاہتے ہیں۔ اور اس زیارت سے النّد کا قرب چاہتے ہیں۔

مسلم زائرین کوچاہئے کہ دوکوں کے سنبہات سے بچنے کے لئے سے بھیں کہ ہم زیارت بنوی کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ لئے حاضر ہوتے ہیں۔ یا ہم رسول الشرحل الشرعلیہ وسلم کی بارگاہ بیں حاضر ہوتے ہیں۔ یا ہم حضت رامام مالک فرماتے ہیں کہ زیارت قبر نبوی کہنا نامناسب ونایہ تدیدہ ہے۔ ایم محضت رامام مالک فرماتے ہیں کہ زیارت قبر نبوی کہنا نامناسب ونایہ تدیدہ ہے۔ ایم م

الكيداككامطلب يه بناتے إي كه اس تجيري مدادب سے كمين زيارت رسول مضرف موا

اور زیارت قبرے لئے سفر کرنے والے کا مقصد صرف زیارت ہوتا توروضة مبارکہ کے اردگرداتنا ہجوم منہ ہوتا۔

اورمسجد نبوی کے دروازے جب وقت کھلتے ہیں اس وقت لوگ اس طرح ہے تا بانہ مسابقت مذکر نے کہ ایک دوسے سے پہلے داخل ہونے کے جذبہ سے ایسا معلوم ہو تاہے کہ باہم برسر پر کار ہوجائی ہے۔

یہ سبھی لوگ مسجد نبوی میں نماز بڑھنے اور روضة رسول برحا ضری دینے کے ستوق و دکش میں ایسا کہتے ہیں۔ اور حضرت محدر سول الترصلی الشرعلیہ وسلم کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور اسی مقصد سے انہوں نے سف رکیا ہے۔

تحقيق مفيث

سی محداین استفقیطی کی مشہورتفسیراضواء البیان کی تکیل کرنے والے شیخ عطیہ محد الم قاضی مدینہ منورہ نے اس مسئلہ سے تعلق کلام شیج ابن تیمیہ نقل کرنے کے بعد تکھا ہے۔

سینے ابن تیمیدی بحث سے معلوم ہوا کہ قبر نبوی اور مسجد نبوی میں اداء صلواۃ دونوں ایک دوسر سے جرطے ہوئے معاملات ہیں۔ اور جوشخص عملاً ان دونوں کو انگ انگ سیجھے وہ خلاف واقعہ بات کہد رہا ہے۔ اور جب دونوں کا ارتباط تابت ہے تو اختلاف کا خاتمہ اور وجم اخت لاف کا ازالہ ہوگیا۔ والحجہ لیشریب العالمین ۔

دوسسری جگه ص ۲۵ ۳ پراس کی صراحت ہے کہ زیارت قبورصالیمین کے سفریس نما زقصر کرنے سے متعلق اصحاب امام احمد کے جارا قوال ہیں۔ جن میں تبییرا قول یہ ہے کہ قبر نبوی کے سفریس نماز قصر کی جائے گی۔ اضوار البیان ج ۸ ص ۵۹۰۔

في عطيد في اس ك بعد لكها .

منے ابن تیمید کی یہ بات نہایت واضے ہے کہ عامر علما سے نزدیک زیارت وصلوٰۃ مسید علماً ایک دوسے سے انگ نہیں۔

بھرناواقف کے بارے میں لکھا۔

جوشخص بیربات نہ مجھ سکے تو بھی سفر قبر نبوی میں وہ سجد نبوی میں نماز ضرور برا سے گا اوراس کا تواب اسے ملے گا - اپنی لاعلمی کی وجہ سے وہ ایک ممنوع بنت سفر کررہا ہے۔ بھر بھی اس برکوئی گناہ ومواخذہ نہیں بلکہ اسے اجر ملے گا ۔ اضوار البیان ج ۸ ص ۹۰ ۔

اس تحكرير سے ظاہر ہے كه زيارت قبر نبوى كے ارادہ سے سفر كرنے والا محروم اجرو أواب بنيس. تو مجراسے مبتدع يا ضال يام شرك كيے كما جاسكتا ہے؟ سبخنك حدا ابھ تان عظيم۔

## اماً مالكك زيارت رسول

ہمار سے نبی اکرم جناب محدرسول التر صلی التر علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے امام مالک کی مجت و تعظیم اہل اسلام کے لئے باعثِ رشک ہے۔ آپ بارگاہ نبوی کے بیے صدادب سناس ستے۔ اور جس خاک مدینہ برقدم نا زرسول برٹ گئے اس کی تعظیم و تکریم اور احترام کا یہ عالم مقا کہ کبھی اس بر آپ فیصل مارفع حاجت کیا رسواری سے منہ می جوتے بہن کو اس بر آپ نے چلنا گوارہ کیا۔

خاک طیبه ازدو عالم خوست ترست اے خنک منہرے کہ آن جا دبر ست

خلیفہ مہدی جب حاضر مدینہ منورہ ہوا تو اسے ہدایت کرتے ہوئے آب نے و نسر مایا۔ اب تم مدینہ منورہ میں داخل ہورہے ہو۔ یہاں دائیں بائیں ہرطرف فرز ندان انصار ومہاجرین آباد ہیں۔ انہیں تم سسلام کروکیوں کہ رو کے زمین پر مدینہ اور اہل مدینہ سے بہتر سنہ راور لوگ نہیں یا تے جائے۔

خلیفہ مہدی نے بوجھا۔ اے ابوعبد النڈ (امام مالک) آپ نے کس بنیا دیر یہ بات کہی ہے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آج روئے زین پر رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کے سواکسی نبی کی قبر ایسی معروف ومترک بنیں ۔ اورجن نوسٹ نصیبوں کے شہریں جناب محدر سول النہ صلی التہ علیہ دیم کی قبراطہر بوان کی فضیلت معسوم و واضح ہے ۔

امام مالک کے غلبہ مجت وتعظیم مدینہ کا یہ عالم تھاکہ وہ کسی کا یہ کہنا بھی محروہ میجھتے تھے کہ ۔ ہم نے نبی اکرم سلی الشرعلیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے والے کی اصلاح چاہئے تھے کہ وہ مذکورہ جملہ مذاست عال کرے بلکہ لفظ قبر کو اپنی زبان سے ادا کئے بغیر براہ راست یہ کہے کہ ۔ ہم نے نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی زیارت کی کیوں کہ قبر متروک و ویران براہ راست یہ کہے کہ ۔ ہم نے نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی زیارت کی کیوں کہ قبر متروک و ویران

بھی ہوتی ہے جس کی دلیل سے صدیث مبارک ہے۔

صلوا فى بيوشكم ولا تجع لوها فتورا - اپنے گرون يى بى كازي برط اكروانہيں ويران ند بنا دالا -حافظ ابن جرع سقلانی كيتے ہيں -

امام مالک نے لفظ قبر کے استعمال کو اوباً مکروہ فرمایا ہے۔ اصل زیارت کونہیں۔ اس لئے کہ یہ زیارت تو بارگاہ اللی میں افضل اعمال واعظم قربات ہے۔ اور اس کے جواز واستحباب پر علماء اسلام کا اجماع ہے۔

فع ابدارى شرح صحيح البخارى ج س ٢٩٠٠

حافظ این عبدالبر کہتے ہیں۔

امام مالک کے نزدیک یہ کہنا مکروہ ہے کہ ۔ہم نے بنی کریم سلی الشرعلیہ وسلم کی قبر کی زیار کی جس کی وجہ یہ ہے کہ وگا اس طرح کی یا تیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلال کی قبر کی زیارت کی ۔ توامام مالک نے اسس عموم کی وجہ سے دوسرول کے ساتھ حضور اکرم سلی النہ علیہ وسلم کے اس مساوات تفظی کوبھی مکروہ سمجھا۔ اور انہول نے چا ہا کہ اس موقعہ کی تجبیر ہیں بھی آپ کا امتیاز واختصاص یاقی رہے ۔ اور اس کے لئے یہ اسلوب بیان اخت بیار کیا جائے ۔ کہ ہم نے بی اکرم صلی النہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں سلام عض کیا ۔

اور ایک دوسسری بات بیمجی که دوسرول کی زیارت کا منکم توجواز و اباحت کا ہے۔ بیکن بیم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبراطر کے لئے سفر کرنا واجب ہے۔ یہاں واجب ہونے سے مرا د وجوب ندب و ترغیب و تاکید ہے وجوب فرض نہیں۔

میں یہ مجھتا ہوں کہ امام مالک کے نزدیک یہ کہنا ممنوع ومکروہ ہے کہم نے بی اکرم لی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی تو علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی تو علیہ وسلم کی قبر کی استرعلیہ وسلم کا ارسٹ دگرامی ہے۔ مکروہ نہیں۔ کیوں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کا ارسٹ دگرامی ہے۔

اللهم الاتحدل قبری و شایعبد - اشتد غضب الله علی قوم اتخدوا قبورانساء هم مشار امام مالک نے زیارت کی اضافت قبر کی طرف کرتے اور مخضوبین کے فعل کی مشابہت سے بچنے کے لئے یہ ارشاد فرما یا ہے تاکہ ایساکوئی ذریعہ اور راہ ہی مذ نکلتے پاتے اور سد پاپ

اور میں کہتا ہوں کہ امام مالک کامقصد اگر بیان کر اہمتِ زیارت ہوتا تو دہ صنرماتے کہ ۔
بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا مکردہ ہے۔ مگر دہ تو فرمارہے ہیں کہ بید کہنا
مکردہ ہے کہ بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی جس کا مطلب یہ ہوا کہ دہ اس تعبیر لفظی
کومکردہ مت راد دے رہے ہیں۔ (اور اصلاح فرمارہے ہیں کہ زیارت قبر نبوی یہ کہا جائے
بلکہ زیارت نبوی کہا جائے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ بارگاہ نبوی میں سلام بیش کرنے کی
بات کہی جائے )

#### حنبليول كيزديك استجاب زيارت رسول

زیارتِ نبوی جائز مُستحب بے۔ جسے کثیرعلمار امت وائمۂ سلف نے بیان کیا ہے۔ حنبلیوں کا ذکرخصوصیت سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اس انہام کا از الہ کردیا جائے کہ حنابلہ اس کے قائل نہیں ہیں۔

مسالک اربعہ کی بھی فقہی کت بول میں تخریر ہے کہ زیارت نبوی مندوب و مستجب ہے۔ حنفی، مائکی، شنافعی، حنبلی جس مسلک کی کتب فقہ کا مطالعہ کریں سب میں اس کی صراحت و وضاحت موجود ہے۔

ائمة فقدنے باب مناسك كے بعد با قاعدہ باب زيارت تكركس مسلدكو واضح و مبرئ كرديا ہے ۔

to the man with the property of the property o

- multiple and a lead to the manual interior and the sound

# علما والمرسك خزديث زيارت وسفركا جواز واستجاب

(۱) قاضی عیاض مالکی: عبدالترین عمرسے روایت ہے۔

ان الاسلام بدأ غربيا وسيعود غربيا كمايدا وهو يأزر بين المسجدين كما تأزر العيدة الى حجرها ، رواه مسلم .

اس صدیث کی سخرح میں اسلاف کے نزدیک زیارتِ نبوی کی مشروعیت پرگفتگو کرتے ہوتے قاصی عیاص مالکی لکھتے ہیں۔

صدیث نبوی و صویاز رالی المدینة کا مطلب یه ہے کہ

ایمان اولاً وآخراً اس صفت کے ساتھ رہے گا۔ کیوں کہ آغازِ اسلام میں ہرمخلص مومن اور صحح الاعتقاد مسلمان رسول الشرصلی الشرعلیہ ویلم کی زیارت سے لئے مدینہ طیب ماضر ہوتا۔ اس کا بید سفر اقامتِ مدینہ کے لئے یا شوقِ زیارت میں ہوتا۔ جس میں وہ اسلامی آداب و تعلیمات سیکھتا اور آپ کے ویکٹرب سے بھی مشرف ہوتا۔

خلفار راشدین کے عہدیں بھی یہ سلدجاری رہا ۔ لوگ آب حضرات کی سیرت عدل کو اپناتے اور حمہور صحابة مدینہ منورہ کے نقش قدم پر چلنے کے لئے وہال کا سفر کرتے رہے۔

اللے بعد کے ادوار میں علم رکوام جوابے وقت کے روش جراغ اور ائم ہوایت عقے۔ ان سے وہاں کی مرطرف بچوی ہوئی سنن وہدایات حاصل کرنے آتے رہے۔

ایمان کو کھلے دل ہے قبول کرنے والا اور اس پر ثابت قدم رہنے والا ہر شخص بہاں کی طرف رخت سفٹ ریا ندھتارہا۔

ہمارے اس زمانہ کے ہمیشہ اہل ایمان واسلام کا یہی معمول رہا کہ نبی اکرم صلی الشرعليدو ملم کی قبر مبارک اورآب کے تبرکات ومشاہد مقدمہ اور آ فارصحابہ کرام کی زیارت کے لئے سفر کرتارہا ۔ اورسفرمدینہ منورہ صرف اہل ایمال ہی کرتے رہے۔

هد اكلام القاضى عياض - والله اعلم بالصواب - اه شرح صحيح مسلم للنووى ص٧٧١-

(٢) امام شرف الدين نووى :

امام حافظ مشرف الدين نووى صاحب شرح فيح مسلم ابني مشهوركتاب الايضاح كي فصل زيارت نبوي مي الكفت بي .

جے وعمرہ کرنے والے مکم مکرمہ سے مدنیة ارسول کارخ کریں تاکہ وہاں طاضر ہو کر قبرمبارک کی زیارت کریں جو کامیاب مساعی اور اہم مت ریات میں سے ہے۔

و انظر كلامه ايضا في شرح صحيح مسلم عندالكلام على حديث لاتشد الرحال ج وص ٢٠٠٠

(٣) امام ابن مجرهیشی: معمد استدر المهدور الماله الله

الایضاح للنووی یس سے عداللہ بن عمرے روایت ہے۔ رسول الله صلی التعلید ولم في ارشاد فرمايا - ٧٥٠ و شاور تري در در الا المواد و وساله و المواد

من زارقبرى وجبت له شفاعتى رواه البزاز والدارقطني باسنادهما عن ابن عمر اس برامام ابن مجرهيتمي (في حاشيته على الايضاح النووي) كي تعليق س

رواه ايضًا ابن خزىية في صحيحه وجباعة كعيدالحق والتقى البسكى - واليتا في ذلك قول الدهبي طرقبه كلها لينة يقوى بعضها بعضاء

ورواه الدارقطني ايضًا والطبراني وابن السبكي وصعحه بلفظ

من جاء في زائر لا تحمله حاجة الآزيارتي كان حقا على ان اكون له شفيعايوم القيامة

وفي رواية ... كان له حقا على الله عز وجل ان أكون له شفيعا يوم القيامـــــة ـ

لانعمله عاجة الان ال رق عمراديه على زيارت عيمتعلق جيز ساحراز واجتناب و-اور جوجیب زین زیارت ہی کے ضمن میں ہیں ۔ مثلاً مسجد نبوی میں اعتکاف کا ارادہ مسجد نبوی مين كثرت عبادت - زيارت صحابة كرام ودير مستجات زيارت - ان جيزول كي نيت حصول شفاعت

كے لئے مفرنس

ہمارے اصحاب ودیگر حضرات کہتے ہیں \_ تفریب زیارت کی نیت مے سابھ مسجد نبوی مے سفر اوراس میں عبادت کی نیت کو شامل کر بینامسنون ہے۔ جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا ہے۔

آب کی جیات مقدم ہویا وصال مبارک، قریب سے ہویا دور سے آکر، مرد ہویا عورت یہ طائق زیارت ہراکی کوشا مل ہے، اس سے اس سے یہ استدلال کرنا میں ہے کہ زیارت رسول کے لئے شدِرطال رسفر) کرنا با عیث فضیلت ہے اور سفر زیارت مستحب ہے۔ اس سے کہ مقاصد کا جو حکم ہو تاہے وہی وسائل کا بھی ہوتا ہے۔

صدیث رسول ہے۔

مامن احد سلّم على الآرد الله على روحى حتى اردَ عليه السلام \_ اخرج ابود او دبسند صحيح.

يركتنى بركى فضيلت ب كرسول الشمل الشمليد وسلم اين سلام كرف وال كا بواب عطا فرائيس. كيول كرآب ابنى قرميارك مين زنده أيل ـ اور دوسرے ابنيار بھى زنده أيل جيساكه حديث مرفع ہے الا بنيا الد بنياء في قبورهم يصلون .

رد الله على روحى كامطلب يه ب كرسلام كاجواب دين كے لئے الله عنى روحى قوت نطق واليس فرما ديتا ہے ۔ الايضاح صددع .

(١١) اصام ابن حجر عسقلاتي:

صدیث مبارک لاششد الرحال الا الى شلاشة مساحد كی تشری كرتے بوئے علامه این جرعسقلانی تكھتے ہیں۔

الل صدیت یں الا ان ثلاث مساجد سے پہلے مستنی مذمخذون ہے۔ اوراس کی تقدیر اگر عام ہو تو یہ صدیت الل طرح ہوگی۔ لاست الرحال الل مکان فی امر کان الا الل ثلاث مساجد ۔ یا اس کی تقدیر خاص ہو۔ بہلی تقدیر باطل ہے کیوں کہ تجارت ، صلہ رحی، طلب عم وغیرہ کے سفر کی راہ بھی مسدود ہوجاتے گی۔ اس کے تقدیر خاص متعین ہے ہو مستنی سے مطابقت رکھتے والی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ لاست دارجال الل مسحب د مسلوۃ فیسه الا الل شلاشة مساجد۔

اس سے قبرشرافیت و قبورصالحین کی زیارت کاسفرممنوع قرار دینے والوں کامسلک باطل موجا آ

م - والتفاعلم -

امام سبكي كيتة إير.

بعض لوگ اس حدیث کونہ مجھ سکے اور یہ گمان کر بیٹھے کہ ان تینوں مساجد کے علاوہ سفرز ایرت ممنوع ہے ۔ حالال کہ یہ ان کی غلطی ہے ۔ کیوں کہ ستنتیٰ کا جنس سنتیٰ منہ سے ہونا صروری ہے۔ الج

(۵) شیخکرمانی:

اینی سفری بخاری می شیخ کرمانی تکھتے ہیں۔

لاستد الرحال الا الى شلاشة مساجد س استشاء مفرع ب

اگرکوئی کھے کہ اس کے اندر تقدیر اس طرح ہے۔ لانت دان جال انی موضع او مکان الا ان اللہ فلاخة مساجد ۔ توبید لازم آئے گاکہ ستنی کے علاوہ کہیں کا سفر جائز نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ سفر نیایت ابرائی سے خلیل اللہ وغیرہ بھی ناجائز ہوگا ۔ کیوں کہ استثناء مفرغ بین ستنی من کی تقدیراغم عام ہوتی ہے ابرائی سے خلیل اللہ وغیرہ بھی کہ اعم عام سے مرادیہ ہے کہ وہ ستنی سے نوعًا ووصفًا مناسبت کی حامل اس کا جواب یہ ہے کہ اعم عام سے مرادیہ ہوگی کہ مار أیت رجلا واحدا الان دیدا۔ یہ نہیں ہوگی کہ مار أیت رجلا واحدا الان دیدا۔ یہ نہیں ہوگی کہ مار أیت رجلا واحدا الان دیدا۔ یہ نہیں ہوگی کہ مار أیت شیئًا او حیوانا الان سیدا۔

الى الله مساجد و الخروة مديث كواندراس طرح تقدير بوكى و لا تست و الدوال الى مسعب و الآ

(۲) امام بدرالدین عینی به است رح بخاری س نکھتے ہیں۔ شخخ بدرالدین عنی اپنی ست رح بخاری س نکھتے ہیں۔

رافعی نے قاضی ابن کج رقاضی پوست بن احدیج ) سے نقل کیا۔ ابنوں نے کہا کہ

کوئی شخص اگرزیارت قبر بوی کی نذر مانے تو میر سے زدیک اسے یوری کرنا لازم ہے۔ اور اگرکسی ددسے کی قبر کے سے نیارت کی نذر مانے تواس میں میرے زدیک دورئے ہوسکتے ہیں۔ اگرکسی ددسے کی قبر کے سے این کو مساجد ثلاثہ کے علاوہ سفر کرنا حرام ہے کیوں کہ حدیث کا مقتضائے بہی ہی ہے۔

ا مام نووی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہمارے اصحاب وعلم محققین وامام الحربین کامسلک مختاریہ ہے کہ غیرمساجد تلایڈ کاسفر مزحرام ہے مذمکروہ ہے۔

امام خطابی کہتے ہیں کہ صدیث لانشد الدحال الج لفظاً خراور معنی ایجاب ہے کومسلمان مقامات متبرکہ میں تمازی نذر مانے توان مساجد ثلاث کے علاوہ سفر کر کے اسے پوری کرنا اس برلازم نہیں۔

اوردوے مقامات میں ادار صلواہ کی نذر ماننے پریہ اختیارہے کہ وہاں کا سفر کر کے مناز یوا سے یا اپنی جگہرہ کر بغیب سفر کتے ہوئے نماز پواھے۔

سنے زین الدین اس حدیث سے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے صرف حکم مساجد مراد ہے کہ ان مساجد تلانڈ کے علاوہ کسی دوسری مسجد کے لئے سفر نہ کیا جائے۔

اورغیرمساجد کی نیت سے سفر کرنا۔ مثلاً تحصیل علم، شجارت، تفزیج، زیارتِ صالحین و مشاہد مقدسہ، اعزار و اجباب سے ملاقات وغیرہ کاسفر اس حکم نہی میں شامل نہیں۔ جس کی صراحت خود حدیث نبوی میں موجود ہے۔

ابوسعید خدری رضی الترعنه سے روایت ہے۔ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لاینبغی للمصلی ان یشد رجاله الی مسجد ببتغی فیده الصلاة عنیر السجد الحرام
والمسجد الاقصلی و مسجدی هدا۔

فى مسندا عد حد ثنا عدا تناعد الميد حدثنى شهر سمعت اباسعيد الحذرى - وذكر عنصلوة فى الطور. واستاده عسن وشهر بعوشب و ثقة جماعة من الائمة احد عمدة القارى ج ٧ ص ٤٥٥ .

(۷) مشیخ محمد بن قدامه هنبهای: رسه در سال ای و اسال (۷) مشیخ محمد بن قدامه هنبهای: رسه در سال ای و اسال (۷) مشیخ ابومحرموفق الدین عبدالله بن قدامه هنبی کشته این در می می در الله بن قدامه هنبی کشته این در می در الله بن قدامه هنبی کشته این در می در الله بن قدامه هنبی کشته این در می در الله بن می در الله بن قدامه هنبی کشته این در می در الله بن می در ال

نبى اكرم صلى السرعليه وسلم كى قبرمبارك كى زيارت مستحب بعد لها رواه الدار قطنى باسناده

عن ابن عمر

من حج فزار قبری بعد وفاق فکانها زارنی فی حیاتی \_\_\_ونی روایة \_\_\_هن زار قبری وجبت له شفاعتی .

رواه باللفظ الاول سعيد حد تناحفص بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر .

وقال احمد فی روایة عبدالله عن یزید بن قسیط عن ابی هریرة ان النبی صلی الله علیه وسلم قال مامن احد یسلم علی عند قبری الارد الله علی روحی حتی ارد علیه السلام - اورامام عتبی بیال کرتے ہیں ۔

نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی قبرمبارک کے یاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اورع ص گر ارموا۔ السلام عدید یارسول الله ؛ میں نے الشر تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا۔

وَّلُوْ اَنَّهُ مُ إِذُ ظَلَمُوْا اَنُفْسَهُ مُ جَاءُولِكَ فاسْتَغَفَّرُوُا اللَّهُ وَ اسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهُ تَسَوَابًا رَحِيُماً.

میں آپ کی خدمت میں اس منے حاصر ہو اہوں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کے توس سے شفاعت کی درخواست کروں اور اپنے گئے ہوں کی مغفرت چاہوں ۔

الميم وه اعواني بي الشعب اربير صف لكا - الما المعالي بي الشعب اربير المعند لكا - الما المعالي المعالم المعالم

یاخیر من دفنت بانقاع اعظمه فطاب من طیبهن انقاع و الاکم نفسی انفداء بقیر انت مساکنه فیه العقاف وفیه الجود و الکرم اے دہ ذات گرامی ! جو زیرزین مدفون اجسام میں سب سے بہتر ہے جس کی تو شیوسے زمین اور شیام میک اسطے۔

اسس قبرمبارک پرمیری جان مستربان ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اس کے اندرعفت و طہارت اور چود و کرم ہے۔

دہ اعرابی پیراشعار پڑھ کر جلاگیا اور مجھے نیب ندآگئی بھر میں خواب میں رسول الشر صلی الشرعلیہ وقم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اور آپ کا یہ ار شادیس نے سنا۔

ياعتبى الحق الاعرابي فبشره ان الله عد غفرله.

ا عنى اعرابى سے لى كرا سے بشارت دے دوكر الله تبارك و تعالى نے اس كى مغفرت فرمادى .
المعنى لابن متدامه ج ٢ ص ٥٥٠ -

(٨) نتیخ ابوالفرج شمس الدین عبدالرحمٰن بن قدامه حنبلی: مضح ابوالفرج بن قدام صنبی این کتاب الشرح الکیویس لکھتے ہیں۔

مسئلہ ، تکیل من رفیر ج کے بعدر سول النرصل الشرعلیہ وسلم کی قبر مبدارک اور حضرت ابو بجرصدیق وحضرت عمرفاروق کی قبرول کی زیارت مستخب ہے۔

مجرشے ابن قدامہ نے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں سلام بیش کرتے کے آداب وکلمات ذکر کر سے یہ فرمایا ہے کہ بارگاہِ نبوی میں اس حاضری سے وقت زائر کو یہ دعاء کرنی چاہتے۔

اللهم انك قلت وقولك الحق.

وَلُوْ أَنَّهُمُ إِذَ ظَلَمُوا اَنْفُسُهُمُ جَاؤُكَ فَاسْتَغُفَرُوْ اللَّهُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُ لَوَحَهِدُوُا اللَّهُ تَدَوّا بِالْرَحِيْمَاء

THE SECOND ST. LICE

و متد اليتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك الى ربى فاسألك يارب أن توجب لى المغفرة كما اوجبتها لمن اتاه في حياته.

اللهم اجعله اول الشافعين وانجح السائلين واكرم الاولين والأخرين الرحمتك يا ارجم الراحمين -

اس کے بعد شیخ ابن قدامہ نے تکھا۔ قبر نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی دیوار کو ہائے سے چھوٹااور بوسہ دینا مستحب نہیں ہے۔

امام احدين حنبل رحمة الترت فرمايا - يمعمول اوربهتزمنيس -

شیخ الرم نے کہا میں نے علماء مدینہ منورہ کو دیکھاکہ وہ قبر نبوی کو ہا کھ سے ہیں جھوتے بلکہ ایک طرف کھڑے ہوکرسلام سینٹس کرتے ہیں۔

ابوعدالتُرنے کہا۔ عبدالتُران عمرایسائی کیا کرتے تھے۔ اورمنبرنبوی کے بالے یہ ابرائیم بن عبدالتُر بن عبدالقاری سے روایت ہے کہ انہوں نے عبدالتُربن عمرکود کھا۔ وہ رسول السُّصالِ لُسُّ علیہ وسلم کی نشست گاہِ منبر بر باتھ رکھ کرا سے اپنے جہے کیمن لیا کرتے تھے۔ اھ

الشرح الكيالة التالية الشرح الكياب عرج ٢ ص ١٩٥٠

(٩) شيخ منصوربن يونس البه وتى الحنبلى:

منصوربن يونس البحوتى الحنبلى الني كتاب كشاف القناع عن متن الاقتناع عن الاقتناع عن الاقتناع عن متن الاقتناع عن الاقتناع عن متن الاقتناع عن الا

فصل: جب ج سے فارع ہوجائے تو نبی اکرم صلی السّرعلیہ وسلم کی قبر مبارک اور حضرت الو کبر صدیق وحضرت عمر فاروق کی قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ لحدیث الدار قطنی عن ابن عس قال قال دسول الله علیه وسلم ۔ من حج فزار قبری بعد وفاتی فکانها زار نی فی حیاتی — وفی روایة — من زار قبری وجبت له شفاعتی — رواه باللفظ الاول سعید ۔

تنبيه ابن نصرالتركية أير

استجاب زیارت قبرنبوی سے استجباب سفرزیارت لازم آتا ہے۔ کیوں کہ مج کے بعد حاجی سفرزیارت لازم آتا ہے۔ کیوں کہ مج کے بعد حاجی سفرزیارت ماری کے سے استجباب سفرزیارت نہوی کے لئے تقویم سرکے ہے۔ اھ کشیات القناع ج ۲ ص ۹۸ ہ ۔

(١٠) شيخ محمد تمى الدين الفتوحى الحنبلى: مضح فوحى ضبل كنة إلى:

بنی اکرم صلی الشرعلیہ وہم کی قبر مبارک اور حضرت ابو بجرصدیق وحضرت عمر فاروق کی قبروں کی زیارت مسنون ہے۔ پہلے ان کی طرف رخ کر کے سسلام عرض کرے بھر قبلہ کی طرف متوج ہو اور اسے ہاتھ اور اسے ہاتھ اور اسے ہاتھ سے جونا اور وہاں آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔

(١١) سيخ مرعى بن يوسف الحنبلى:

مشيح مرعى بن يوسف صبلي اينى كتاب ديدل الطالب مين لكهة إلى.

رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی قبر مبارک اور حضرت ابو بجرصدین و حضرت عرفاروق کی قبر ول کی زیارت مستحب ہے۔ مسجد نبوی میں نمازادا کر نامستخب ہے جس کا تواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصیٰ میں یا نیخ سونماز کے برابر ہے اور مسجد اقصیٰ میں یا نیخ سونماز کے برابر ہے۔ اھد دلیل الطالب ص ۸۸۔

نبی کریم صلی التہ علیہ وہلم کی قبر مبارک پر صاضری دے کر درود وسلام بیش کرنے کی برط ی

تاکید ہے۔ اس لئے اس سٹر و عظیم کے حصول کی راہ بیں سفر کرنامستخب ہے۔

زیارت قبر نبوی کو مستخب و سنت سمجھنے والے اور اس کی صراحت کرنے والے جینب ر

اسماء گرامی یہ بھی ہیں۔

الرافعي في اواخرباب اعمال الحج \_ الغزالي في الاحيا البغوي البغوي في الرافعي في اواخرباب اعمال الحج \_ الغزالي في الاحياء \_ والبوبكر في التهاذيب \_ والبوبكر بن الصلاح \_ و البوزكريا النووى -

ومن الحنابلة: الشيخ موفق الدين \_ والامام ابوالفرج البغدادى وغيرهما . ومن الحنفية: صاحب الاختيار في شرح المختار -

اورقاضی عیاض مانکی زیارت قبر نبوی سے جواز واستجباب پر مانکی علمار کے اجماع کے قائل ہیں ۔

عب الحق الصقلی این کتاب تهد یب المطالب میں شیخ ابی عمران مالکی سے نفت ل کرتے ہیں کہ زیارت قبر نبوی واجب ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنت واجبہ ہے۔

العب دی المالکی شرح الرسالة میں لکھتے ہیں کہ زیارت قبر رسول کے لئے مدینہ منورہ

کاسفرکرناسفرزیارت کعبہ وبیت المقدس سے افضل ہے۔

اصحاب مذاہب فقہاء کی اکثر عبار توں کا مقتصلی یہی ہے کہ سفرزیارت جائز ہے کیوں کہ وہ حاجی کے لئے تکمیل ج کے بعد زیارت نبوی کو مستحب مجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ زیارت کے لئے سفر کرنا میڑ ہے گا۔

نفس زیارت کے لئے قوبہت سارے دلائل ہیں جن میں سے ایک اہم ولیل یہ ارسٹ و باری تعالیٰ ہے ۔ باری تعالیٰ ہے ۔

وَلُوْ أَنَّهُمُ إِذُ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَ رُوْا اللهُ وَاسْتَغُفَ رَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَحَبِدُوا اللهُ تَوَابًا رَحِيهُمًّا - الاية -

بلات برسول اكرم لى الشرعليه وسلم زنده بير . اوراعمال امّت آب كسامني في

كتيجات بيل. الصلات والبشرللصلوة على خيرالبشرلجدالدين محدبن يعقوب الفيروز آيادى ص ١٤٧-

(١٣) شيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي:

امام نووی کے قول فان زبیارت ہ افضل القربات وانجے المساعی کی تعلیق میں محدين علان صديقي شافعي تكفيته إس

زيارت افضل قربات كيون من مو- زائركو وجوب شفاعت نبوى كا وعده بعاور يشفاعت اہل ایمان ہی کے لئے ہے۔ اوراس میں ایمان پر فاتم کی بشارت ہے۔ ساتھ ہی بحقیقت بھی ہے کہ رسول الترصلی الترعلیہ وہم سلام زائر کوبلا واسط ساعت فرط تے ہیں بہیسا کہ حدیث نبوی ہے۔ من صلیٰ علی عند قبری سمعت ومن صلیٰ علی بعید ا اعلمت ا اخرے الوالشيخ ـ قال الحافظ وينظر في سنره

حضت رابوم رمره سے روایت ہے رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم ارست اد فرماتے ہیں۔ مامن احد يسلم على الآرة الله على روحى حتى ارد عليه السلام - اخرج البوداؤد وغيره - قال الحافظ مديث عسن اخرج اعدوالسمقي وغيرها-

في الدين سبكي شفاء السقام من تكفية بير.

ائمة كرام كى برى جماعت نے اس حدیث پر اعتماد كرتے ہوئے كہاہے كه زیارت قبر نبوى مستحب ہے۔ان کایداعتماد سیح ہے کیونکہ زائرجب سلام کرتا ہے قوقریب سے وہ جواب سلام سے مسراز ہوتا ہے جو فضیلت مطلوب وسخس ہے۔

بنفس نفيس حضور اكرم صلى الشرعليه والم كاجواب حاصل مونابى ايك السي نعمت بي كركوني

دوسرا فائدہ نہ ہوجب بھی یہی کا فی ہے کہ اس کے اندرشفاعت عظیٰ بھی ہے۔

شفاءالسقام ين في تقى سكى نے اس مسلاز يارت يركى ايك مديثين نقل كى ہيں۔ اسى طرح ابن جربيتي في الدر المنظم من اوران كتلميذ الفاكى في حسن الاستسفارة في آداب الزيارة مي چنداماديث نقل كى ہيں \_

الفتوهات الريانية على الاذكار النووية ج ه ص ٣١٠.

# صحيح آداب زيار ترسول

زیارت کامقصودیہ ہے کسٹ رعی صدود میں رہ کر زیارت کی جائے۔ نود سنت بنوی نے اور ایر کی اس کی بھی صراحت کردی ہے۔ ا

زمارت اور ستریخ ابن تیمیری زیارت اہل توحید اور زیارت اہل شرک کے درمیان منے مق بتلاتے ہوئے شیخ ابن تیمید نے

رکھا ہے۔

اہل توجید کی زیارت قبور سلمین ان معمولات برشتمل ہوتی ہے۔ مرحوبین کو سلام کرنا اور ان کے لئے دعار کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ان کی نماز جنازہ بڑھی جاتی۔ اہل سٹ کرک کی زیارت ان امور میشتمل ہوتی ہے۔

مخلوق کوخالق جیبا بنادیتے ہیں۔ان کے لئے نذر، وسجدہ، یکارو منسریاد اوران سے سی ہی مجت رکھتے ہیں جیسے خالق سے ہوتی ہے۔ انہیں وہ اللہ کا مقابل تھہراتے ہیں اور رب العالمین کے برابر مجھتے ہیں۔

جب کدانٹر تبارک نے انبیار وملائکہ وغیرہم کوسٹرمک عظمرانے سے منع فرمایا ہے۔

کسی اُدی کا یہ حق بنیں کہ الشراہے کتاب اور حکم و پیغیری دے پھروہ لوگوں کو حکم دے کہ الشر کو جھوڑ کرمیے بندے ہوجا ؤ۔ اس سبب سے کہ تم کتاب کی تعسیم اور

در دیتے ہو۔ اور نہ تہیں میسی میسی میسی اسم اور فرسٹتوں کو اینا الد تھر الو کیا تہیں کفر کرنے کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہوچکے ہو۔

اور ارشا دیاری تعالی ہے۔

تم فراؤ۔ توپکاریں انہیں جنہیں تم الشرکے سوا گمان کرتے ہو۔ جو تکلیف دورکرتے اورلسے بھیرنے کا کو فا اختیار نہیں رکھتے۔ وہ بند ہے جنیں یہ کا فر اچہتے ہیں وہ خورہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈھتے ہیں کر ان میں کو ن زیادہ مقرب ہے۔ اورلینے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اس کے عذا ہے ڈرتے ہیں۔ بیشک عذا بالمی ڈرنے کی چیج کے اسک کروہ سلف کا کے ساتھ ۔

کچھ لوگ ابنیار کرام مثلاً حضرت عیسی مسیح اور حضرت عزیر کو پکارتے ہے۔ اور فرشتوں کو بھی پکارتے ہے۔ اور فرشتوں کو بھی پکارتے ہے۔ اس کی رحمت کے طلب گار اس کے عقد استرے انہیں خبت دار کیا کہ یہ تو السترکے بندے ہیں۔ اس کی رحمت کے طلب گار اس کے عذاب سے خانف اور اعمال صالح کے ذریعہ اس کا تقرب چاہیے والے ہیں۔ اھے۔

(الجواب الساهر في زوار المقابرلات يخ ابن تيميم ص ٢١)

میں کہتا ہوں کہ ہماری زیارت نبوی کیا ستر کی منجے اور صراط مستقیم سے الگ ہٹ کر ہوتی ہے؟

اللّہ رب العزت، اس کے ملا تکہ و حاطین عرف اور اہل زمین و اسمان اس بات کے گواہ ہیں

کہم جب سیدنا و مولانا جناب محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں قوہما راہم اعتقاد

ہوتا ہے کہ آپ ایسے بہت رہیں جن پر اللہ کی طف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ کے سب سے منتون و
مجوب بندے ہیں۔ اور سارے انسانوں ہیں سب سے زیادہ اپنے رب کی رجمت کے نواستگار،

اس کے عذاب سے خالف، اور اعمال حسنہ سے اس کے قرب کے طلب گار ہیں۔ اس سے سے زیادہ

ور نے دالے اور اس کا سب سے زیادہ علم و مع فت رکھنے والے ہیں۔

رسول الترصلى الشرعليد وسلم كوہم مذتو خالق كے مشابہ سمجھتے ہيں۔ مذاك كے لئے نذر مذہبحده مذالتر كے بالمقابل الن سے مساوات كے قائل ہيں۔

بال إحكم شرع كم مطابق بهم انهين جان ومال واولاد سيزياده عزيز ومجبوب ركھتے ہيں۔ زيارت اورشيخ ابن قيم

ستنيخ ابن قيم كےمشهور قصيدة نونيه كے حيث داشعاريہ ہيں۔

ينا بالتحية اولاً ثنتان

فاذا البينا المسحبد النبسرى صل بتمام اركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذى الاحسان ثم انثيننا للزيارة نقصد ال قير الشريين ولو على الاجفان فنقوم دون القبر وقفة فاضع متدال في السر والاعلان فكأنه في القبر مي شاطق فالواقفون تواكس الاذعتان ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كترة الرجفان وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الازمان واتى المسلم بالسلام بهيبة ووقارذى علم و ذى ايمان لم يرفع الاصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد عسلى الاذ عسان كلاولم يرطائف بالقيراس بوعاكأن القيربيت شان ثم انتنیٰ بدعائه متوجها سنه نحو البیت دی الارکان هدى زيارة من عندا متماسكا بشريعة الاسلام والايمان من افضل الاعمال عاييا الزيا رة وهي يوم الحشر في الميزان

(القصيدة النونية لابن القيم)

اس قصيدة نونيه سي التي ابن قيم نے بتلايا ہے كه زيارت بوى كس طرح بونى جاست اس كے اداب كيا ہيں مواجھ ست ريف كے سامنے جب زائر كھوا ہو تواس كے احساسات ا د ولعظیم کسے ہوں، اور آخریں اس زیارت نبوی کو انہوں نے افض ل الاعمال قرار دیا ہے۔ سيخ إبن قيم تے كما ہے - من افضل الاعمال عاتيك النيارة - ليكن بعض حضرات كى بينانى چيتم وقلب الله تبارك وتعالى نے سلب كرلى ہے كه وه اسے بير صكر بھى سمجھ نہيں ياتے اور اس زیارت کونایسندکرتے ہیں۔

## قبرنبوى اشراعي

بعض لوگ \_\_\_\_ النّدان کی اصت لاح فرمائے اور انہیں صراط سنقیم کی ہدایت ہے \_\_ قبر نبوی شریف کو محف ایک گوشۂ فبر سمجھتے ہیں۔ اس لئے ان کے ذہن میں جو فاسد تصورات ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں مسلمانوں سے جو بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ زائرین ومہمانان رسول اور آپ کی قبراطم کے قریب آگردعار مانگئے والوں کے ساتھ انہیں جو سورظن ہوتا ہے وہ کوئی تعجب خیسنہ بات نہیں۔

یہی دوگ کہتے ہیں کہ زیادت قبر نبوی کے لئے سفرہ کیاجائے۔ اور آپ کی قبر کے نزدیک دعاد جائز نہیں ۔ بلکہ وہ اس شدت وقساوت پر بھی اتر آئے ہیں کہ آپ کی قبر کے نزدیک دعارکرنا مثرک یا گفرہے ۔ استقبال قبر بدعت یا گمراہی ہے ۔ اور قبر کے سامنے بہت زیادہ کھوا ہونا اور زیادہ آمدو رفت رکھنا سنترک یا بدعت ہے ۔ یاجس نے یہ کہا کہ قبر مبارک افضل البقاع (بیٹمول کوبہ) ہے اس نے سنرک یا گمراہی اخت یاری ۔

عقل وبھیرت سے بے نیاز ہو کراس طرح کی ہے بنیاد تکفیر وتصلیلِ مسلمین اسلاف کرام کی راہ حق کے خلاف ہے ۔

جب بھی ہم قبر ماین زیارتِ قبر مایفضیل قبر، ماسفر قبر، یا قبرکے پاس الترتعالیٰ سے دعاّ وسوال کی بات کہتے ہیں قبر الرقے ہیں۔ بات کہتے ہیں قبر وساکن قبر ہی ہواکرتے ہیں۔ بات کہتے ہیں قبلاسٹ و بلا اختلاف کسے ہمارے مقصود صاحب قبر وساکن قبر ہی ہواکرتے ہیں۔ اور وہ ہیں سے بدالا ولین والآخرین، افضل مخلوقات اجمعین، اکرم الا نبیار والمرسلین، نبی اکرم رسول النتر علیہ وسلم ہے۔ ربول النتر علیہ وسلم ہے۔

ورمذ آپ کے بغیر قبر، بلکمسید، بلکه مدینه منوره، بلکه سارے مسلانوں کی قیمت ہی کیا ہے ؟ اگر آپ کا وجود مبارک مذہوتا، آپ کی رسالت مذہوتی، آپ پر ایمان اور آپ کی محت ذہوتی اور شہادت کا اقرار مذہوتا، تو بھر مسلمانوں کا وجود وقیام، فلاح و بخات اور کا میابی و کا مرانی ہی کہاں ہوتی؟ اس کے تو تفضیل جحرہ مبارکہ وکجمعظمے معلق ایک سوال کے جواب میں شیخ ابی قبیل صنبی فراتی ہوا کے اندر تشخیل مراد ہے جب تو کعبہ فضل ہے۔ اور اگراس کے اندر تشخیر لیف فرما حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے تو نہیں۔

والله إن عرش افضل ہے ما ملین عرش ، مذ جنت مذا سمان ، کیول کہ حجرہ کے اندروہ حسد اطہر مے دن کیا جائے آو کو نین بر مجاری برخ جائے ۔ کدافی بدائع الفوائدلد بن القیم -

عبے ورن بیاب عدوری بی بادی بر باری مقصود ہے۔ اسی سے توعلمار کوام فرماتے ہیں کہ قبروتفضیل وزیارت وسفر قبر کابس میں مقصود ہے۔ اسی سے توعلمار کوام فرماتے ہیں کہ

زیارت قرنبیں کہنا چاہتے، بلک زیارت نبوی کہناچاہتے۔ دشفا قاضی عیاض مالکی) امام مالک ون رماتے ہیں۔ یہ کہنا مکروہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی السّر علیہ وسلم کی قب رکی

زیارت کی \_\_\_\_\_اس کامطلب علمار کرام یہ بتاتے ہیں کدادب واحترام نبوی کا تقاضہ یہ ہے کرنے ارت کی تقاضہ یہ ہے کرنے ارت کردہا ہے جواسے دیکھ سن ہے ہیں۔
کرزیارت نبوی کہاجائے کیوں کہ وہ اس ذاتِ گرامی کی زیارت کردہا ہے جواسے دیکھ سن ہیں۔
احساس و شعورا وراس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ اسے خوب جانتے بہجانے اوراس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

ہذا سے بدصرف قبر کا نہیں کہ اے گوٹ قبر مجھے بر اکتفاکرلیا جائے۔ بلکاس سے آگے کا دواس سے بڑی بات ہے۔

اورصاحب قبری بجائے صرف قبر کو دیجھاجائے جب بھی اس کے اردگرد ہر حیار جانب اروارج طیت کی اجھرمٹ ہے۔ ملا اعلیٰ سے لے کر قبر نبوی تک قطار اندر قطار فرسنتے ہی فرسنتے ہیں۔ اور اتنے ہیں کہ ان کا شار وحساب الترب العزب ہی جانے۔

حضت کوب ایک بار حضت عائشہ صدیقة کی خدمت میں عاضر ہوتے اور رسول المترصی الله علیہ وسلم کا ذکر مبارک منشروع ہوگیا ۔ حضرت کوب نے کہا ۔

مرروز ستر ہزار ملائکہ نازل ہوکر نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی قبر مبارک کو بھرمٹ میں لے لیتے ہیں۔ اورجب شام ہیں۔ اپنے پر بھر استے ہیں اور رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم بید درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اورجب شام ہوتی ہے تو وابس چلے جاتے ہیں۔ بھر ویسے ہی دوسرے فرستے نازل ہو کر وہی عمل کرتے ہیں۔ بہاں کہ کہ جب آب قبر مبارک سے نکس کے توسمتر ہزار فر شتے بازو بھیلائے ہوئے آب کے ساتھ

بول کے ۔ اھ ۔ ص ٤٤ج امسند الدارمی – روی الدارمی فی مسندہ حدثنا عبدالله بن صالح حدثنی اللیث خالد هوابن یزبید عن سعید هوابن ابی صلال عن نبید بن وهب .

قربنوی کے ت ریب جنت کا جو ٹکر اہے۔ اور منبر جس کو رسول التر صلی التر علیہ وسلم سے سرف عظیم حاصل ہے اور قیامت کے دن آپ کے حوض پر ہوگا۔ ای طرح وہ ستون جو آپ کے فراق میں رونے لگا تھا اور قیامت کے دن جو جنت کے درخوں کے نیج ہوگا۔ اور ایک روایت کے فراق میں رونے لگا تھا اور قیامت کے دن جو جنت کے درخوں کے نیج ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق مسجد نبوی میں اپنی اصل جگہ پر مدفون ہے۔ ان سب کو دیچھ کرکون صاحب عقل طالب خیر ہوان مقامات پر دعاء کرنے سے اپنے آپ کو روک سکے گا ؟

#### قبر نوى اور دعاء

علمارا سلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صبی الترعلیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کے لیے مستحب
یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضری کے وقت دعاء کرہے۔ اور التر تبارک و تعالیٰ سے جس فضل و کرم
و خیرو برکت کا طالب ہواسس کا سوال اس کی بارگاہ میں کرے۔ اور اس دعاء کے وقت زائر کا قبلادو
ہونا ضروری نہیں۔ نہی آپ کے سامنے ہو کرد عاکر نے والا یہ زائر مبتدع یا ضال یا مشرک ہوگا۔ اس
سلسلے میں علماء کے واضح اقوال وار نتا دات موجود ہیں۔ اور بعض علماراس وقت کی دعاد کو مستحب بھی
کہتے ہیں۔

امام مالک بن انس کا جب ابوجعف میضور عباسی کے ساتھ مسجد نبوی میں مباحث ہوا تو ا مام مالک نے دن رمایا۔

امیرالمؤمنین! اسمبحد نبوی میں بلندا وازسے بات مذکریں ۔ السر تبارک و تعالیٰ نے اوگوں کو ادب واحترام نبوی کا پر حکم دیا ہے ۔

نَاتُهُ الَّذِينَ أَمَنُ وَ لَا تَرُفَعُوا اصُواتَكُمُ فَوَقَ صَوْتِ النِّبِي وَلَا تَجْهَرُوالَهُ بِالْفَتُولِ كَجَهَ رِبَعُضِكُمُ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطَ اعْمَانُكُمُ وَاَنْتُمُ لَا تَشْعُ سرُونَ . - (حجوات-۲) اے ایمان والو! این اوازبی کی آوازسے اونجی ذکرو۔ اور نہ ان کے حضوراس طرح چلا کر باتیں کر وہیے آپسیں ایک دوسے کے ساتھ کرتے ہو کہیں متہا رے عمل صنائع ہوجائیں اور مجیس خبر بھی نہ ہو۔ کھ حضرات کی مدح وستائش میں اس نے فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِنُدَ رَسُولِ اللهِ أُولِئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمُ

لِلتَقَوْيُ لَهُمْ مَغُوْ رَهُ قَ أَجُرُ عَظِيم . (حجرات-٣)

یے شک جولوگ رسول الشرکے پاس اپنی آوازیں بیست رکھتے ہیں۔ امنیں کے دلوں کوالشر نے برمیر گاری

كے لئے جن يہا ہے . اوران كے لئے مغفت رواج عظيم ہے .

اور کچھ لوگوں کی مذمت میں اس نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهِ يُنَ يُسَادُونِكَ مِنْ قَرَاءِ العُجُراَتِ السُّتُرُهُمُ لاَ يَعْمِ لُونَ . . (حجرات - ٤) يع الله عمل إلى المحجرول كم بالمرب يكارت بي الناس سي اكترب عقل بي -

یے سب ہو وی بسروں سے بہر سے بیان یا سے بار بست ہے۔
رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی حرمت و تکریم تو بعد وصال بھی اس دنیا دی زندگ کی طرح ہے۔
امام مالک کی یہ تبنیہ و ہدایت سن کر ابوجعفر منصور عباسی نے فروتنی اختیار کی۔ اور بھر آپ
سے اس نے یہ سوال کیا۔

قبلہ روہ ہوکر د عادکروں یا رسول الشرطی الشرطیہ وسلم کی طرف رُخ کرکے دعادکروں ؟ آپ نے فرمایا ۔ رسول اکرم صلی الشرطیہ وسلم کی طرف سے ابنا چہدرہ کیوں بھیرو گے ؟ وہی تو بروز قیامت بارگاہ الہٰی ہیں متہارے اور متہارے باپ آدم علیات لام کے وسیلہ ہیں ۔

ابناچېره رسول ېې کې طرف د که کر دعاد کرو ۔ اور شفاعت کې درخواست بيش کرو . کيو ل که استرتبارک و تعالیٰ آپ کې شفاعت قبول فرمائے گاجيسا که ارشاد باری تعک الی ہے ۔

وَلُوْ اللَّهُ مُ إِذْ ظَلَمُوا الْفُسُهُ مُ جَاءُ وُكَ فَاسُتَغُفَ رُوا اللهُ وَاسْتَغُفَ رَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَحَبُدُوا اللَّهُ تَوَابًا رَحِيْهِ ما - ... (نساء – ٦٤)

اورجب وہ اپنی جانوں پڑھ مری بھرمہارے حضور حاضر ہوں اورائٹر مے مغفت جا ہیں اور رسول ان کی شفاعت کرے تو ضرور اسٹر کو تو بہ قبول کرنے والام سے مبان پائیں۔

قاضی عیاض مائی نے مندرجہ بالاوا قدسند کے ساتھ الشفاہ بتعریف حقوق المصطفیٰ کے باب زیارت میں درج کیا ہے۔ اور بہت سے علمان نے اس کی صراحت کی ہے کہ خدمت اقد س اللہ عامری کے وقت آب کی طرف رُخ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاد کرنا بہتراور افضل ہے۔

شيح ابن تميد لكھتے ہيں۔

ابن وبب نے کہا کہ امام مالکے روایت سے۔

بنی اکرم صلی الترعلیہ وسلم کی ضدمت میں سلام عرض کر کے آب کی قبرمبارک کی طرف چیرہ کیا جائے۔ قبلہ کی طرف نہیں وست ریب ہو کرسلام بیش کیا جائے اور دعاء کی جائے ۔ قبر کو ہا تھ سے مذہبو اجائے۔ اھ ۔ افتضاء الصراط المستقیم ص ٣٩٦ ۔ للشیخ ابن تیمیہ ۔

امام نووی نے الاذکار کے باب الزیارة میں اس کی صراحت کی ہے۔ اسی طرح الایضاح بالنیارة میں اس کی صراحت کی ہے۔ اسی طرح الایضاح بالنیارة میں اس کی صراحت ہے۔ اور ایسا ہی المجوع میں ہے۔ ص ۲۸۲ ج ۸۔

علامر شب الدين خفاجي شارح شفاء شراف كهيت مي \_

سین تقی الدین سبک نے کہا بہارے اصحاب نے اس کی تصریح کردی ہے کر دائر قبر بنوی پر ماضر ہوتو اس کی طف در خ اور قبلہ کی طرف پیشت کرے۔ اور نبی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بیٹ کرے۔ اس کے بعد حضرت ابو بجرصدیق وحضرت عمر فاروق کو سلام عرض کرے۔ اور مجرا بنی بہالی جگہ پر کھڑا ہوا در دعار کرے۔ اھے۔ شرح الشفاء للخضاجی ج س مہ ہ۔

ستريخ ابن تيميم كى دائے

اس موضوع برعلار کے اقوال نقت کرنے کے بعد شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

فاتقفوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبرظهره وقت الدعاء.

دعا، کے دقت قبلہ کی طرف رُخ کرتے پر علمار کا اتفاق ہے اور قبر نبوی کی طرف پیشت کرتے میں ان کے درمیان اخت لد ف رائے ہے۔

 بیش کرے آپ کی قبرمبارک کے سامنے کھڑے ہوکر دعاء کرنے والے حضرات اہل توحیدواہل ایمان ہی ہیں۔

اگراس مسئل براسلاف کے درمیان کچھ اختلاف اوراس کے مستحب ہونے کے سلسلے میں الگ الگ رائیں ہیں تب بھی کیا اسے شرک یا گرائی کہا جا سکتا ہے ؟ سبخنٹ عد ابھتان عظیم .

Bearing In the State State States

#### تحليل وتحيث زب

اس سلسلے میں شیخ ابن تیمیہ کی بحث سے یہ علوم ہو تاہے کہ حقیقۃ منوع شکل یہ ہے کہ قبروں کے پاس جایا جائے قبروں کے باس جایا جائے یا دعاء کرتے کے ارادہ سے قبروں کے پاس جایا جائے یا وہاں دعاء کی قبولیت کی امید رکھی جائے یا سمجھا جائے کہ دوسسری جگہوں کے مقابلہ میں قبروں کے باس دعاء ذیا دہ مقبول ہوتی ہے۔

اور اگررات بیطتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعاد کی جا رہی ہو کہ اسی درمیان کسی قیسے رگز رہو اور وہاں دعاء کر لی جائے یا کسی قبر کی زیارت کرنے کوئی شخص گیا اور صاحب قبر کو سلام کر کے وہاں دعاء کرنے لگے قواس کے لئے ضروری نہیں کہ قبلہ کی طف رئے کرے ۔ اور اسے نہ مبتدع کہا جا سکتا ہے نہ مشرک کہا جا سکتا ہے۔

مشيح ابن تيميه لكھتے ہيں۔

قرکے پاس جاکر دعاء کر دعاء کر دعاء تیں مدنظر کھی جاتی ہیں۔ صاحب قبر کے لئے دعاء کی جاتی ہیں۔ صاحب قبر کے لئے دعاء کی جاتی ہیں۔
ہے یا وہاں دعاء کی مقبولیت کا تصور ہوتا ہے۔ قبور و دیگر مقامات کے پاس دعاء کی دوسیں ہیں۔
(۱) ایسی جگہ اتفاقاً دعاء کی جائے اور وہ جگہ مقصود مذہو۔ مثلاً کوئی شخص اللہ بتارک و تعالیٰ سے دعاء کرتا ہوا قبر کے پاس سے گزرے ۔ یا زائر قبر صاحب قبر کو سلام کرنے کے بعد اللہ بتارک و تعالیٰ منت نبوی کے معابل سے اپنے لئے دعائے خیرو عافیت اور صاحب قبر کے لئے دعائے نجات کرے ۔ اور یہ دعاء منت نبوی کے مطابل ہو تو یہ اور اس جیسا کوئی کام کرنے میں کسی طرح کا حرج نہیں۔
(۲) قبر کے پاس دعاء کو بہتر سمجھے کہ دوسری جگہ کے مقابلہ میں یہاں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ طہر یقة ممنوع ہے۔ تحری ہو یا تنزیہی۔ بلکہ حرمت سے زیادہ قریب ہے۔ اوران دونوں قسموں

كدرميان جوفرق ب وه بالكل واضحا ورظامر ب

کسی سنم یا صلیب یا کلیسا کے پاس دعار کو اگر کوئی شخص افضل سمجھے کہ اس جگہ دعا رکونے میں قبولیت کی امید ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ اگر کسی گھر یا کسی دوکان یا کسی ستون کے ساتھ بھی پہتے ہور اور عمل ہوتو یہ حوام ہے کیوں کہ وہاں دعار کرنے میں کوئی فضیدت نہیں

قبروں کے باس دعار کے لئے جانااسی قبیل سے ہے۔ بلکہ بعض صور توں میں اس سے خت ہے۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے قبروں کومسجد یا موضع عیداوران کے پاس نماز بڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ بخسلات کشیر من حسدہ المسواضع ۔

ص ٣٣٦- اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ ابن يتميدة. أكر من حراب تيميد لكهة إلى و

دعاء کے لئے قبے ریاس جانا اور یہ امید کرنا کہ وہاں کی دعاء دوسری جگہوں سے زیادہ باعث بتول ہے۔ اس کا اللہ ورسول نے حکم بنیں دیا ہے۔ نہ صحابہ و تا بعین وائم مسلمین نے ایسا کیا ہے اور نہای بہلے کے علماء صالحین نے اسے بیان کیا ہے۔ صحح ۔ صحح ۔ اقتضاء الصراط المستقیم الشیخ ابن تیمیة ۔ اس سے بعد محمد ہیں ۔

کتب آناریس غورونکراوراحوال سلف سے واقعیت رکھنے والے خوب ایھی طرح جانتے اور اس بریقین رکھتے ہیں کہ اسلاف کرام نہ قبروں کے یا ساستغانه کیا کرتے تھے نہ وہاں دعائیں کوئی فضیلت بھتے تھے۔ بلکہ ایسا کرنے والے جاہوں کو وہ منع کیا کرتے تھے جس کا ہم ذکر بھی کرچکے ہیں۔ فضیلت بھتے تھے۔ بلکہ ایسا کرنے والے جاہوں کو وہ منع کیا کرتے تھے جس کا ہم ذکر بھی کرچکے ہیں۔ صدی ہے۔ احتضاء الصواط المستقیب مستیع ابن تیمیدة.

## قرنبوی کے نزدیک دعاء اور سے محدب عبدالوہاب نجدی

سنے محدین عدالوہ بنحدی سے بوجھاگیا کہ استسقار کے سلسلے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ لابئس بالتوسل بالصالحین ۔ اور قول امام محد۔ یتوسل بالنبی صلی الله علیه وسلم خاصة کاکیامطلب ہے ۔ جب کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ۔ است الایستفات بعضوق .

انہوں نے جواب دیا ۔ فرق بہت واضح ہے ، جس کا ہماری بحث سے تعلق نہیں ۔

علیہ وہ صید بنایا جاست ہے۔ ارد اسر میں کرتے اور نہ ہی اجہتادی مسائل میں رد والکار کرنا چاہئے ہم توسل کرنے والے کار د والکا رئیس کرتے اور نہ ہی اجہتادی مسائل میں رد والکار کرنا چاہئے البتہ ہم اسے براہ بھے ہیں کہ کوئی شخص اللہ تبارک وتعالیٰ سے زیادہ کسی محسنوق کو پکارے اور قبر کے لئے سفر کر ہے بینے بین دانقا در جیلائی وغیرہ کے مزار کے پاس گرا گڑا سے اور وہاں پیکل کشائی وف کے ریادرسی وجاجت روائی کی در خواست کر ہے۔

اس کاتعلق اس شخص کے عمل سے کیا ہے جو سچے دین کے ساتھ التر سے دعادکرے اوراس کے ساتھ کسی کو نہ پکارے۔ اپنی دعادمیں یہ کھے کہ اے اللہ! یس تیرے انہیا یا مرسلین یا نیک وصالح بندوں کے قوس سے بچھ سے سوال کرتا ہوں۔ یا اس شخص کے عمل سے اس کا کیا تعلق ہے ہو کسی معووف بردرگ کی قبر یاکسی دوسری جگہ چا کرو ہال پر سپے دین کے ساتھ صرف الشرسے دعادر کے یہاں پھاری اس بچت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ انتھیٰ من فتاوی الشیخ محمد بن عبد الوجاب فی مجموعة الممؤلفات القسم الشائث ص ۲۸۔ التی نشر تھا جامعة الامام معمد بن سعود الاسلامیة فی اسبوع الشیخ محمد بن عبد الوجاب.

京日東京 あらんでいいいいいいいかですいかがありからずか

とうけいかんととしてしていることのできましてなっているのはないと

Ped Signature & Signature Sed

with the state of the state of

大学中央は大きからからいるというというという

والمال والمناز المستري والمناز والمناسلة

# م می می الور کے لینے اور استے ماحد سے جود نے کی ممالوت

زار کو قبرمبارک کابوس بینا چاہتے مذاسے ہائھ سے چھونا چاہتے مذہی اس کی دیواریا جانی یا کپڑے کا بردہ اپنے سٹ کم یا بیٹت سے ملنا چاہتے۔ کیوں کہ ایسا کوئی عمل آداب بارگاہ نبوی کے خلاف ہے۔

برکت حاصل کرنے کی نیت سے ایساکیاجا تاہے مگراس نیت سے اس عمل کی کراہت ضم نہیں ہوجاتی۔ یہ تقاضائے ادب سے محض نا وا قفیت ہے اور عوام کے عمل سے لوگ دھوکہ کھاجاتے ہیں۔ درست اور مہم طے ریقہ ادب و حصول برکت و ہی ہے جس کی علمار کرام ہدایت دے چکے ہیں۔ اوراس کے خلاف عمل کرنے کو منع کریا گھے ہیں۔ چین پنجے امام نو وی تھے ہیں۔

والهال ابن حجر فى المنح والجوهر فى ترجيعه قال فى الاحياء، مس المشاهد وتقبيلها عادة اليهود والنصارى - اهد الايضاع للنودى - فضل بن عياض كمت إلى ي

ہدایت کے طب ریفے اپنا ؤ اوران طریقوں پر چلنے والوں کی قلّتِ تعداد پر بذجا ؤ نداس قلت تعداد سے متہارا کوئی نقصان ہے۔ ضلالت کے راستوں سے بچوا ور ہلاک ہونے والوں کی کٹرت سے دھوکہ مذکھاؤ کران کی کشت دیچھ کران کے سکھے چل بڑا و۔

جس شخص کے دل میں یہ خیال بیدا ہو کہ قبر کو ہاتھ لگانے یا سطرہ کے دوسرے کاموں سے زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا یہ خیال محض جہالت و غفلت ہے۔ کیوں کہ برکت اسی کام میں ہوتی ہے۔ جومطابق سنے ربعت ہو۔ درست اور بہتر راہ سے گریز کرنے میں کیسے کوئی فضیلت

ماصل ہوسکتی ہے۔ اھ۔ المجموع جد ص ٢٧٥٠ امام احمد بن صبل کی رائے

اسموضوع پرامام احمد بن صنبل سے کئی طرح کی روایات منقول ہیں جن سے جوازیا اس سلے میں کوئی کم لگانے سے توقف کا بہاون کلتا ہے۔ یامنبر نبوی وقیر نبوی کے بارے میں الگ الگا حکام ظاہر ہوتے ہیں کمنبر کے لئے جواز اور قبر کے لئے توقف یا اباحت ہے۔

بہرحال اجیا بھی اخت لاف ہو یکن سی بھی شکل میں ایسا کرنے والے پر کفر یا گسراہی یا خروج عن الملة یا بدعت فی الدین کا کوئی حکم نہیں لگایا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا جس کے بارے میں علماد کے درمیان اختلاف ہے۔ یا اسے مکروہ کہا گیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ اسے بطور عادت نہ کرے کو عوام کو دھوکہ ہو کہ وہ اسے زیارت کے آداب واوازم سمجھ بیٹھیں۔

امام احدین صبل کی اسس سلسلے میں یہ رائے ہے۔

فلاصة الوفايس ہے يحتا يا لعلل والسوّ الات ميں عبدالله بن احمد بن صنبل فرماتے ہيں۔
ميں نے اپنے والد سے يہ مسئلہ بوجھا كہ اللہ تبارك و تعت الىٰ كى بارگاہ سے اجرو تواب اللہ اللہ تبارك و تعت الىٰ كى بارگاہ سے اجرو تواب اللہ كرنے كا كرنے كو برنبوى كو ہا تھ سے جيونا بوسہ دينا اور منبر نبوى كے ساتھ بھى ايسا ہى كرنے كا كيا حكم ہے ؟

آپ نے ارشاد فرمایا۔ لاباس کے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابو بجربن اثرم کہتے ہیں۔

یں نے ابوعبدالنہ یعنی امام احدین صبل سے بوجھا کہ قبر نبوی کو ہاتھ سےجھوکر اسے جسم بر ملاجا سکتا ہے ؟ آپ نے ارشاد صنر مایا۔ میں اسے اجھا نہیں تجھتا۔ میں نے بھر مغرکے بائے میں بوجھا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہاں ا اسے جھوکر جسم بر مل لینا صحیح ہے۔ کیوں کہ اس سلطین ابن فدک سے روایت ہے جو ابو ڈئب سے روایت کرتے ہیں۔ اور وہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کا دروہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کا دروہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کا اور سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے مغیر کو ہاتھ لگا کر اسے اپنے جیسے برکن لیا۔ اور سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے مغیر کے دستہ کے ساتھ ایسا ،ی کیا۔

میں نے عرض کیا ہیجیٰ بن سیعد سے روایت ہے۔ جب انہوں نے عراق جانے کاارا دہ کیا تومبنر رسول کو ہاتھ لیگایا اور بھرد عاد کی میں نے اس منظ کو دیکھاا درا سے ستحس سجھا۔

آب نے ارشادف رمایا مشاید انہوں نے ضرورة ایساكيا .

ابوعبدالندہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ توک دیوار قبر نبوی سے اپنا شکم مَلتے ہیں بیں نے آہے عض کیا۔ علماء مدینہ کویس نے دیکھاہے کہ وہ اسے ہاتھ ہنیں لگاتے ایک کنارے کھڑھے ہو جاتے اور پھر سلام سیشیس کرتے ہیں۔

ابوعبدالله (امام احدين حتبل) في ارشاد فرمايا.

بال!عدالله بن عرايساني كياكرتے تھے۔

بھر ابوعبدائٹرنے کہا۔ رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم برمیسے رباب اور ماں متربان ہوں۔ مشیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

احدین صنبل وغیرہ نے منبراوراس کادستہ جورسول الشرصی الشرعلیہ وسلم کی نشست گاہ اور آپ کے دست مبدارک رکھنے کی جگہ تھی انہیں ہاتھ لگانے کی اجازت دی مگر قبر نبوی کے لئے اجازت نہیں دی ہے۔

ہمارے بعض اصحاب قبر نبوی کو ہاتھ لگانے کی بھی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ احمد بن حنب کسی جن زہ کے ساتھ چلے تو قبر میر اپنا ہاتھ لگایا اور اس کے لئے دعار کی ۔

اوردولوں جہوں کے درمیان جوفرق ہے وہ ظاہر ہے۔ اھر۔ اقتضاء الصراط المستقیم

## بشرك بئت بيتى سة قبر نبوى كے تحفظ كى ضمانت

الشربارک و تعب بی فی جدید عظم نی محرم طی استرعلید و طم کی قبر مبارک کا مخفظ اینے ذمرہ کرم پر سے بیا ہے۔ وہاں ندکوئی شرک ہوسکتا ہے نہ کسی طرح کی عبادت ہو حرف معبود برحق کے لئے جا ترہے۔
کوئی مسلمان بیسوج بھی نہیں سکتا کریہاں کسی قبلہ عبادت یاصنم معبود کا وجود ہے۔
یہ سب کچھے جنا ہے۔ تدرسول استرصلی استرعلیہ وسلم کی دعا وال کی برکت ہے جہنیں السترنے قبول

ف رماليا ہے۔

فيع أن تيميد لكف إلى المنافق ا

نبی اکرم صلی الشرعلیه وسلم ارشاد فرمات آیا ۔

اللهم لاتجعل قبرى وتنايعبد اشتدغضب الله على قوم اتخذوا قبورانبياءهم

مساجد مؤطاامام مالك . الحدلته إآپ كى به دعاء قبول بونى اورسى نے بھى آپ كى قبر كوصنم عبود نہيں بنا يا جياكدوسى قبرول كے ساتھ ہوا .

بلکہ تعمیر حجب و مبدار کہ سے بعد کوئی شخص ججرہ میں داخل بھی نہ ہوسکا۔ اور تعمیسے بیلے دہاں منازودعا، دغیرہ سے لیے کسی کوجانے بھی نہیں دیاجا تا تھا جیسا کہ دوسروں کی قبروں کے نزدیک کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔

بعض ہے علم و ناوا قف اشخاص آب سے جمرہ کی طرف رُخ کرے نماز بیڑھے ہیں۔ یا آوازاو کچ کرتے ہیں۔ یاممنوع یا تین کرتے ہیں۔ جمرہ کے باہر ہی یہ سب ہوتا ہے قبر کے نزدیک ایسا نہیں ہوتا۔

الحدلیتر! آپ کی دعار التر نے قبول فرمالی ہے۔ اور کوئی بھی آپ کی قبر کے پاس اندرونی صقر میں نہیں داخل ہوسکتا کہ وہاں تماز بڑھے یا دعاء کرے یاکسی طرح کاسٹ مک کرے جیسے دوسروں کی قبروں کو کھے لوگوں نے صنم معبود بنالیا ہے۔

عائت صدلیة رصی النزعنهای حیات میں کوئی شخص صرف ان سے ملنے کے لیے تجرہ میں جاتا تھا۔ اور دہ کسی کو قبر نبوی کے ساتھ کوئی امر ممنوع نہیں کرنے دی تھیں۔ اور جب آب کی انتقال ہوگیا تو اس حجب رہ کو بند کر دیا گیا۔ بھراسے سبحد نبوی میں شامل کر کے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور ایک و دوسری دیواراس پر تعمیب رکردی گئی ۔

یرسب کچھاس سے ہواکہ آب کے کھر کوکوئی شخص بھی مقام عیدادر آپ کی قبر کوصنم معبود مذا سے دور نہ بھی کو معلوم ہے کہ سارے اہل مدینہ مسلمان ہیں ۔ اور قبر نبوی کے باس مسلمان ہی اسے ۔ ورنہ بھی کو معلوم ہے کہ سارے اہل مدینہ مسلمان ہیں ۔ اور قبر نبوی کے باس مسلمان ہی آتے بھی ہیں سب کے سب نبی کریم صلی استرعلیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں ۔ افراد احمت کی قبریں بھی معظم و محت رسم بھی جاتی ہیں ۔ اس سے قبر نبوی کی اہانت کی نیت سے اسے اس طے درج

محصور ومسدود نہیں کیا گیا بلکوا نہوں نے صرف اس سے کیا کہ کچھ لوگ آپ سے گھرکو مقام عیدا ور آپ کی قبر کو صنم معبود نہ بنایس ۔ اور ایسی حرکیت وہاں نہ کرنے نگس جیسی کہ اہل کتاب اپنے ابنیار کی قبروں کے ساتھ کرتے ہیں ۔

جرہ کے اندر قبر نبوی ریت کی بنائی گئی ہے جس پر بچھر یا نکڑی نہیں اور مذہی اسے مٹی کا لیپ دیا گیا ہے جیسے کہ دوسروں کی قبروں کامعک ملہ ہے۔

خود نبی اکرم صلی النزعلیہ وسلم نے فتنہ کا سدباب کرنے کے لئے اس سے منع فرمایا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آفتاب کے طلوع وعزوب کے وقت نما زمیر صفے سے منع فرمایا ہے۔ تاکہ سفرک کاکوئ راستہ ہی نذنکل سکے۔

الترتبارك وتعالى سے آب نے دعاء فرمائى كدوہ آب كى قبر كوصنم معبود مذ بنائے۔ آب كى بے دعاً التر تبارك و تعالى سے آب كى بے دعاً التر نبال مارے تبول فرمالى ۔ اور آب الى كارح بنيں ہوتے جن كى قبروں كو لوگوں نے سجدہ گاہ بنا ليا۔ آپ كى قبر كے ياسس قوكو كى جا بھى بنيں سكتا ہے ۔

ابنیارسابقین کی امتیں جدین میں کوئی نئی بات بیدا کرتی بھیں توالٹر تبارک و تعالی کسی نجی کو میں میں اس کے بدکوئی میں اس کے بدکوئی بہت ہونے اس لئے اپنی اس بدویتی سے روکتا۔ اور نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم آخری نبی ہیں ان کے بدکوئی نبی ہیں۔ اس لئے آپ کی امت کو الشر نے کسی گراہی پرجع ہوتے اور آپ کی قبر مبارک کو صنم بنانے سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اور معا ذالشرا کرایسا کیاجاتا تو آپ کے بعد کوئی نبی ہی ہیں ہجواس سے روک سکے۔ اس میں اس ایسا کیا وہ مغلوب امت ہوتے۔ ہمارے نبی صلی الشرعلیہ وسلم انے خبر دے دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ برابرسی بیررہ کر غالب رہے گا۔ اس کے مخالفین اسے کوئی نفصان مذہبہ نے سیسے میں دسواکرسکیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ مبتدعین کے پاس کوئی ایسی سیس ہی ہمیں کہ وہ آپ کی قبر مبارک کے ساتھ ویسا کوئی سلوک کرسکیں جودو سروں کی قبروں کے ساتھ ان کے مانے والے کرتے ہیں ۔اھ

الجواب الباهر في زوار المقابرص ١٣ منتيخ ابن تمية -

## ا اور ان مصول برکت اور ان مصول برکت

شیح ابن تیمیہ نے اس موضوع پر انھی بحث کی ہے۔ اس کا ایک حصہ یہاں نفل کیا جارہا ہے جو اہم فوائد پر شتل ہے۔

مقامات انبیا، وصالحین جہال انہوں نے عارضی یا مستقل طور پر قیام کیا یا النہ سیخنہ و تعالیٰ کی جدادت کی سیکن انہیں مسجد نہیں بنایا۔ ان کے بارے بین منہور علمار کے دوا قوال ہیں۔

(۱) ممنوع ومحروہ ہے کسی بھی جگر عبادت کی نیت سے جانا مستجب نہیں۔ ہاں اجم ستر بعیت کے بخت عبادت کی نیت سے جایا جاسکتا ہے۔ مثلاً نبی اکرم ملی النہ علیہ وسلم عبادت کے اوا دہ سے وہاں تشریف ہے گئے ہوں ، صبے مقام ابراہیم میں نماز کے لئے جانا۔ اسطوانہ کے باس ادار صلوہ کی فضیلت بھی منا۔ نماز پڑھنا۔ وغیرہ .

یاس ادار صلوہ کی فضیلت بھی منا۔ نماز پڑھ صفے کے لئے مبحد جانا۔ بہی صف میں نماز پڑھنا۔ وغیرہ .

(۲) عمل قلیل میں حرج نہیں۔ جیسے عبدالتہ بن عمر سے منقول ہے کہ وہ ان مقامات پر جانا باعث فضیلت بھی تھے جہاں نبی اکرم ملی النہ علیہ ولم تشریف نے گئے ہوں ۔ اگر جے قص گا باعث فضیلت ایکھ تھے جہاں نبی اکرم ملی النہ علیہ ولم تشریف نے گئے ہوں ۔ اگر جے قصد گا باعث فضیلت ایکھ تے دیاں تشریف فرما ہوتے ہوں ۔

سدى الخواتيمي كيت إلى:

ابوعدالشرسے ہم نے بوجھاکہ مشاہد مقدسہ کی حاضری کے بارے بین آپ کیا فرماتے ہیں۔
انہوں نے فرمایا - ابن ام محتوم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے انہوں نے
درخواست کی۔ آپ میسے کھر میں نماز ادا فرمائیں تاکہم اسے اپنی نماز کی جگہ بنالیں۔
ادرعبدالشرین عمر کا معمول تھا کہ وہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے مقامات و آثار کی تلاش میں

رباكرتے تھے۔

ان واقعات کی روشنی میں مشاہد مقدسہ کی حاضری میں کوئی حرج ہنیں، سیکن اس سلسلے میں لوگ افراط اور بہت زیا دتی کرچکے ہیں۔

اسی طرح احدین قاسم سے منقول ہے۔

ان سے پوچھاگیا کہ مدینہ طیب، وغیرہ کے مشاہد مقدسہ کی حاضری کے بارے میں آپ کیا ت کرماتے ہیں۔

انہوں نے کہا۔ ابن ام مکتوم کی حدیث ہے۔ انہوں نے بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے درخواست کی کراپ ان سے کھریں نماز ادا فرمالیں تاکداپ اس جگہ کو اپنے لئے مسجد نماز بنالیں۔ عبدالشرین عمرکا معمول تھا کہ وہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وستم کی ان جگہوں کی تلاست میں ہے سے جہاں اپ کھی تشریف ہے گئے ہوں۔ ایک بارانہیں دیکھا گیا کہ ایک جگہر بائی انڈیل رہے ہیں۔ بوگوں نے اس کی وجہ بوجی تو آپ نے کہا۔ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم یہاں پائی بہایا کرتے تھے۔ اس طرح ان واقعات سے مطابق تو کوئی حرج نہیں بلکہ اسس کی اجازت ہے ، لیکن بوگوں نے افراط وزیا دتی سے کام لین است روع کردیا ہے۔

بھرانہوں نے قبرحسین بن علی رضی الترعنها اور وہاں کتے جانے والے کامول کا ذکرکیا۔

رواها الخلال في كتاب الادب -

في الناتميه لكفته إلى -

ابوعدالترف مشاہر کا تفصیل ہے ذکر کیا ہے۔ مشاہد سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں انبیاد وصالحین کے آثار ہوں مگرانہوں نے ان جگہوں کو مسجد نہ بنایا ہو۔ جیسے مدینہ سے بعض مقامات نواہ تھوڑ ہے ہی ہول جنہیں ہوگ مقام عید نہیں بناتے یا زیادہ جنہیں مقام عید بناتے ہائی دہ جنہیں مقام عید بناتے ہائی دہ جنہیں مقام عید بناتے ہائی دہ جنہیں مقام عید بناتے ہائی تیمیتے میں ۲۸۵)

اس تفصیل میں اناروا قوال صحابہ جمع کردئے گئے ہیں۔ اور موسیٰ بن عقبہ سے روایت سے ۔ انہوں نے کہا۔

میں نےسالم بن عیدا نشرکو دیکھاک وہ راستہ میں مقامات مقدسہ تلاسٹس کر کے وہاں

نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اپنے والد کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ وہ ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے کیونکہ ان مقامات پر نبی اکرم علی انٹرعلیہ دسلم کو انہوں نے نماز بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ (صبح مبخاری)

موسیٰ بن عقبہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمران مقامات یر نماز برط صاکرتے تھے۔

امام احدین صبل رضی الشرعی نے اسی کی اجازت دی ہے۔

اورجہاں تک کراہت کی بات ہے توسعید بن منصورا پنی سن میں روایت کرتے ہیں۔ ہم سے ابومعاویہ نے ، ان سے اعمش نے ، ان سے معرور بن سوید نے ، ان سے عمرضی لشرعہ تے حدیث بیان کی ۔

ہم آپ کے ساتھ ایک دفعہ کے کرنے کے لئے نکلے تو آپ نے نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے ہیں کی رکعت میں الکم حَرک کی فَفَلُ رَبُّكَ بِاَصُحَابِ الفِیْلِ اور دوسری رکعت میں الکم حَرک کی فَفَلُ رَبُكَ بِاَصُحَابِ الفِیْلِ اور دوسری رکعت میں الکم حَرک کی اور جے سے واپسی ہوئی تو دیکھا کہ لوگ مسجد میں تیزی سے جارہے ہیں۔ پوچھا کی بابات ہے ؟ لوگول نے بتلایا اس مسجد میں رسول النز صلی الشرعلیہ وسلم فی نماز اداکی ہے۔ آپ نے فن رمایا۔

اسی طرح اہل کتاب تم سے پہلے ہلاک ہوتے۔ انہوں نے اپنے ابیاء کے خار کو عبادت بنایا ہے آخار کو عبادت بنایا ہے آخار کو عبادت بنایا ہے آخار کو عبادت بنایا ہے ہو وہ بنایا ہے ہو وہ آگے برطور جائے۔

عمرضی الشرعند نے نبی اکرم ملی الشرعلیہ وسلم کی سبحدہ گاہ کو مقام عید بنانے کو مکروہ جا نا۔ اور وضاحت کردی کہ اہل کتاب اسی طرح ہلاک ہوتے۔

سین اخت لات ہے ۔ میں اخت لات ہے ۔

چنا پخرمحد بن وضاح نے کہا۔ امام مالک وغیرہ علمار مدینہ قباوا صد کے علاوہ ال سماجد و آثار کی حاضری کو مکروہ بھتے ہیں۔ سفیان ٹوری بیت المقدس گئے وہاں اہنوں نے نماز براحی

ليكن انبول نے وہاں سے آخاركونہيں تلاست كيا ندان ميں نماز برطعى۔

ان حضرات نے عرصی النزعنہ کی مذکورہ حدیث کی وجہ سے حاضری مشاہد کو مکروہ سجھ اوراس میں صلوٰۃ عندالمقابر سے مشابہت بھی ہے کہ یہ ان مقابر کو مقام عید بنا لینے اور تشبتہ بابل کتاب کا ذریعہ ہے۔

این عمر نے جو کچھ کیاا سے سے صحابی نے اتفاق نہیں کیا کیوں کہ خلفا راست دین و دیگرمہاجرین وانصار میں سے سی صحابی کے بار سے میں یم نقول نہیں کہ وہ ان مقامات کی تلاس کریں جہاں نبی اکرم صلی الستر علیہ وسلم نے اقامت و سنرمائی ہو۔

کھرا نہوں نے تکھا۔ دیگرعلمارمتا خرین اس حاضری کومستحب جانبے ہیں۔ ہما رے اصحاب وغیرہ کی ایک جماعت نے ابنی تصنیفات کے باب مناسک بین استجماب زیارت مشاہد کا ذکر کیا ہے اور کچھ مشاہد کے مقامات واسمار بھی تخریر کئے ہیں۔

امام احدین صنبل نے حاضری مشاہدی اجازت دی ہے۔ کیوں کہ اس سلیے ہیں اثر منقول ہے سکن جب مشاہدی و قت متعین کے ساتھ اجتماع اور بار بار حاضری ہوتواس منقول ہے سکن جب مشاہدیر و قت متعین کے ساتھ اجتماع اور بار بار حاضری ہوتواس کی اجازت نہیں ۔ جیسے جماعت کے ساتھ مساجد میں عور توں کی نماز کی اجازت جم اگر چر گھر میں برط صناان کے لئے بہتر ہے مگر جب بے بردگی و نمائش ہونے لگے تو بھرا جازت ختم ہوجاتی ہیں برط صناان کے لئے بہتر ہے مگر جب بے بردگی و نمائش ہونے لگے تو بھرا جازت ختم ہوجاتی ہے۔
اس سلیلے میں اتار کے درمیان آپ نے تطبیق دی ہے اور حدیث ابن ام مکوم سے

استدلال کیاہے۔ او اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفۃ اصحاب الجیم ص ۱۹۸۷۔
امام احمد بن صنبل کی گفت گو کا ظاہری ماحصل یہ ہے کہ وہ انبیار و صالحین سے نسبت
رکھنے والے انار ومشا ہد واماکن مقدسہ کی حاضری و زیارت کو جا تربیجھتے ہیں اور آہی کی
رائے کے مطک بن اس عمل کے اہتمام و تنبیع کی اصل سنت نبوی سے ملتی ہے اور یہ بدعت ہے
نہ ضلالت سے رک یا کفر ہونا تو دور کی بات ہے۔ سکین اس عمل حاضری و زیارت میں افراطاور
عیرضروری اہنماک کی آپ تنقید بھی کرتے ہیں۔

یہ امام احمد بن صنبل رضی الشرعمة کی رائے کا خلاصہ ہے یسی شیخ ابن تیمیہ کلام امام احمد بن صنبل سے قلیل و کثیر کی تفصیل کرتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اسس سلسلہ میں عمس ل کثیر

امام احد کے نزدیے مکروہ ہے۔

سینے ابن تیمیہ نے واضح کیا ہے کہ قدر کتیر جس سے آنار نبوی کا نتیج اور بار باری حاضری مکروہ بوجاتی ہے۔ وہ یہ ہے کدان آناروا ماکن کو مقام عید بنا لیا جائے۔ وہاں اوقات معید میں حبش و اجتماع کیا جائے۔

کلام شیج ابن تیمیہ سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کجن آثار واماکن کے بار سے میں ثابت ہے کہ انسیار کرام نے انہیں مسجد بنایا یا اس جگہ نماز بڑھی ہے وہ اس تفصیل سے خارج ہیں۔

اوراس سے یہ بھی معکوم ہوا کون آثار واماکن میں ابنیاء کرام نے نماز برطی وہ دوسرے مقامات کے لیاظ سے امتیازی چیشت کے حامل ہیں اور وہاں جمادت وصلوٰہ کے لئے جا نامیج ہے۔ اور اس جمادت دو حامساجد لکھا ہے۔ اور اس جمادت سے مذکورہ افذکر دہ نتیجہ کی تائید ہوتی ہے۔ اور اس جمادت سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

فقد فصل ابوعبد الله في المشاهد وهي الامكت التي فيها أثار الا بسياء و المسالحين من غيران تكون مساجد لهم كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لايتخذونه عيدا والكثير الذي يتخذونه عيدا والكثير الذي يتخذون عيدا كما تقدم اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٨٥.

#### صريث لاتتخد واقبرى عيدًا كامطلب

لانتخدوا قبری عیداً رصیف کامطلب بتاتے ہوئے یے ابن تیمیہ نے کھا ہے۔
ال قبروں کے نزدیک بوکیا جاتا ہے وہ بعینہ وہی ہے جس کی صدیت لانتخدوا قبری عیداً کے اندر ممانعت الی ہے اور یہ افعال عید ممزع میں داخل ہیں۔

مخصوص مقام برکسی متعین وقت بین بطور عادت سالانه یا ما بانه یا ہفتہ کے اندر حاضری دیتے رہنا ہی عبد کا مطلب ہے جس کے چھوٹے برٹے کام سے بھی وار دہے۔ اور امام احمد بن صنبل سے ایسی ہی حاضری کے بارے بین ردوانکار منقول ہے کہ انہوں نے کہا اس سلسلے بیں بوگوں نے کنٹرت وا فراط سے کام لیا۔ اور بھرامام حسین کے مشہد کے پاس کتے جانے والے کاموں کا آپ نے ذکر کیا۔

#### اوردوسرى جگرشيخ ابن تيميد تكھتے ہيں۔

قبورانبیار کومقام عید بنانے کوالٹراوراس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اور سی تعین وقت میں ان قبرول کی حاضری کی عادت، کسی متعین وقت میں وہاں عام اجتماع بہی جیسے نہ یں عید ایس کے معاقبہ کے معاقبہ کے معاقبہ کے معاقبہ کا معاقبہ کا معاقبہ کا معاقبہ کا معاقبہ کے معاقبہ کا معاقبہ کے معاقبہ کا معاقبہ کی معاقبہ کے معاقبہ کا معاقبہ کا معاقبہ کا معاقبہ کا معاقبہ کی معاقبہ کا معاقبہ کی کا معاقبہ کی معاقبہ

میں نہیں بھوتا کہ کسی صاحب علم مسلمان کواس سے اخت لات ہوگا۔ اور فاسدرسوم وعادات سے دھوکہ نہیں کھا ناچا ہے۔ یہ عید توان یہو دو نصاری سے تشبہ ہے جن کے بارے میں نبی اکرم سی الشرعلیہ وستم نے جبردی ہے کہ اس امت میں بھی ایسے کام کئے جائیں گے۔ اھ
افتضاء الصواط المستقیم ص ۳۷۷ ۔

#### مؤلف كامسلك

بفضلونع کی ہمیشہ اور ہم موقعہ پر دعوت و تبلیغ کرتے بطے ارہے ہیں وہ حدیث نبوی لانتخد واتبری عیداً کی روشنی پر دعوت و تبلیغ کرتے بطے ارہے ہیں وہ حدیث نبوی لانتخد واتبری عیداً کی روشنی میں یہی ہے کہ قبر نبوی یا آتار و مشاہد مقدسہ کو مقام عید بنانے ہے مسلمانوں کو رو کتے ہیں یہ اسی طرح کسی ایسی چیز کی تخصیص وارتکاب ہے امہنیں دور رکھنے کی کوششش کرتے ہیں جواقسام عبادت میں شامل ہو کیوں کو عبادت صرف الشر تبارک و تعالیٰ کے لئے جائز ہے۔ علاوہ ازیں عبادت میں احتماع انہیں ان مشاہد کے لئے کسی ایسے دن کی تخصیص والتر وام ہے بھی منع کیاجا تا ہے جس میں اجتماع و شنن منایا جائے۔

ان اقوال اوردقیق علی تجزیوں پر ڈرون نگاہی سے غور کر کے ان سے بن ماصل کیا جائے اور اُٹارنبوی کی تلاش و تبتع اور انبیار وصالحین سے نسبت رکھنے والے مشاہد ومقامات مقدمہ کے ساتھ توجہ واہتمام کرنے پرمسلمانوں کی تکفیریا ان برحکم بدعت وضلالت عائد کرنے بین کسی قسم کی جلدی نہ کی جائے جسن طن سے کام لیتے ہوئے یہ سمجھاجا تے کہ مسلمانوں کا مقصود اصلی صرف قسم کی جلدی نہ کی جائے جسن طن سے کام لیتے ہوئے یہ سمجھاجا تے کہ مسلمانوں کا مقصود اصلی صرف الشرسبطنہ و تعالیٰ ہے ۔ اور یہ سب امور تواسباب و و سائل ہیں جو دلوں کے اندر ایسان ولیتی بین اضافہ کرتے ہیں۔ باعث عبرت فصیحت ہیں۔ اصحاب آثار ومشاہد اور ان کی تاریخ کی ولیقین میں اضافہ کرتے ہیں۔ باعث عبرت فصیحت ہیں۔ اصحاب آثار ومشاہد اور ان کی تاریخ کی

اور میم اصحاب اماکن مترکه انسانوں کے لئے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ اور بیمقد سیادگاریں مراکز ہدایت و مقامات خیروبرکت ہیں جہاں نز ولِ حسنات و نفحات ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ جگہیں اصحاب صلاح و تقویٰ سے آباد رہی ہیں اور رحمت و رضا تے ربانی اور انوار و تحلیبات اہلی سے معمور ہیں ۔

اس سے برعکس جو جگہیں اہل سفرو فسادی آماجگاہ ہوتی ہیں وہ محل قبر دغضب ہواکرتی ہیں۔ ای سے بنی اکرم صلی استرعلیہ وسلم فیصحابہ کرام کو حکم صادر فرمایا کہ وہ دیا رِ متودسے روتے ہوئے آگر رجائیں اور وہاں کا بیانی نہ بینیں۔ بلکہ یہ بھی حکم دیا کہ جمع کر دہ یائی بہا دیں۔ اور اس جگہ کے یانی سے دیکا ہوا کھا تا نہ کھائیں۔ اس طرح یہ بھی حکم ہے کہ وادی محرووادی نار سے معروف ہے وہاں سے تیزی سے آگر برطھ جائیں۔

التبوت بالأشار النبوية كعنوان سے ايك بحث ميں اس موضوع كى تفصيلات بم درج كرچكے ہيں۔

## اتارومشابد كے تحفظ كى ضرورت

افار نبوی کا تحفظ ایک ظیم وجلیل اصل مفتخ و محترم وراشت، اور روش و تابناک تاریخ می افزارت می ایست مسلمه کی ایک ایسی با وقار تاریخ جس سے اس کے مجد و سفر و اور ان شخصیات و ائم می کا اظہار ہوتا ہے جنہول نے اس امت کی عزیت و افتخار کا محل تعمیر کیا اور اسے زندگی کے ہرمیدان میں قیادت و سیادت کا اعز از بخشا -

اسی سے ان آنارومشاہدسے بے اعتنائی اوران کی پامالی اسلامی ہتذیب و تمدن کے سواہ کا نون، اسلامی وراشت کامسے ، اصول فطرت کا قتل اور امتِ مسلمہ کے اس شعبہ کی بیش بہا متاع کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔ پیشانی کا بدنما داع اور بدترین کورسیتی ہے جس میں لوگوں کو مبتلا کردیا گیا ہے۔ اوران معانب نے کم نگاہی بیدا کر کے حقیقی تصویر کومسے کر دیا ہے اور ہم خوظیم سے محوم ہورہے ہیں جس کی تلائی ممکن نہیں کیوں کہ نقوش و نشانات متغیرومعدوم ہورہے میں جس کی تلائی ممکن نہیں کیوں کہ نقوش و نشانات متغیرومعدوم ہورہے

ہیں۔ پھراکی و قت ایسا اَسکتا ہے کہ اسس میں سے مجھ بھی باقی نہیں رہ جاسے گا۔ تو بھر انہیں جاننے بہجاننے والے بھی نہیں رہ جائیں گے۔

اگریداعتراض کیاجائے کہ کچھ لوگ ان آثار ومشا بدکو مقام عید بنایلتے ہیں۔ وہاں مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں ، وہاں مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں ، دھاگے باند صفے ہیں، عرضی لکھ کر ڈالتے ہیں یا ان کے نام سے ذبیح کرتے ہیں۔

تواسس سوال کا بواب یہ ہے کہم ایسے افعال وامورسے قطعاً اتفاق کرتے ہیں مذ ان کی تائید کرتے ہیں ندائمیں بب ندکرتے ہیں۔ بلکہ ان سے روکتے ہیں اور لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب جا ہلانہ یا تیں ہیں جن کے ازالہ کی مناسب تدا بیراخت یا رکرنا ضروری ہے۔

جہالت ولاعلمی کی وجہ سے بعض خوا فات و منکرات کا ارتکاب کرنے والے بچول کومسلمان ای ہوتے ہیں۔ النٹر تعب کی برایمان رکھتے ہیں۔ اقرار توجید کرتے ہیں۔ اوراس کی سنتہا دت دیتے ہیں کہ النٹر کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بھر بھی ال جگہوں برکچھ غلط کا م کرجاتے ہیں اور را ہ صواب سے ہمٹ جاتے ہیں۔ صحیح فیصلہ نہیں کر بیاتے ۔ تو ہما را متر بھنہ ہے کہ ان کی ہدایت و رہنمائی کریں۔ انہیں سے جاتے ہیں بتا ہیں اور غلط کا موں سے انہیں بازر کھنے کی سعی کریں۔ بیکن عوا می غلطیوں کا بے مطلب تو نہیں کہ ان آثار و مشاہد کو ویران یا انہیں مسمار و نیست و نا بود کردیں۔

تخزیم کارروائیوں کے جواز کے بے بے جان دلائل، دوراز کارتادیلات اور خواہ مخواہ کے جیلے بہانے اہل علم وعقل کے نزدیک قطعاً قابلِ قبول نہیں۔ کیوں کہ اگر مقامات مقدسہ کے آس یاس کچھ ہوگ خرافات و منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں توانہیں ایسے افعال سے روکنا کن، ۔ ایک طوف سخت نگہداشت، منع و تخویف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حکمت و موعظت کے سابھ دعوت الی اللہ ، اور حسن اخلاق سے زائرین کو غیرست رقی امور سے بازر کھنا ضرور کی ہے۔ تو دوسری طرف تار دمشا ہدی حفاظت اور ان کی مناسب دیکھ بھال بھی ہمارا فریعنہ ہے۔ تاکہ امتہ مسلم کی اصل یا دکاریں محفوظ رکھی جاسکیں۔ تاریخ اسلام و تاریخ انساینت کے سابھ انصاف و و فاداری کی جاسکے اور اینے کا ندھوں پر حس امانت کا ہوجھ ہے اسے دیانت کے سابھان حالے اور ان کی بیانت کے سابھانے اور ان کی بیانت کے سابھانے اور این کی بیانت کے سابھانے اور این کی بیانت کے سابھانے و و فاداری کی جاسکے اور اینے کا ندھوں پر حس امانت کا ہوجھ ہے اسے دیانت کے سابھا

کے دوالی نسل تک منتقل کیاجا سکے کیوں کر میں امانت تو ہمارے رسول محرم و نبی معظم صلی اللّٰرعلیہ وسلم اور اسلام کی روسشن ویاکیزہ تاریخ کاجز واصیل ہے۔

دُورِ حاضر کا مزاج تویہ ہے کہ مفکرین ومورضین گرست اقوام وہل جن برعذاب نازل ہوا تھا اور دور حاضر کا مزاج تویہ ہے کہ مفکرین ومورضین گرست اقوام وہل جن برعداب اور نشایناں بھی محفوظ رکھ رہے ہیں۔ تویہ بات کیے درست ہوسکتی ہے کہ ان یادگاروں اور نشاینوں کی حفاظت کا توہم کن

تدبير كيس القابتهام كياجات، انهين باقى ركھنے كى كوشش كى جاتے۔ اور باعث سترف وبلاد، وجد وجود عالم وادم، سبب عزت وعظمت احتراسلام، فاتم بيغيرال جناب محدرسول الشر

صلیالت علیہ وسلم کے آ ٹارمیارکہ کو اسی طرح ضائع ہونے دیا جائے ؟؟؟

اس امت کو بیر منصب رفیع اور مقام عظیم جسے کوئی دوسسری امت بنیں حاصل کرسکی۔
صرف محست مدعوبی بنی ہاشتی صلی التر علیہ وسلم کی بدولت میسترا یا اور جسے بھی جوعظمت ملی وہ آپ کی ہی نسبت سے ملی ۔ بھر یہ کیسے روار کھا جا سکتا ہے کہ آپ کی طرف منسوب استیبار و ا ماکن کے ساتھ ہے اعتبائی برتی جاتے یا ابنیں کسی طرح کا نقصان بہنچنے دیا جائے ؟؟؟

からからいからはないし上げられるまでもできるようなはらいは、

والأوافيوري والإيلان المرابع من المرابع الم

الباله والخال ومكال كالمكال كالمكال المالية المعاليات المكالح المراب المكالم ا

ا الله المنظم ا

مهدات الرفع ويداع وكالمرافع المعاولة المالية المالية المعاولة المعاولة المعاولة المعاولة المعاولة المعاولة الم

علمة المراجعة المراجعة

المال والمناور والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة

# في الحكم اورانارانبياء

السرتعالی نے بنی اسسرائیل پر بادشاہ طالوت کے قیام حکومت کی علامت تابوتِ سکینه کو بنایا تھاجس کا ذکر وقت ران حیم میں اس طرح ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نِيتُهُمُ إِنَّ أَيْهَ مُكُلِهِ أَنْ يَاتِيكُمُ التَّابُوْتُ فِيهِ سَكِيْنَةٌ مِّنَ رَجِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَفَ أَلُ مُوسَىٰ وَ أَلُ هَلْرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلْهِكَةُ إِنَّ فِي وَالِكُمْ وَبَقِيَّةٌ تَكُمُ إِنْ كُنْتُهُمْ مُؤْمِنِينَ - (سورة بقره - ٢٤٨)

اوران سے ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشا ہی ک نشائی یہ ہے کہ متہارے یاس تابوت آئے جس میں متہارے دلوں کا چین ہے متہارے دلوں کے ترکہ کی جانب سے۔ اور معرز موسیٰ ومعزز ہارون کے ترکہ کی جس میں متہارے دلوں کا چین ہے متہارے لئے ہوئے لائیں گے۔ بیشک اس میں متہارے لئے برطی نشانی ہے۔ اگرتم ایمان رکھتے ہو۔

اس تابوت بنی اسسرائیل کورفعت مقام اورعظمت شان عاصل تھی۔ اسے بنی اسرائیل ابنی جنگوں میں آگے رکھا کرتے تھے۔ اس تا بوت اور اس کے اندر جو کچھ محفوظ تقاان سرکھے بنی اسرائیل بارگاہ اہلی میں وسسیلہ بنا کرفتے و نصرت عاصل کیا کرتے تھے۔ اپنے جس دستمن سے بھی وہ جنگ کرتے یہ تابوت اپنے ساتھ ضرور رکھتے۔

اس تابوت میں الترکی جانب سے جو سامان سکون قلب اور آ ٹار ابنیاء مقے ان کا ذکر تو د آیت کریمی موجو د ہے ۔

وَكِفِيتَةٌ فَمِمّا تَرُكُ أَلُ مُوسَىٰ وَ أَلُ هُرُونَ تَحْمِلُهُ المَلْمِكَةُ وَ (بقره - ١٤٨) اورمعز زموسیٰ ومعز زبارون کے ترکہ کی بجی بوئی چیزی ہی جہنیں فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں سے۔ تا بوت سکینہ کے اندر یہ چیز میں تھیں عصائے موسیٰ عصائے بارون ۔ ان کے کیروے۔

تعلین اور توریت کی دولوصیں ۔ تفسیر ابن کشیرے اول ص ۱۱۳ -

اورسونے کا ایک طشت بھی تھاجس میں انبیار کرام کے سینے دھوتے جاتے تھے۔

الترتبارك وتعالى كے منتخب ومقبول بندوں سے نسبت رکھنے والے ان ظیم آنار كی وجرسے ہی اس نے اس تا بوت کو یہ رفعت وعظمت تحبثی اوراسے اپنی حفاظت میں رکھا۔

جب بنی اسسائیل اینے عصیان وطفیان کی وجہ سے اس متبرک تابوت کے اہل مہیں ره گئة توالترتعالی نے سزا کے طور بران سے اس تا بوت کوچھین بیا۔ اسے ایتی حفاظت میں رکھا۔اور ایک مدت سے بعد اسے بتی اسرائیل کو لوٹا دیا تاکہ ان پر طالوت کی با دہشاہی کی صحت کے لئے یہ تا ہوت علامت بن جاتے۔

تابوت کی والسی کتے اعزاز واکرام کے ساتھ ہوئی کہ فرشتے اسے بنی اسرائیس کے -三リグレ

آ فارمیبارکہ کے ساتھ خصوصی توجہ وعنایت اوران کی حفاظت کا اس سے بہت راور با وقار منونذا ورکیا بیش کیاجا سکتاہے؟ ان کی دینی، تہذیبی، تاریخی عظمت واہمیت بتانے ك اس سے عمدہ تدہب كيا ہوسكتى ہے ؟ اور قلوب وا ذبان كو مائل ومتا تركرنے اور اہنيں تنبیه وہدایت کرنے کا اس سے مؤرز دربعہ اور کیا ہوسکتا ہے ؟

# خلفاء راشدين اورمهرنبوت

عبدالسرين عمرضی السرعنها سے روایت ہے۔ تیکی میں قال کے ات بات کا تابی کے رسول الشرصلي السرّ عليه وسلم كے دست مبارك ميں جاندى كى ايك انگو كلى كتى يحروه انگوكلى عہد بہ عہد ابو بجرصد بین وعمر فاروق وعثمان غنی کے ہاتھ میں رہی ۔ یہاں کے بیزاریس میں الركتي -اس يرمح سيرسول المتر نفتش تقا - رواه البخارى في كناب اللباس باب غاتم الفضية -عافظاین مجر سکھتے ہیں۔ روایت نسائی میں ہے۔ عثمان عنی نے اسے بہت ڈھونڈھا مگر بنیں ملی۔ اور دوایت ابن سعد میں ہے۔ عثمان عنی کے باتھ یہ انگو کھی جھ سال یک رہی ۔

اه - فتح السارى ج - ا ص ١١٣ -

علامہ بدرالدین عینی تکھتے ہیں۔ براریس ، مسجد قبائے نزدیک ایک باع کا نام ہے۔ اھ عصدة القاری ج ۲۲ ص ۲۱۔

بر ارسی کاموجوده نام برخاتم ہے جورسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی مبارک انگو کھی کی نسبت
سے اسس نام سے معروف ہے۔ کیوں کرعہا خلافت عثمانی میں وہ انگو کھی یہیں گری کھی۔ اور
حضرت عثمان نے اسے تلاسٹس کرنے کی تین دن تک ہرمکن کوسٹسٹن کی مگراس میں کامیاب
نہ ہوسکے اور انگو کھی نہیں مل بائی۔ المغانم المطابعة فنے معالم طابعة للفیروز آبادی ص ۲۰۰

#### نيزهكاتحفظ

زبيرين عوام رضى الشرعة نے بيان كيا \_

عزوهٔ بدر میں ابو ذات انکریش عبیده بن سعیب دین عاص سے میرامقابله ہوا۔ وہ انت ہتھیار بند تھا کہ صرف اسس کی آنکھیں نظرار ہی تھیں۔ اس نے کہا کہ میں ابو ذات انکریش ہوں۔ میں نے حملہ کر کے اس کی آنکھ میں نیزہ ماراجس کی تاب نہ لاکر اس نے دم تو ردیا۔

ہشام نے کہا۔ مجھے بتلایا گیا کہ زبیرنے کہا۔ میں اسس کے اوپر باؤں رکھ کرجڑ ہو گیا اور بیری طاقت لگا کراس نیزہ کوکھینے ہیا، سکن اس کے دونوں کنارے مراب گئے۔

عودہ نے کہا۔ اس نیزہ کورسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے زبیر سے مانگ بیا بھرجہ بسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کا وصال ہوا تو زبیر نے واپس سے بیا۔ بھر ابو بجرصدیق نے مانگا تو زبیر نے ہیں دے دیا۔ اور ابو بجرصدین کی وفات کے بعد عمر فاروق نے زبیر سے وہ نیزہ مانگا۔ زبیر نے انہیں بھی دے دیا۔ جب عمر فاروق کی بھی وفات ہوگئ تو زبیر نے دہ نیزہ اپنے پاس رکھ بیا۔ بھران سے عثمان غنی نے وہ نیزہ مانگا تو زبیر نے انہیں بھی دے دیا۔ بھر جب عثمان غنی کی سنہادت ہوئی تو دہ نیزہ ان کی مرتفیٰ کے پاس چلاگیا۔ جن سے عبدالسرین زبیر نے لے بیا۔ اوران کی سنہادت تک وہ نیزہ انہیں کے پاس رہا۔ رواہ البخاری فی مناب المغازی اب سشہود المدائلة بدلاً. صدیت میں المعنزہ کا لفظ کیا ہے جو نیزہ جیسا ہوتا ہے اور بعض اسے آنکس کے مشابہ ضلاصة واقعہ یہ ہے کہ زبیر بن عوام نے بدر کے دن عبیدہ بن سید بن عاص پر جملہ کرے اس کی آنکھیں نیزہ ماراجس سے وہ مرگیا۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے ان سے بطور عاربیت وہ نیزہ مانگا اور انہوں نے آپ کو دے دیا۔ آپ کے وصال کے بعد زبیر نے وہ نیزہ انہیں کے پاس بطور عاربیت ان سے وہ نیزہ مانگا تو انہوں نے دیا۔ اور ان کی وفات تک وہ نیزہ انہیں کے پاس رہا۔ بھروہ نیزہ از کی وفات تک وہ نیزہ انہیں کی زبیر نے دیدیا۔ وہ زندگی بھرانہیں کے پاس آگیا اور ان کی وفات کے بعد مجھروہ نیزہ مانگا تو انہیں کی زبیر نے دیدیا۔ وہ نیزہ مانگا تو انہیں کی زبیر نے دیا۔ اور سٹما دت عثمان کے بعد علی کے پاس وہ نیزہ انہیں کے پاس وہ نیزہ مانگا تو انہیں کے پاس وہ نیزہ انہیں کے پاس وہ نیزہ انہیں کے پاس وہ نیزہ مانگا تو انہیں کے پاس وہ نیزہ انہیں کے پاس دہ نیزہ انہیں کے باس دہ عدہ انہیں کے باس دہ نیزہ انہیں کے باس دہ عدہ دہ نیزہ انہیں کے باس دہ نیزہ انہیں کے باس دہ نیزہ انہیں کے باس دہ نیزہ انہیں کے دہ نیزہ انہیں کیا دہ نیزہ انہیں کے باس دہ نیزہ انہیں کے باس دہ نیزہ انہیں کے باس دہ نیزہ انہیں کے دہ نیزہ انہیں کیا دہ دہ نیزہ انہا کے دہ نیزہ انہیں کے دہ نیزہ انہیں کے دہ دہ نیزہ انہیں کیا کہ دہ دیا دہ دیا دہ دہ نیزہ انہیں کے دہ دہ نیزہ انہیں کے دہ دہ نیزہ انہیں کے دہ دہ نیزہ انہیں کی دہ دہ نیزہ انہیں کی دہ دہ نیزہ انہیں کے دہ نیزہ انہیں کے دہ نیزہ انہیں کے دہ نیزہ کی دہ دہ نیزہ انہیں کی دہ نیزہ کی دہ نیزہ کی دہ نیزہ

میں پوجیمناجا ہتا ہوں کہ بے شار نیزوں کی موجودگی میں اسی نیزہ کی اتنی شدید خواہش اوراسی کے ساتھ اتنا اہتمام کیوں تھا؟ اس سے اچھے اور خوبھورت دوسے نیزے بھی رہے ہوں گے۔ بھرکس ذات گرامی سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اس نیزہ کے لئے اتنی خواہش ورغبت گئی۔ اور یہ خواہش ماوشا کی نہیں بلکہ ان چاروں خلفا مراحث مین کی تھی جو ارکان توجید وائم ترین محقے۔ اور دین اسلام کے محافظ وامین کتھے۔

#### عمرفاروق اورميزاب عباس

عبدالله بن عباكس سروايت ہے۔

عرفاروق کے راستے میں عباس کا ایک برنالہ تھا۔ جمعہ کے دن عمرفاروق نے بہاس بہنا۔
عباس کے دوجوزے اسی روز ذری کئے گئے تھے۔ جب عمر فاروق برنالہ کے پاس بہنچے تواویر سے
چوزوں کا خون آپ کے اویر آگیا جس کی وجہ سے آپ نے حکم صادر کر دیا کہ اس برنالہ کو اکھا را
دیا جائے۔ بھر گھر ہوٹ کر عرفے کیرائے تبدیل کئے اور آگرامامت سن رمانی ۔
عباس نے جا کر عمرفارد ق سے کہا کہ اسے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے خود اپنے دست

مبارك سے اس كى جگه ركھا تھا۔

یه سن کرعمرفاروق نے عماس سے کھا۔ آپ میری پیشت پرسوار ہوکر اسے اسی جگہ بررکھیں جہاں رسول الشرطی الشرغلیہ وسلم نے رکھا تھا۔ توعماس نے ایسا ہی کیا۔ کذافی الکنزج موں ۲۰۰۰ امام ابومحد عبدالنٹرین احمد بن محد بن قدامہ اپنی کتاب المغنی میں لکھتے ہیں۔

فصل ، راستے کی طرف پانی نکا لنا۔ اسی طرح کھڑئی کی طرف نالی نکا لنا صاحب خانہ کی اجازت سے بغیرجا ترنہیں۔

ا مام ابو حنیفه ، امام مالک ، امام شافعی و ترماتے ہیں۔

#### أثار ومشاهدك جستجو

عبدالتربن عرصی الشرعند الدومشاہدی تلائش و تنتیع اور ان کے اہتمام و تحفظ کے برطے شائق تھے اور اس سلسلے میں آپ کی ستہرت بھی ہے۔

في ابن تيميه كيت إلى -

امام احدین حنبل سے پوچھاگیا کہ مشاہد پر حاضری دینے والے شخص کے بارے بی کیا تھمہے؟

آپ نے جواب دیا۔ عبدالنٹر بن عمر کا حال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم کے نشانات قدم

دھوندھا کرتے تھے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ وہ ایک جگہ یا نی گرار ہے تھے۔ لوگوں نے پوچھیا

آپ یہاں کیوں یانی گرار ہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا۔ یس نے نبی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم کو

یہاں یا نی گراتے ہوتے دیکھا ہے۔

اور سے بخاری میں موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا۔
یس نے سالم بن عبدالنٹر بن عمر کو دیکھا کہ وہ راستے کے کچھ مقامات تلاسٹس کرکے وہاں مماز برط ہو رہے ہیں۔ اور بیان کر رہے ہیں کہ ان کے والد نے بھی وہاں نمازیں پڑھی ہیں کہوں کہ انہوں نے بین اکرم صلی الشرعلیہ وہم کو ان مقامات بر تماز برط صفے دیکھا تھا۔

موسیٰ بن عقبہ نے کہا۔ مجھ سے نافع نے بیان کیا۔

عبدالترين عمران مقامات يرنمازي برطها كرتے تھے۔ اقتضاء الصراط المستقم - ص ٥٠٥٠ - افتضاء الصراط المستقم - ص ٥٠٥٠ - اکسلے عبدالترین عمرای كا يبطرز عمل نہيں تھا بلكه بہت سے صحابه كرام آثار مقدسه كى تلاس وتنتبع اور اہتمام وتحفظ بين اسى طرح دلجيسى يباكرتے تھے۔

اس سے بہتے ہم ذکر کرچکے ہیں کہ چاروں خلفار راشدین کا اس سلیے میں کیاعمل تھا۔
اور یہ انکرہ رست دوہدایت ایسے ہیں کہ بنی کر بہ طیاں سرعید وسلم نے ان کی سنت کو قابل تباع سنت وہدایت سے ما خوذ وستفیض ہے ۔
سنت خلفا اور اشدین اخت بیار کرتے اور ان کا دامن تھا ہے رکھنے کی بنی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم سنت خلفا اور ان کے داور یہ واضح ہے کہ سنت خلفا اور ان کی سنت نوک کی طرح ہے ۔
اور جب ان کی سنت صحت و بھوت کے ساتھ سنت رسول صلی انٹر علیہ وسلم سے منقول ہے تو بھر اور جب ان کی سنت رسول کی بنی آئی ہیں رہ جاتی ۔
اور جب ان کی سنت صحت و بھوت کے ساتھ سنت رسول صلی انٹر علیہ وسلم سے منقول ہے تو بھر سنت رسول کے بعد کسی کام ، بحث و نظر اور اجتہاد کی کوئی گنجائن ہی باقی نہیں رہ جاتی ۔

آ تارسے حصول برکت کی بحث میں ہم ایسے توالہ جات درج کرچکے ہیں جن کا اس بحث سے گہراتعلق ہے۔ ان حوالوں سے طاہر ہو جا تا ہے کہ صحابہ کرام آ تارمبار کہ سے کس طرح حصول برکت کیا کرتے تھے جن میں عبدالنٹرین عمروغیرہ سٹ امل ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دو نوں بحثیں ایک ہی اصل سے وابستہ اور ایک ہی اساس پر قائم ہیں۔ کیوں کہ آنار سے حصول برکت کاعمل آنار کے تحفظ واہتمام کی فرع ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تحفظ آنار کا تعلق تاریخ و تمدن اجتماعی سے ہے اور حصول برکت کارسٹ تہ ایمان و مجت و تعلق فاطر سے وابستہ ہے ۔

ابن عباس اورأشارقديمه

عبدالترين زبير نےجب خانه كعبه كى شہادت اوراس كى تعمیث رجديد كا ارادہ كيا توصحابة كرام كواكتها كرك ان سے اس سلسلے ميں منتوره كيا۔

عبدالتربن عباس في تحريبين كى كدفانة كعبه كومكمل نه شيد كياجات بلكرصرف اتنا حصہ شید کیا جائے جتنے کی مرمّت واصلاح کی ضرورت ہے۔اس طرح صالح حصابنی اصلی حالت میں یا فی رہے گا۔ اور اس کا قدیم تھرعبداول ،عہداسلام ،عهدبعثت ،عبد نبی صلی استرعلیہ وسلم كى طرح بروت رار ره جائے گا۔

عطاء سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

دوریزید بن معاویہ میں جب اہل شام نے جنگ کی توناگفتہ بہ حالات بیش آئے ا ورخانہ کعبہ بھی جل گیا۔ تو عبدالترین زبیرنے خانہ کعبہ کو اسی جلی ہوئی حالت میں باقی رکھا تاکہ اہل شام کے خلاف لوگوں سے جذبات بھر اکیس جب موسم عج آگیا تو بوگوں سے عبدالت**ٹین ذہر** 

اے لوگو! مجھے مشورہ دو کہ میں خانہ کعبہ سٹہید کرے نی تعمیر کروں یا اس مے مرتب طلب حصے کی مرمت کر کے چھوردوں ۔

عبدالشرين عباس نے كہا۔

اس سلسلے میں میری یہ رائے ہے کہ مرمت طلب حصد کی مرمت کر کے باقی کو پہلے ہی کی طرح رہے دیں ۔ بالکل اسی حال میں حیس حال میں کہ لوگ ایمان لاتے اور لوگوں کے ایمان لاتے وقت حس حالت ميں يہ بتھر تھے سب مجھا بنی اصل حالت ميں باقی رہے جيسے كر عهد بعثت نبوى صلى الشرعليه وسلم مين تها صحيح مسلم كتاب لج بالنقص الكعبة وبناءها مشرح النووى ص ١٩٢٤ وج ٩-

### آ تارنبوی کے ساتھ عمر فاروق کا قلبی تعلق

سید ناعمرفاروق رضی استرعنه کو آثار نبوی سے بے بناہ لگاؤ اور تعلق خاطر تھا۔ <del>اس</del> سلسليل وه بهت حساس وغيور تھے۔

آپ کی حمیت وغیرت کاایک نمونه اسس واقعه میں بھی ملتا ہے کہ آپ کے دورخلافت میں

یہ بیعت رضوان وہی ہے جس کا ذکر قرآن کیم میں الشر تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔
لَفَتَ لَا رَضِی اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ وَمِنِیْنَ إِذَیْبَایِهُ وَنَلَقَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ و رسورہُ فتح ۱۸)

بیشک الشراصی ہوا اہل ایمان سے جب وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر ہے تھے۔
عمر فاروق خوب ایجی طرح جانتے تھے کرجس درخت کے گرد لوگ جمع ہونے گئے ہیں وہ جیت مطال دینہ یہ بہت متعد سٹنے تر مند اللہ کیا دان اللہ کیا دورہ دیا ہے۔

مرفاروں توب اپنی طری جانے سے کہ بی درخت کے کردوک جا ہو نے لئے ہیں وہ بعیت رضوان والا درخت ہنیں ہے۔ اسس متعین سنجرہ بیعت رضوان کوجا ننادور کی بات ہے اس کی اصل جگہ سے بھی لوگ واقعت نہیں۔ خود جوصحابہ کرام صلح حدیدیہ کے وقت وہاں حاصر سے اور نبی کریم صلی السرعلیہ وسلم کے دست مبارک برجن لوگوں نے بیعت کی بھی وہ بھی صحیح طور پر مہیں جانے تھے کہ وہ درخت اب کہاں ہے تو دوسے روگ کیا جانیں گے۔

عبدالتربن عرصى الشرعنها سے روایت ہے۔

بیعت رضوان کا دوسراسال آیا۔ ہم نے سنجرہ بیعت کو بہت تلاس کیا، سکن دوآدی بھی ایک دوآدی بھی ایک رائے ہوکر یہ نے اندہی نہیں کر سکے کہ مہی سنجرہ بیعت رضوان ہے۔ صبح بخاری دیجے مسلم۔
سعید کے والدمسیب کہتے ہیں ۔ یس نے سنجرہ بیعت کو دیکھا تھا لیکن بھول گیا اور بھراسے بہجان نہیں سکا۔

طارق بن عبدا ارحمٰن كهتة بير.

میں ع کرنے نکلا۔ راستے میں کچھ لوگوں کو میں نے نماز پر طبعتے ہوتے دیکھا۔ ان سے میں نے بوتے دیکھا۔ ان سے میں نے بوجھا کیا پیمسجد ہے ؟ انہوں نے جواب دیا بہی وہ شجرہ بیعت رضوان ہے جہاں رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے بعیت رضوان بے تقی ۔

میں نے سعید بن مسیب سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا۔

بمحد سے میرے والدمسیب نے ذکرکیا کہ درخت کے یاس نبی اکرم صلی استہ علیہ وسلم سے میعت کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا لیکن دوسے سال اس جگہ آتے تو بھول گئے کہ شجرہ میعت رضوان کون ہے۔ اورتم لوگ جان گئے کہ شجرہ میعت فلاں ہے تو پھرتم لوگ ہی جانو۔
اورا کی روایت میں ہے۔ مسیب نے کہا۔

سنجرة بيت رضوان بين نظر بي نه آسكا محيح البخارى كتاب المغازى باب غزرة الحديبية محيح مسلم كتاب الامارة باب استحباب متابعة الامام -

یعنی کسی ایک درخت سے بارے میں دوآدمی بھی متفق نہیں ہوسکے کہ یہی سنجرہ بیعیت رضوان ہے۔ یہ حال ایک عہد کے ایک ہی سال میں ہوگیا۔ جب کہ وہ صحابہ کرام ابھی کنٹر نقداد میں موجود سخے جواس سے باس حاضرا ور وہاں نبی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم سے بیعت کرچکے تھے۔ تو بھر سالوں بعد عہد عمر علی طاہر ہونے والے مرعوم سنجرہ مبعیت رضوان کو آپ کیا کہیں گے ؟

زمانه بدلگیا بست رکار بیعت رضوان میں سے اکثر حضرات انتقال کر گئے ۔ اس شجرہ مبارکہ کی تعیین میں لوگوں کا اخت لا ف ہوگیا جہاں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے بیعت کا صحابہ نے شرف ماصل کیا تھا اور اسلام کے لئے عظیم ایزار و قت ربانی وجہاد کا عہدو بیمان کیا تھا جس میں ملائکہ نے مشرکت کی ۔ جسے قرآن محیم نے اپنی آیات کے ذریعہ حیثیت دوام مجنن دیا ۔

لَقَدُ رَضِىَ اللهُ عَنِ المُومِنِينَ إِذُيبَ إِنهُ يَبُ الْعِنُ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيُ قُلُوبِهِمْ فَانْذَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَ اَثَابَهُمْ فَتُحَاتِرِيْبًا - (فتح ١٨)

بیشک النتران سے راضی ہوا جواہل ایمان ہیں جب کہ وہ تم سے درخت کے بنیجے بیعت کررہے سے قواس نے ان کے دلوں کے راز کو جانا اور ان پر اطیبنان اتارا اور جلد آنے والی فتح کا انہیں انعام دیا۔
اور نبی اعظم رسول اکرم صلی النتر علیہ وسلم کی ایک عظیم خصوصیت کا اسی شنجرہ بیجت رضوا ن کے نز دیک اعلان ہوا۔

اِنَّ اللَّهِ بِنُنَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّهَ البَايِعُونَ الله يَدُ اللهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ - (فتح ١٠)

بيتك جوم سي معت كرتے ہيں وہ الله ہى سے بيت كرتے ہيں ان كے ہاتھ برالله كا ہاتھ ہے۔
عمر فاروق رضى الله عنه نے مرعوم شجرة بيعت كواس لئے ہيں كو ايا تفاكہ وہ لوگوں كو بركاتِ
آثار سے روكنا چاہت تھے ۔ اور ایسا بھی ہيں كہ وہ آثار سے حصول بركت كو جائز بہيں سي محقة تھے ۔
ان كے دل ميں ہركز اليى كوئى بات ہيں تقى ۔ حيس كى دليل بيہ ہے كہ تبرك و طلب تبرك بالآثار وغيرہ ان كے واقعات عمر فاروق كے بارے ميں ثابت ہيں۔ مثلاً ابو كجرصدين سے اہنوں نے وہ نيزہ ماصل كيا جورسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس تھا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ميارك الكوكھى

المعالمة المالية المال

#### نعلين ميارك

علماء اسلام نے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے نعلین مبارک کے ذکر و بیان کی طرفیے صوصی توجہ دی ہے۔ بلکہ ان میں تعلق دقیق علمی بحث و تحقیق کی ہے کہ ان کارنگ، نقشتہ اور ان کی دیگر کیفیات کیا تقیس مستقل رسائل بھی اسس موضوع پر سکھے گئے ہیں۔

ظاہرہے کہ یہ سب توجہ واہتمام صاحب نعیس مبارک بعنی حضور اکرم رسول محرّم نبی معظم صلی اللہ علیہ دسلم ہی کی وجہ سے ہے ۔

جب ہم تا ریخ کی برطی شخصیات کے خار وہاقیات، ان کے مبوسات، متاع واساب کے جمع واہتام میں برطی برطی رقمیں خرچ کرڈا لئے ہیں۔ ان کے لئے میوزیم بناتے ہیں۔ خصوصی ماہری کا انتظام کرتے ہیں۔ تو محسن انسایت صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ توسیسے زیا دہ خصوصی توجہ اور اہتمام ہونا چا ہے ۔ اور رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کے لئے تو قیمتی وع برترین مال اور جسم وجان کی وسے ریانی بھی کچھ تہیں ہے ۔

کروں نیرے نام یہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دوجہاں خد ا دوجہاں سے بھی ہمیں جی بھرا کروں کیا کروروں جہاں ہمیں

in the said in colding such in the said the property of the said t

عالى ويولان لي الترويد و كر المعقال من المدين المرويد و المروية والمروية و المروية و ا

# شاه فالدورشاه فهداور

حصکومت سعودی عرب نے اسلامی آثار و مشاہد اور تاریخی مقامات سے تحفّظ کے لیے ادارۃ الآثار کے نام سے ایک خصوصی محکمہ قائم کیا ہے اور فرمان شاہی نمبر م/۲۹ وتاریخ ۳۹۶/۲۲ میں کی بنیا دیر اسس کا ایک خصوصی نظام بنایا ہے۔

اسس موضوع مے تعلق المعجلس الا علیٰ للأخدر کے نام سے ایک بورڈ بھی بنایا ہے مجلس وزارت کی متسرار داد نمبر ۲۵ سے تاریخ ۲۱ ر۲ ر۸ م۱۵ سے کے مطابق وزیرتعلیم اس کے صدر اور مندوبین وزارت داخلہ وخزانہ و حج واوقات واطلاعات ونشریات اس کے ممبران ہیں۔
نظام ادارہ الا تارکی دفعہ جھے کے مطابق آثار و تاریخی مقامات کا تحقظ اوران کی دیکھ بھال ہے۔

د فعه سات میں آنار عیر منقولہ مثلاً تاریخی عمارتیں ، جٹانیں ، غار دعیرہ اور آنار منقولہ مثلاً سکے ، مخطوطات ، ملبوسات وغیرہ کی تفصیلات ہیں۔

دفعہ گیبارہ بیں آ ٹارمنقولہ وغیرمنقولہ کوکسی قسم کاضرریا ان میں تبدیلی وغیرہ کی مانعت ہے۔
دفعہ بارہ میں کسی تعمیب ریا توسیع کے لئے ادارۃ الآ ٹارسے اجازت لازی قراردی گئی ہے۔
سب کومعسلوم ہے کہ نظام مذکور کی صراحت کے مطابق مساجد اور آ ٹارنبوی و آ ٹار
صحابہ کرام کی طرف بدرجہ اولی توجہ واستمام کی ضرورت ہے۔

بلکہ میمی آنار مبارک سب سے زیادہ لائق ترجیح اور قابل احترام ہیں۔ اہل ایمان انہیں پر فخ کرتے ہیں۔ اور خلف کو سلف کی یاد دلانے میں انہیں کا سب سے اہم کر دار ہے۔ مشاہ خالد بن عبد العزیز کے دربار کے تعین حاضر بابش حضرات بتاتے ہیں کہ جب ایک فت نہ ہر دا زیے رسول اکرم صلی النہ علیہ وسلم سے جوۃ مقدسہ کومبحد نبوی سے الگ کرنے کی بخویز بیشن کی تھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے صاحب بخویز ہر اپنی شدید نارا ضگی کا اظہار کیا تھا۔

اور شاہ فہ کہ بن عبدالعربیہ کو جب معلوم ہواکہ مبحد قبالی توسیع کا جو نیا نقشہ بنایا گیا ہے۔ اس سے موجودہ مبحد قبار کے قدیم آثار ونٹ نات مٹ جائیں گے۔ تو فوراً شاہ فہدنے حکم دیا کہ اس نقت کو کا لعدم قرار دیا جائے اور ایسانیا توسیعی نقشہ تیار کیا جائے جس سے قدیم آثار اور محراب و منبر محفوظ رہیں۔ مسبحد کے دونوں اطراف اور پیچھے کی طرف توسیع کی جائے جس سے مسلمان نسلاً بعد نسیل آثار نبوی اور قدیم نشان تات سے واقف ہوتے رائیں گے۔ شاہ فہد نے اس موقعہ پر یہ جملہ کہا تھا۔ من الحنیران نزمید نی مساجد الله ولا نزمیل۔

شاه فهد فهدات مثلاً المدينة اورالمندوة وغيره في التحامات بروزشنبه معودى اخبارات مثلاً المدينة اورالمندوة وغيره في ابنى اشاعت بروزشنبه بتاريخ عارصفر ٥٠٨ ه شاه فهدبن عبدالعزيز كايرانط ولي تفصيل سيست نع كيا تقاد

2. Elethente of obtaining

さんしいとうないというとうとうとうというかられているといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるというといるといるといるといるといるといるといるといると

where the printed que to the president

فالمرام ومستجاول وجوا بالمركم وري

in the state of the state of the state of the

The minery perfect or the property and the to

このことがようからろいりているとうとうから

# مجمئرة بوي وكنت بخطاء

## محدران عبدالوماب بحدى

سنتے جمد بن عبد الوہاب بخدی کے بارے میں ان کے کھ معاصرین کا خیال تھا کہ بنتے ابن عبد الوہاب مسجد بنوی سے جمرہ نبوی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں ۔

اس خیال سے شخنے بالکل اتفاق بنیں کیا اور اظہار براءت کیا۔ اینے بارے بی ایسا خیال رکھنے والوں سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اہل مجمعۃ کے نام شیح کا جومکنوب ہے اس میں وہ خو د لکھتے ہیں۔

جب یہ امرواضح ہوگیا توجن مسائل سے بیش نظرمیری تنقید ومذمّت ہورہی ہے۔ ان میں سے کچھ تو کھلے ہوئے بہتان ہیں۔ مثلاً یہ کہ میں :

- ا كتب مذابب رفقهيه ، كوباطل متسرار ديتا بول .
  - ( چھسوسال سے توگ مسلمان ہی نہیں ہیں .
    - اجتهاد كا دعوى كرتا بول ـ
    - القليدس اين آپ كوفارج مجمتا ، ول و
- اختلات علمار كومحف انتقامى جير سمجة ابول \_
  - و صالحین سے توسل کرنے والوں کی تکفیر کرتا ہوں .
- ک بوصیری کی تکفیر کرتا ہوں ۔ لقوله یا اکسرم الخلق ۔
- ٨ طاقت عاصل ہونے پر جمرة نبوی کومنهدم کردینے کی بات کرتا ہوں۔

طاقت ماصل ہونے پر فانہ کعبہ کے موجودہ میراب کے بدلہ لکوی کامیراب بنانے کی بات کرتا ہوں۔ نارت قر بنوی کانکار کرتا ہوں۔ والدين وغيرهما كى زيارت قبر كانكاركرتا مول. ال غیرانشرکی قسم کھانے والوں کی تکفیر کرتا ہوں۔ یہ کل بارہ الزامات مجھ بیر عائد کئے جاتے ہیں جن کے جواب اور صفائی میں میں صرف میں کہو كاكر \_ سبخنك هذا به تان عظيم : (الرالة الشخصية القسم فامس ص١٣- والدر السنية ١٥ ص٥١) شنع کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گنبدخضراو کو منبدم اور اسے سمار کرنے کی بات کرتے ہیں سکن شخ نے پوری قوت کے ساتھ اس کی نفی کی۔ اظہار برارت کیا اور اپنے بارے میں ایسا کہنے والوں پر ناراضگی ظاہر کی۔ اپنے رسائل میں کئی جگہ اپنی صفائی دی ہے۔ چنا بخد اہل قصیم کے نام اپنے خطیر تکھتے۔ میں نے اپنی الجھنوں کے با وجود یمختفرعقیدہ اسس امیدیر تخریر کردیا ہے کہ آپ اوگ مي عقائد مطلع بوجائيل - والله على ما نقول وكيال -واضح رہے کہ شیخ سلیمان بن محیم کا خط مجھے ملاہے جو آپ یک مجی بہویے چکا ہے۔ اسے آپ سے کھ مدعیان علم نے قبول کیا ہے اوراس کی تصدیق بھی ہے۔ الشرجا نتا ہے کہ استخص نے میرے اوپرانسی باتوں کا الزام لگایا ہے جنہیں میں نے کہاہی نہیں ہے اور ان میں سے اکثر چیزوں كاميكردل مي خيال بھي بنيں آيا ہے۔ مجهيريدافتراركياجا تابي كين المسال المسالي المسالية ا كت مذابب اربعه كوباطل مت رار ديتا بهول م اجتهاد كادعوى كرتا بول . الالتا كالالا الحاسدية ه اختلاب علمار كومحض انتقامى جير سمجمتا مول . ها اختلاب علمار كومحض انتقامى جير سمجمتا مول . ع الحین سے توسل کرنے والوں کی تکفیر کرتا ہوں ۔ (ا له ان هدالشي عجاب ايسالگتا ہے كر عجناب فيح كانفش قدم يوں بھى ہے اور يوں بھى - اختر مصاحى

ک یا اکرم الخلق کہنے کی وجہ سے بوصیری کی تکفیر کرتا ہوں۔

طاقت حاصل ہونے برقبۃ رسول منہدم کرنے کی بات کرتا ہول .

و طاقت حاصل ہونے برموجودہ میراب کعبہ کی جگہ لکڑی کا میراب بنانے کی بات کرتا ہوں۔

ا نیارت قبر نبوی کوحرام سمجمتنا ہوں۔

ال والدين وغير ماكى زيارت قبر كا انكاركرتا مول.

ال عیرانشری قسم کھاتے والوں کی تکفیر کرتا ہوں۔

ابن الفارض اورابن عربي كى تكفير كرتا بهول ـ

س دلائل الخيرات اور روض الرياحين كوجلا ديتا بهول اور روض الرياحين كوروض السثياطين كهتا بهول ـ

انسب كا بوايميكرباس صرف يه بے كر - سبخنك صدا به تان عظيم -

رمجموعة مؤلفات الشيخ محمدين عبد الوهاب- القسم الخامس - الرسالة

الاولى من الرسائل الشخصية ص ١٦- في الدررالسنية الجزء الاول ص ٢٨)

سینے سویدی عراقی نے ایک خط تکھ کریٹے جمد بن عبد الوہاب سے معلوم کرنا چاہا کہ آپ
کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے میں آرہی ہیں۔حقیقت حال سے آگاہ کیجے۔ ان کےخط کے
جواب میں اپنے اوپر عائد ہونے والے الزامات کی تر دید کرتے ہوئے شیخ نے لکھا۔

اشاعتِ بہتان السی جیز ہے کہ اس کی نقل سے مردعاقل کوست م آئی چاہتے۔ مذیبر کہ افتراد کیا جائے۔ مذیبر کے افتراد کیا جائے۔ آپ کے ذکر کر دہ الزامات میں سے یہ الزام بھی ہے کہ میں اپنے متبعین کے علاوہ سب کی تکفیر کرتا ہوں۔ اوریہ مجھتا ہوں کہ ان کا نکاح صبحے ہنیں ہے۔

یا للجیب اکسی صاحب عقل کے ذہن میں یہ بات کیسے آسکتی ہے۔ کیایہ بات کوئی مسلمان یا کا فر ما مردعاقل یا مجنوں کہ سکتاہے ؟

آپ کے ذکرکردہ الزامات میں سے میرے اوپریہ بھی محض الزام ہے کہ میں طاقت ماصل ہونے پر قبد رسول کومنہدم کردینے کی بات کرتا ہوں ۔

دلائل الخيرات كوجلان اوركسي بهي لفظ سے نبي اكرم صلى الشرعليه وسلم بيد درو د كھيجنے

p ...

ك مماندت كاميرى طرف انتساب صرف بهتاك ب

اپنی پندونصیحت قبول کرنے وائے بھائیوں کو میں نے یہ منتورہ اور ہدایت صرور دی ہے کہ دلائل الخیرات کا احت رام ان کے دل میں کتاب التر سے زیادہ نہ ہونے بائے اور یہ نہ گان کر بیٹھیں کہ دلائل الخیرات کتاب التر سے زیادہ قابل تعظیم واحترام ہے۔

(مجموعة مؤلفات الشيخ محمدبن عبد الوصاب - القسم الخامس- في الرسائل

الشخصية ص٧٧- الرسالة الخامسة في الدرر السنية الجزء الأول ص ٥٤)

سینے محدین عبدالوہا ہے دی کا مندرجہ بالاموقف مبنی بر محمت وصواب ہے۔ اپنے اوبر عائدت و الزامات کا بینے نے متانت و سنجیدگی سے جواب دے کر اپنادفاع کیا ہے۔ امر و منہی و دعوت وارشاد کے و بریفنہ سے منسلک موجودہ علما، ومبلغین کے لئے یہ طرز عمل قابل قوج کے مسئلگندخضرا میرمیں نے کچھ تحقیق کی ہے۔ النٹر تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسس کی مسئلگندخضرا میرمیں نے کچھ تحقیق کی ہے۔ النٹر تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسس کی تکمیل اور طباعت و اشاعت کا کام آسان و کے رائے۔ کم مین ۔

المعلى المولد الموليد الموليد المولد الم المعلى المولد المولد

تراب البيادي فالمراب عواسه الراب كرويدك في المراب في

المعتب المراك ال

علوه بسائل كالإن الاركان كالانكان كالكان كالمنافع المنافع المن

こうしいのからないことにいいいにはないかられているとうというできないの

( Can Charles man )

1年上記していていまからからはなるといいとかったこれで

のおからいちのとうとうのものはいい

## فوائد اجتماعات

مسلمانوں کاروایتی طبریق ہے کہ وہ متعدد تاریخی نفریبات سال کے مختلف ایام میں کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً میلادالبنی صلی الشرعلیہ وسلم ومعراج البنی صلی الشرعلیہ وسلم وستر ہوں سلم وستر آن کریم وغز وہ بدر کے یادگاری اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔ منعقد کرتے ہیں۔

یہ یادگاری اجتماعات امورعادیہ میں داخل ہیں۔ دبنی احکام سمجھ کرمشروع یامسنون نہیں کہا جائے گا۔ بذہ ی دبنی اصول وضوابط میں سے کسی اصل وضابطہ سے النا اجتماعات کا کوئی تعبار عن سے خطرہ کی بات اس وقت ہموگی جب کسی غیرمشروع جیر کومشروع سمجھ لیا جائے اور بہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔

میسے زردیک اس طرح کے امور عادیہ عرفیہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شادع کویہ امور پسندیا نا بسندہیں۔ اس اصولی بات پرسب کا اتفاق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ ان تقریبات میں بطور یا دگار لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے سکین ان کے لئے لازمی تعیین و توقیت غلط ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ شب ۱۱ر دین الاول میں میلاد البنی صلی الشرعلیہ وسلم اور شب ۲۷ر رجب میں معدراج البنی صلی الشرعلیہ وسلم کی یا دمنانے کے لیے مسلمان عادۃ اجتماعات کیا کرتے ہیں۔ حالال کران دونوں واقعات کی لازی ولیتین تعیین وقت میں علما کرا اخت لات ہے۔

میں کہتا ہوں کرتعیین وقت سے سلسلے میں علمار کے عدم اتفاق سے کوئی فرق نہیں پرط تا۔ کیونکہ کسی وقت مخصوص میں اجتماع کومحدود ومقید کرنے کی مشروعیت کے ہم قائل نہیں کسی اجتماع کے لئے کوئی وقت مقرد کرنا تو ایک امرعادی ہے جسے ہم بیان کرچکے ہیں۔ اسس سے قطع نظر کہ ان مبارک را توں میں مسلمانوں نے وقت کی صبیح تعیین کی یا نہیں ۔ ذکراہنی اور مجبت نبوی میں مسلمانوں کا اجتماع ہی اسس سعادت کا ضامن ہے کہ ان برانٹر کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا ۔

میرامکمل بھین وا ذعان ہے کہ مسلمانوں سے یہ اجتماعات اگر خالصةً لوجہ الشرایں تو تعیین وقت میں غلطی کے یا وجود وہ الشرکی بارگاہ میں مقبول ہیں ۔

اسس بات کوایک مثال سے کھیں۔ کسی شخص نے دعوت ولیم کا ایک دن متعین کیا جب معرف مدعوصفرات وقت دعوت سے کچھ بہلے ہی یہ کچھ کر داعی کے کھر پہونے گئے کہ مہی دعوت کا وقت ہے۔
اب آب مجھے بتائیں کہ کیا صاحب خارہ ان کے ساتھ بے رُتی وہدتمیزی کر کے انہیں دھتکار دسے گا اور یہ کھے گا کہ جا و بھاگ جا و بہاں سے۔ دعوت ولیم کے صبحے وقت برتم لوگ نہیں آتے۔
یا وہ صاحب خارہ ان کے ساتھ خندہ پیشانی وسن اخلاق سے بیش آتے ہو تان کی تشرفیت آ وری کا شکر گرار ہوگا۔ اور اینا دروازہ کھول کر انہیں خوش آمدید کھے گا۔ ان کے ساتھ خندہ پیشانی وسن اخلاق سے بیش آتے گا۔ ان کے ساتھ خندہ پیشانی وسن اخلاق سے بیش آتے گا۔ اور بھران سے دوبارہ وقت متعین پر تسترفیت ارزائی کی درخواست کر ہے گا۔ عرب عرب میں بھی ایک کے دور کو اسٹر بیارک و میں بھی تاہوں کہ مہرکر ہم میسنز بان بہی دوسراطر لیے اختیار کرے گا۔ تو بھر الٹر تبارک و میں بیندوں پر نہایت رہم وم سے بان ہے۔ اس کے فضل وعطار اور کرم واحسان کی شائی جو اپنے بندوں پر نہایت رحمت سے کوئی سائل خالی ہاتھ کیسے واپس اسکت ہے ؟

ظ کرم کا کرم ہے حساب کیا کہن

میلاد نبوی یامعراج نبوی یا ایسی کسی یادگار کے لئے اجتماع کیا تو اصلی وقت کی تعیین زیادہ اہم بات نہیں ۔ کیونکہ وہ وقت واقعۃ وہی ہے ہیں ہے اجتماع ہورہا ہے توسشبحان اسٹر! اور اگر ایسا نہیں تو بھی اسٹر تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہی امید ہے کہ مذاس کا باب رحمت بند ہوگا اور مذہبی وہ اپنے جود و نوال وعنایت کریمانہ سے محسر وم رکھے گا۔

میرے نزدیک تونفس یادگار کے فائدہ سے بھی برا فائدہ یہ ہے کہ ان اجتماعات سے فائدہ

اٹھاتے ہوئے ان کے درمیان ذکر و عبادت اہلیٰ کی جاتے۔ توبہ وا نابت اور دعار کی جاتے۔اور الشرتبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیبات وبر کات وحسنات سے اپنے ضالی دامن بھرلتے جائیں۔

ان اجتماعات میں سفریک مسلما نوں کو ارشاد وہدایت ویند و تصحت وامر بالمعروف وہی عن المنکر کا سفریف ابنجام دینا ہی ہم ترہے۔ نہید انہیں نوامخواہ رو کا جائے اور ایسے اجتماعات پرغیر مفید تنقید ومذمت کی جائے۔ کیوں کہ تجربہ ومشاہدہ یہ ہے کہ زیادہ تنقید وشدت بسندی سے کوئی فائدہ نہیں ہینچیا بلکہ لوگ وہ کام اور زیادہ ہی کرنے لگتے ہیں اور ان کی دلجیہی میں اضافہ ہی ہوجا تاہے۔ گویا ایسی تنقید ومذمت کرنے والا شخص اپنے طرز عمل سے ان کے لئے غیر شغور کی اطور پرخودی مدد کارتابت ہوتا ہے اور انہیں ان کے کام میں متحرک بنا دیتا ہے۔

آج کل اپنے خیالات سبنیں کر کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کے لئے ذہین و دور اندلیشن اصحاب فکر و دعوت کی شدید خواہش و تمنا ہموتی ہے کہ وہ مجانس و محافل اور لوگوں کے اجتماعات میں سف ریک ہموں۔ اسی لئے وہ پارکوں، کلبوں اورعوا می جگہوں بر حیکر لگاتے رہتے ہیں تاکم لوگوں کے کثیر ججے میں اپنا بیغیام سبنیں کرسکیں۔

ا ورہم جب یہ دیکھیں کہ ستوق و دلجیبی وعرم وحوصلہ کے ساتھ متعدد تقریبات کے لئے خود اجتماعات منعقد کررہے ہیں توان کے تعلق سے ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض کیا ہے ؟
اجتماعات وغیرہ کے لئے تنقید و شدت بسندی اور سخت پالیسی اپنا نا بے کار و بے سود بلکہ جہانت و حماقت ہے کیوں کہ یہ ایک عظیم خزانہ کا ضیاع اور نا قابل تلا فی نقصان ہے اور ایسے جہانت و حماقت ہے کیوں کہ یہ ایک عظیم خزانہ کا ضیاع اور نا قابل تلا فی نقصان ہے اور ایسے

جہات وجما وت ہے بیوں کہ یہ ایک سیم مزارہ کا صیاح اور تا فابقِ تلای تفضاف ہے اور ایسے قیمتی مواقع کا خود اپنے ہاتھ کے کھونا ہے جو دوبارہ والیس ملنے والے نہیں۔ اور اگر ملیس گے توانیس یادگاری تقب یات کے اجتماعات سے بھر لوروٹ الله یادگاری تقب یات کے اجتماعات سے بھر لوروٹ الله عاصل کرتے ہوئے اپنی دینی ذمہ داریاں نبھانی جا تہیں ۔

# محافل ميلاد التي صقاله علية

میلادالبنی صلی السّرعلیہ وہم جس کی ہم دعوت و ترغیب دیتے ہیں اس کی حقیقت بہت سے لوگ نہیں سجھ پاتے۔ اور اپنے ذہن میں طرح کے فاسد تصورات قائم کر کے ان کی بنیاد پر طویل مباحث ومسائل کی عمارت تعمیب رکر ڈ التے ہیں۔ اور اس بے بنیاد بحث میں اپنااور دوسروں کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔

میلاد نبوی کے موضوع پر میں بہت لکھ چکا ہوں بنت ریات اور عام مجانس میں بھی گفت گو

کر چکا ہوں جن سے میلاد البنی صلی الشرعلیہ وسلم کے بارے میں میرے خیالات منظر عام بر آچکے ہیں۔
منعقد کر ناایک امرعادی ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے عہدرسالت و دورصی ابہ کی عبادت
منعقد کر ناایک امرعادی ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے عہدرسالت و دورصی ابہ کی عبادت
مشروعہ نہیں ہے۔ ہمارے خیال اور فکر کا ابس یہ فلاصہ ہے۔ آگے جسے جو سمجھنا ہو وہ سمجھتا رہے۔
انسان صرف اپنا اور اپنی باتوں کا ذمہ دار ہے کسی دوسے کا نہیں۔ میں ہرمحفل و مجلس اور ہرتقریب
میں کہتارہ تا ہوں کہ اس کیفیت کے ساتھ محفل میلاد البنی صلی الشرعلیہ وسلم کا انعقاد امرعادی ہے۔
بیلی کہتارہ تا ہوں کہ اس کیفیت کے ساتھ محفل میلاد البنی صلی الشرعلیہ وسلم کا انعقاد امرعادی ہے۔
بیلی کہتارہ تا ہوں کہ اس کیفیت کے ساتھ محفل میلاد البنی صلی الشرعلیہ وسلم کا انعقاد امرعادی ہے۔
بیلی ترہ جاتی ہے ؟

معیبت یہ ہے کہ لوگ اصل حقائق نہیں بچھتے اور بے سرویا باتیں کرتے رہتے ہیں ۔ اسی سے امام سٹ فعی فرملتے ہیں ۔ جب بھی کسی عالم سے میرامباحثہ ہوایس اس برغالب رہائین جب کسی جاہل سے سابقہ بڑا تو وہی مجھ برغالب آگیا۔

ادنی طالب علم بھی عادت وعبادت اوران دونوں کے حقائق کا فرق جانتا ہے۔ جب کوئی شخص کے کہ فلال چیز اپنی اکسس کیفیت کے ساتھ عبادت منٹروعہ ہے ۔ قواس سے دلیل طلب

عزضیکه مولد نبوی سنسر این سے لئے انعقاد محفل ایک امرعادی ہے دسکی برم میلاد البنی منعقد کرنے کی یہ عاد ت خیروصلاح پرمینی اور ایسے منافع و فوا مکر بیٹ مسلمانوں کو برکت وسعادت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء محود اور سنسرعًا مطلوب ہیں۔

کھ لوگوں کا یہ فاسدگان ہے کسال کے دیگرایام کی بجاتے مسلمان ایک محضوص شب ہی محفل میسلاد منعقد کرتے ہیں ۔

ان غافلوں کو یہ بیتہ نہیں کہ مکد مکرمہ و مدینہ طیب ہیں سال کے ہردن ہر توسم اور ہر تو تی کے موقع پر میلاد البنی صلی النٹر علیہ وسی کم محفلیں منعقد کی جاتی ہیں ، مکد مکرمہ و مدینہ طیبہ میں کوئی دن یا کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں انعقاد محفل میلادیۃ ہو۔ اسے جانبے والے خوب جانبے ہیں اور جو نہیں جانبے وہ تہیں جانبے۔

جوشخص یہ مجھتا ہے کہ ہم صرف ایک رات میں ذکر نبی کرتے ہیں ، یا قی را توں میں نہیں۔ تین سوانسٹھ را تیں ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں ۔ایساشخص مفتری دکذاب ہے ۔

الشرتبارک و تعتابیٰ کے فضل و کرم سے سال کی ہررات میں میلادالبنی صلی الشرعلیہ وستم کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ کوئی دن یا کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں کہیں نہیں کوئی محفل میلاد

- 5% 2

ہم بڑی صراحت کے ساتھ صاف صاف کہتے ہیں کہ سال سے دیگرا یام کو جیور کر صرف ایک شب میں محفل میلاد البنی صلی الشرعلیہ وسلم کو خاص کر دینارسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی جسارت اور جفا کاری ہے۔

بحدہ تعالیٰ مسلمان اسس حقیقت کوخوب اچھی طرح سیجھتے ہیں اس سے برطے شوق فراواں اور جذبة بیکراں کے ساتھ سال بھر برم میلاد البنی صلی الترعلیہ وسلم آراستہ کرتے رہتے ہیں۔ اور حب شخص کا یہ گان فاسد ہوکہ ہم محفل میسلاد البنی صلی الشرعلیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے ساتھ تخصیص کرتے ہیں۔ وہ ہمایت جاہل ہے یا بتجاہل عارفانہ سے کام نے رہا ہے۔ ایسے شخص کے لئے دعادہی کی جاسکتی ہے کہ الشر تعالیٰ اسے ہدایت و فور بھیرت دے تاکہ اس کی جہالت کا جمت اب المط جاتے۔ اور وہ یہ مجھ سکے محفل میلاد البنی کا انعقاد مدینہ منورہ کے لئے محفوص ہے مذکسی ایک رات کے لئے نہ کسی ایک رات کے لئے نہ کسی ایک میں ایسے خاص کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ یہ ہم زمان و مکان کے لئے عام ہے اور اس سے جواز وعموم کے لئے کسی دلیل و برہان کی ضرورت ہمیں۔ ط اور اس سے جواز وعموم کے لئے کسی دلیل و برہان کی ضرورت ہمیں۔ ط اور جو تحقیل میلاد کے جواز کی بھی بات ہی ہمیں گرتے۔ اور ہو شخص صرف کسی ایک رات کے لئے جواز محفل میلاد کا قائل ہے وہ مبتدع فی الدین ہے کیو نکہ رسول اگرم صلی النہ علیہ وسلم کا ذکر و تعلق خاط ہم و قت لازم ہے۔ اور ہم مسلمان کا دل ہم طحہ جذبات رسول اگرم صلی النہ علیہ وسلم کا ذکر و تعلق خاط ہم و قت لازم ہے۔ اور ہم مسلمان کا دل ہم طحہ جذبات مجت رسول سے بہ بریز ہمونا صروری ہے۔

هاں ؛ ماہ ربیع الاول سخر لیے ہیں محفل میلادالبنی صلی الشرعلیہ وسلم منعقد کرنے کا جذبہ
ابھرا تاہے اور داعیہ کچھ زیادہ بیدار وقوی ہوجا تاہے بسلمانوں کی دلجیسی بڑھ جاتی ہے اوران
کے جذبات مٹھا کھیں مارنے لگتے ہیں ۔ کیونکہ زمانہ کا زمانہ سے ربط و تعلق ہوتاہی ہے ۔ حال کے ذریعے
ماضی کی یادا جاتی ہے اور حاضر کو دیکھ کرغایت کی طرف ذہن منتقل ہوجا تاہے۔

ید محافل دابتها عات دعوت الی استرکا بیمت برا ا ذریعه بین - ایسے قیمتی اور زرین مواقع ضائع

منیں کتے جاتے - علماء ومبلغین کا صندض ہے کہ وہ بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے اخلاق و آ داب،

مسیرت وکردار اور عبادات ومعاملات کو امت کے سبا منے بیان کرتے رہیں - اسے دعوت
صلاح و فلاح دیتے رہیں ۔ وعظ و نصیحت سے نوا زتے رہیں - ہدایت ورم سنمانی فرملتے رہیں ۔

اور خرافات ومنکرات سے اسے محفوظ رکھ کرمٹرور و آفات سے بیجاتے رہیں۔

الترتبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں محفل میلادالبی صلی الترعلیہ وکم ودیگر مجالس واجتماعات خیسہ و برکت میں شرکت اور مسلمانوں کی ہدایت وار شاد کا فریضہ انجام دیت ارمبتا مہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ان محافل واجتماعات کا مقصد صرف اجتماعات و مظاہر بنیں ہیں۔ بلکہ ان کی حیثیت ایک میارک مقصد کے لئے ایک میارک ذریعہ کی ہے۔ اور وہ فلال فلال مقاصد

خبرہیں۔ اور جوشخص کوئی کدنی فائدہ مذحاصل کر باتے وہ میلاد البنی صلی الشرعلیہ وسلم کی برکت و سعادت سے محروم ہے۔

اسس موضوع برجود لائل ہیں اہمیں مکھ کریس یہ بحث طویل ہمیں بنا ناچا ہتا۔ کیوں کہ اللہ عندال بالمولد النبوی الشردین، کے نام سے یں الگ سے ایک مستقل رسالہ مکھ حکا ہوں۔

البنتر تویید کو آزاد کرنے کے واقعہ پر کچھ لوگ جری گوئی کرتے رہتے ہیں۔ اسس لئے اس واقعہ سے متعلق مختصر طور پر بہاں جند سطری تھی جارہی ہیں۔

#### ثويبه كوآزاد كرنے كاواقعه

کتب صدیت وسیرت میں ابولہب کی لونڈی تو یہ کو آزاد کرنے کا واقعدا سس طرح بیان کیا گیاہے کہ جب تو یہ نے بیغیب راسلام محد بن عبدالتر صلی الشرعلیہ وسلم کی ولا دت کی خوشخبری ابولہب کوسنائی تواس نے اسے آزاد کر دیا۔ اسی طرح عباس بن عبدالمطلب کے ایک خواب کا بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے ابولہب کے مرنے کے بعداسے خواب میں دیکھا اور اسس کا حال بچھا تواس نے کہا۔ مرنے کے بعدیں نے اپنے لئے کوئی خیر نہیں یا یا۔ سوائے اس کے کہ قویہ بیا میری کچھ بیاس بچھ جاتی ہے اور ہردوسے نبہ کو میرے عذاب میں کی کردی جاتی ہے۔

متعدد ائمة حدیث وسیرت نے اس کی روایت کی ہے ۔ مثلاً امام عبد الرزاق صنعانی امام بخاری ۔ حافظ بغوی ۔ امام بخاری ۔ حافظ بغوی ابن میشام ۔ سہیلی ۔ حافظ بغوی ابن دیج ۔ انتخر ۔ عامری ۔

ن حول الاحتفال بالمولدالنبوی الشریف ازفضیلة الشیخ سید محمد بن علوی مالکی مطبوعه جدّه ۱۲۰۲ه/۱۹۸۶ کا اردوتر جمه جزری ۱۹۹۹ میں ریاض سعودی عرب کے زمان و قیام میں کرچکا ہوں جیشن میلادالبنی کے ام سے یہ ترجمہ المجمع الاسسلامی مبارک بورضلع اعظم کرڑھ ۔ (اندلیا) سے کئی بارشائع ہوچکا ہے۔
سے کئی بارشائع ہوچکا ہے۔
سے کئی بارشائع ہوچکا ہے۔

امام عبدالرزاق صنعانی نے مصنعت ج ۷ ص ٤٧٨ میں اس کی روایت کی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب النکاح باب و امها تکم اللاتی ارضعنکم میں اس کی روایت کی ہے۔ واسن ادہ الی عروة بن الزب پر مرس س۔

طافظ ابن جحرفے فتح الباری میں اسے ذکر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اسماعیلی تے بطراتی ذھلی ابوالیمان سے اسس کی روایت کی ہے۔ اور عبدالرزاق نے معرسے روایت کی ہے۔

اور لکھا ہے کہ صدیت سے عساوم ہوتا ہے کہ کا فرکو آخرت میں عمل صائع سے فائدہ بہنچیا ہے۔ سے دیکن یہ بات طاہر شرک آن حیکم کے فلاف ہے۔ کیول کہ ارشاد باری تعسائی ہے۔ و قد مُنا إلیٰ مَاعَمِلُوا مِنُ عَمَلِ فَجَعَلْنَ اوُ هِسَاءً مَنْشُوراً۔ دفرقان - ۲۳) اوران کے اعمال کی طرف ہمنے قصد کیا تو انہیں باریک غیار کے بچھرے ذرے بنادے۔

اس کے دوجوابات ہیں۔

(۱) خبر مرسل ہے عروہ بن زبیر نے یہ نہیں ذکر کیا کہ ان سے س نے صدیت بیان کی۔

اگراسے موصول مان پیاجائے تو خبر میں خواب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور خواب حجت نہیں اور شاید خواب دیکھنے والے نے اسس وقت تک اسلام نہیں قبول کیا تھا اس لئے اس کی بات سے است دلال نہیں کیا جاسکت ا

(۲) خواب کاوا قعہ مان پینے کی شکل میں یہ کہاجا سکتا ہے کہ یہ نبی اکرم کی الشرعلیہ وستم کی ایک خصوصی فضیلت ہے۔ جیسا کہ ابوطاب کا واقعہ ہے کہ ان کے عذاب میں شخفیفت کر دی گئی ۔ اورا نہیں جہنم کے طبقة عمرات سے طبقہ ضحضاح کی طرف منتقل کر دیا گیا ۔

المام بينقي بكھتے ہيں۔

کفارکو خیرہ بہنچنے کے سلسلے میں جو وارد ہے اسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے چھٹ کارا بنیں یائیں سے اور جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے عذاب کے مستحق ہیں اس میں تخفیف ہوجائے کفڑ کے علاوہ جن ذنوب وجرائم کے وہ مرتکب ہوچکے ہیں ال میں الن کے اعمال خیر کی وجہ سے تخفیف ہوسکتی ہے۔ قاصنی عیاض لکھتے ہیں۔ علمار کا اسس پر اجماع ہے کہ کفار کے اعمال ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوں گئے۔ اہمیں جنت میں نہیں ہوں گئے۔ اہمیں جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا اور کسی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگ ۔ اگر جیکسی کا عذاب زیادہ ہوگا اور کسی کا کم ہوگا۔ اور کسی کا کم ہوگا۔

یں کہتا ہوں کہ اس سے امام بیقی کے ذکر کردہ احتمال اور گنجائٹن کی تردید نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ جو کچھ وارد ہے وہ کفر سے متعلق ہے کفر کے علاوہ کوئی گناہ ہے تواس کے عذا ب میں تحقیف سے کیا چیز مانع ہے ؟

امام قرطبی سکھتے ہیں ۔

تخفیف عذاب صرف اس واقعہ اور جس کے لئے کوئی نص وار دہے اس کے ساتھ مخصوص ،۔ ابن منبراینے حاستید میں لکھتے ہیں کہ یہاں دوامور ہیں ۔

(۱) کفرے ساتھ کا فری طاعت کا اعتبار محال ہے۔ اس لئے کہ طاعت کی مشرط میہ ہے کہ وہ قصد صحے کے ساتھ ہو جو کا فریس مفقود ہے۔

(۲) کا منسر کے بعض اعمال خیر کا ثواب الشر تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطافر مادے تو یہ ممکن ہے اس میں کوئی عقلی استحالہ نہیں۔

جب یہ دونوں امور سامنے گئے تو یہ سمجھتے کہ ابولہب نے تو یبہ کو اُزاد کیا تو ہذا س کی یزت طاعت وتقرب کی تقی نہ ہی اس کا کوئی اعتبار تھا۔

بس انٹرجس برچا ہے اپنا فضل فرمادے۔ جیساکہ ابوطاب براس کا فضل ہوا۔ اوراصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں نفی وا ثبات دونوں صور توں میں اعتبار صرف تو قیفی ہے۔

میں کہتا ہوں۔ اسس کا تمتہ یہ ہے کرجس کے لئے کا ون سے نیکی دغیرہ صادر ہواس کے اعزار واکرام میں الشرکا یہ فضل ہے۔ والله اعلم۔ اھ۔ فتح ابساری ج و ص ١٤٥۔

طافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس واقعہ کی روایت کرتے ہیں۔ اور اس پرتبصرہ کرتے ہیں۔ اور اس پرتبصرہ کرتے ہوئے دی ہوئے تھے ہیں۔

ابولهب نے اپنے بھیتی محد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی توشخبری تو یہ کی زبان سے سن کراسے فور اً آزاد کردیا۔ اس سے اسے یہ صله ملا۔ اھ بن اسیرة البنویت لابنے کیٹرے اص ۲۲٤۔

حافظ عبدالرحمن بن دیج شیبانی مؤلف جامع الفصول بنی کتاب سیرت میں اس واقعہ کو نفل کرے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔

ابولہب کے عذاب میں تخفیف محض اعراز داکرام رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم کی وجہ سے ہوئی۔ جیسے کہ ابوطالب کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ تو یہ کو آزاد کرنا باعث تخفیف عذاب نہیں بلکہ یہ محض تغظیم و احترام رسول ہے۔ وریز اعمال کھار کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ میکہ یہ محض تغظیم و احترام رسول ہے۔ وریز اعمال کھار کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ و کنبہ کو اورین کے اعمال کھار کو کا میکار ہوئے و حبط ماصنع موا اوران کے اعمال بیکار ہوئے۔ اوران کا کیا ہوا صالع ہوا اوران کے اعمال بیکار ہوئے۔

حدائق الانوار في السيرة ج اص ١٢٤ -

حافظ بغوی نے تو یہ کو آزاد کرنے کا واقع مترح السنہ ج و ص ۲۷ میں تحریکیا ہے۔ امام عامری نے بھجے آدمحافل میں اسے نقل کیا ہے اور اس کے متارح استخرے ا اپنی سنسرح میں لکھا ہے۔

کہاگیاکہ ابولہب کے لئے یہ تخفیف غذایہ فاص ہے جومحض اعراز واکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ۔ جیسے آپ کی وجہ سے ابوطالب کے عذاب میں تخفیف ہے۔ اور کہاگیا کہ جوکا منے میں خیر کرے اس کے عذاب میں تخفیف ممکن ہے ۔ اور کہاگیا کہ جوکا منے میں خیر کرے اس کے عذاب میں تخفیف ممکن ہے ۔ او

من شرح البهجة يد اص ١١ .

سہیلی نے الدوض الانف شرح السیرة النبویة لابن هشام میں اس واقعہ کو افغہ کو نقل کرنے کے بعد دکھا ہے۔

جہنم میں رہتے ہوئے ابولہب کو یہ فائدہ حاص لہے جیسے اس کے بھائی ابوطاب کو فائدہ بہنچاکہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کا تحفظ در فاع کرنے کی وجہ سے اہل جہنم میں سے سب سے کم عذاب دیاجا تاہیے۔

ابوطاب کے سلسے میں گر رچکا ہے کہ اس نفع و فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیفت ہے۔ وربۃ بلاا خیلات یہ امر متحق ہے کہ کا صند کے سارے اعمال صاتع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اعمال اس کے میزال میں وزن ہوں گے مذاسے اس کی وجرسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔

#### مام ل بحث

صاصل بحث یہ ہے کہ یہ واقعہ کتب احادیث وسیر میں مشہور ہے۔ اسے مستندومعت برحفاظ صدیث نے نقل کیا ہے۔ اسے مستندومعت برحفاظ صدیث نے نقل کیا ہے۔ امام بخاری جن کی عظمت وجلالت شان برسب کا اتفاق ہے انہوں نے بھی صحح بخاری میں اسے نقل کیا ہے۔ ان کی اسناد بھی صححے ہیں جن میں کوئی کلام نہیں ۔ بخاری میں اسے نقل کیا ہے ۔ ان کی اسناد بھی صححے ہیں جن میں کوئی کلام نہیں ۔

معلقات، مرسلات سب کی روایتیں مقبول ہوا کرتی ایں ان سب کورد نہیں کیاجاتا۔ احادیث واصطلاحات اور ماہرین مطالب ومفاہیم معلقات ومرسلات اسس اصول سے ایجی طرح واقف ہیں کہ جب صحاح میں معلقات ومرسلات منقول ہول تو ان کی چیشت اور ان کا حکم کیا ہے۔

کتب اصطلاحات منتلاً الفیہ سیوطی وعراقی اور ان کی سنتہ میں اور تدریب الراوی کا مطالعہ کریں آپ کو معکوم ہوجائے گا۔ کیوں کہ ان حضرات نے اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے اور بتلا یا ہے کہ محققین کے کہ میں منقول ہونے والی صدیث معلق ومرسل کی چیشت کیا ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ محققین کے نزدیک یہ مقبول ہیں۔

پھریہ بھی ایک قابل کی اظ بہلو ہے کہ یہ سسکد فضائل ومناقب سے متعلق ہے۔ کتبخصائص وسیریس علماء فضائل ومناقب کا ذکر کرتے ہوئے بچھ تساہل بھی کرجاتے ہیں۔ کیونکہ وصحیح بالمعنی الاصطلاقی کی سنے رطاس سلسلے ہیں نہیں لگاتے۔ اور اگر ذکر خصائص وسیراس مشرط شا ذکے ساتھ مشروط کر دیا جائے توقبل بعثت و بعد بعثت کی سیرت بیان کرنا ہی ہمار سے لئے مشکل ہو جائے۔ حالاں کہ وہ حفاظ وائم تو حدیث و اساطین علم وفضل جن کی خدمات ہمارا سرمایہ افتخار ہیں۔ جن کے ذریعہ ہیں صدیت صعیف کے مواقع ذکر وعدم ذکر کا علم ہواان کی کتب بول کا مطالع کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خصائص رسول صلی الشرعلیہ وسلم تحریر کرنے میں انہوں نے مقطوعات ومرسلات اور کا ہن وغیرہ کے بیانات جگہ جگہ شامل کئے ہیں۔ کیوں کہ باب فضائل ومنا قب میں ان کا ذکر جائز ہے۔ اور کا ہن وغیرہ کے بیانات جگہ جگہ شامل کئے ہیں۔ کیوں کہ باب فضائل ومنا قب میں ان کا ذکر جائز ہے۔ معتمل صدیت ارست و معترضین کا یہ اعزاض کو تو یہ کے آزاد کرنے پر تخفیف عذاب سے متعلق صدیت ارست و ماری تعالیٰ۔ وحت د منا الیٰ ما عملوا من عمل فجعل ناہ عبداء منشورا۔ کے معارض ہے۔ ہاری تعالیٰ۔ وحت د منا الیٰ ما عملوا من عمل فجعل ناہ عبداء منشورا۔ کے معارض ہے۔

یہ اعتراض نا قابل قبول ہے۔ جیساکراس سلسلے میں اقوال وار شادات علمار نقل کئے جاچے ہیں۔
مفسرین کرام آیت مذکورہ کا یہ مطلب بتلاتے ہیں کہ اعمال کفار کی طرف اسٹر کی نظر جمت نہیں
ہوگی۔اس میں یہ نہیں ونسر مایا گیا ہے کہ سارے کفار عذاب میں برابر ہوں گے۔ مذہبی یہ فرمایا گیا ہے
کہ کی کا فرکے عذاب میں کوئی تحقیقت نہیں ہوگی۔

قاضی عیاض کا نقل کردہ اجماع بھی عموم کفار کے سلسلے میں ہے۔ یہ نہیں کہ السر تعالیٰ کسی کا فر کیٹل کی وجہ سے اسس کے عذاب میں کوئی تحقیقت نہیں کرے گا۔ جہنم کے توالشر تعالیٰ نے اسی سے مختلف طبقات بنائے ہیں کہ اپنے عمل کے حساب سے وہ الگ الگ طبقات میں ہوں گے اور منافق سب سے پخلے طبقہ میں رہیں گے۔

پھریہ کہ ایسا اجماع تو نص صریح کے معارض ہوگا۔ اور اہل علم جانتے ہیں کنص صریح کے معارض کوئی اجماع صبحے ہنیں ہوسکتا ہے۔

صدیت میں ہے۔ رسول الشرسلی الشرعلیہ وہم سے سوال کیا گیا کہ ابوطاب جوہروقت آپ کاساتھ دیتے تھے اور آپ کا دفاع کرتے تھے کیا آپ نے انہیں کچھ فائدہ بہنچایا ؟ آپ نے ارشاد فرایا۔ میں نے انہیں جہنم کے طبقہ عمرات میں پایا تواس میں سے میں نے انہیں نکال کرضحضاح میں منتقل کردیا۔

ابوطاب نے حضور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم کی طرف سے ہرطرح دفاع کیا تو آپ نے اہمیں یہ فائدہ بہنچایا کہ جہنم کے طبقة عمرات سے نکال کرضحضاح میں بہنچادیا۔

الولهب كے عذاب كى تخفيف تھى اسى قبيل سے ہے جس ميں كوئى حرج بنيں۔

اور حدیث سے پیمعسلوم ہواکہ آیت مذکورہ ان کفار کے بارے میں ہے جن کا کوئی ایسال

نہ ہوجو تخفیف عذاب کا باعث بن سکے ۔ اسی مفہوم ومطلب کے مطابق علمار کا اجماع بھی ہے۔ الوطال مستعلق میں بیٹر نے کہ سید کی کنتر اردادہ میں میں مہوم ورد میں اس

ا بوطاب مے تعلق حدیث مذکور سے ایک کتنی ایمان استروز بات معلوم ہوئی کرسول اکرم صلی النظم اللہ و ماس و قت بھی تصر و ت مسلی الشرعلیہ و مماس و قت بھی تصر فت میں اور قیامت سے پہلے اور آخرت میں بھی تصر و قرماتے ہیں۔ اور جونتخص آپ سے مجت رکھے اور آپ کی طرف سے دفاع کرے اس کی شفاعت بھی مورت سے دفاع کرے اس کی شفاعت بھی میں۔ اور جونتخص آپ سے مجت رکھے اور آپ کی طرف سے دفاع کرے اس کی شفاعت بھی

ترماتے ہیں۔

معترض کایہ اعتراض کرناکہ اس خبر میں خواب کا واقعہ ہے اورخواب سے کوئی تھی خابت ہم ہوتا۔
اسے اللہ مدایت دے وہ احکام شرعیہ وغیر سترعیہ کے درمیان فرق برنظر نہیں رکھ بارہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے است نباط مسائل شرعیہ وضیح اخبار جائز ہے یا ہیں۔
اس سلسلے میں فقہار کا اخت لاف ہے۔

اورغیرمسائل شرعید میں خواب براعتبار واعتمادی مطلقاً کوئی حرج نہیں بحفاظ صدیت نے اس براعتماد کیا ہے۔ اور قبل بعثت نبوی اہل جاہلیت کے خواب جن میں رسول الشرصلی الشرعلیہ وہم کے ظہورا وراہل جاہدیت کے شرک و فساد کے خاتمہ کی خبری ایں۔ ان کا ذکر انہوں نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ کیا ہے۔ جن میں سرفہرست کتاب دلائل النبوۃ ہے۔

عباس بن عبدالمطلب كے خواب كے بارے ميں يہ كہناكہ وہ جحت نہيں اوراس سے كوئی حكم وخبر تابت نہيں \_ يہ محدثين ومؤرفين كمل اوران كے طراحية كے فلات ہے۔ اس كامقصد توكوں كاذبہن سنسٹر كرنا ہے اس كے علاوہ كچھ بھى نہيں ۔ جو عالم ومحقق كى شاك كے فلا ف ہے۔

معترضین کا یا عراض کو عباس بن عبدالمطلب نے صات کفری تواجی کھااوراس کی بخرد کلہ اور کفارک شہادت و خبر محرع و مقبول نہیں۔ یہ بھی باطل اور نامقبول ہے اس یک کوئی علی وزن نہیں کیونکہ می عالم نے خواب کو شہادت نہیں قرار دیا ہے بلکہ یہ توالک بشارت ہے اور اس میں دین وایمان کی کوئی شرط نہیں لگائی جائی۔ اسٹر تعالیٰ نے قوقر آن بھی میں یوسے علیالیہ اس مجردہ کا ذکر فرمایا ہے جو شہنشاہ مصر کے خواب سے معلق ہے۔ اور شہنشاہ مصر نے برست تعالیہ کا کھی اس معتقد نہیں تھا۔ بت پرست ہونے کے با وجود الدر نے اس کے نواب کو یوسے علیالسل کی کوفل سرف اور ان کی علامات نبوت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اگر اس معتقد نہیں تھا۔ برست مشرک کا خواب ہے۔ اگر اس نواب کا کوئی فائدہ نہوت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اگر اس نواب کا کوئی فائدہ نہوت آنوالٹر تعالیٰ اس کا ذکر ہی کیوں فرما تاکیونکہ یہ ایک بت پرست مشرک کا خواب ہے۔ یہ نہادت و خبر سموع و مقبول نہیں۔ ایسا کہنے والے حفرات علم حدیث سے ناوا قف بیل کیوں کو کتب مصطلحات مدیث میں اس کی صدیث کا صاب مورث میں حامل حدیث ہوا ور تھراہے اسلام لانے کے بعدروا یت کرے تواس کی دہ مدیث میں اس کی سبت سی مثالیں مل جائیں گی ۔ واللت اعلیہ و علیہ اس میں مائیل مدیث ہوا ور تھراہے اسلام لانے کے بعدروا یت کرے تواس کی دہ مدیث میں اس کی سبت سی مثالیں مل جائیں گی۔ واللت اعلیہ و علیہ اس میں مائیل مائیں گی ۔ واللت اعلیہ و علیہ اس میں مائیل میں مائیل مائیں گی ۔ واللت اعلیہ و علیہ اس می میں مائیل مائیں گی۔ واللت اعلیہ و علیہ است میں مائیل مائیں گی ۔ واللت اعلیہ و علیہ است میں مائیل مائیں گی ۔ واللت اعلیہ و علیہ است میں مائیل مائیں گی ۔ واللت اعلیہ و علیہ است میں واحد کے مائیل میں میں گی کوئیس میں مائیل میں مائیل میں کیا کہ تب مصطلحات مدیث میں اس کی کوئیل میں مائیل میں میں کی کوئیل میں کوئیل میں کوئیل کوئیل کی کوئیل میں کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئ

## خاتمهالخدير

الحمر للله اجن مسائل میں اپنی فکر ورائے بیش کرنا چا ہتا تھا وہ سب میں نے تکھ دیا۔ میسری رائے اگر مبنی برحق وصواب ہے توسم بحان النٹر! اور اگر کہیں کچھ نقص و فامی ہوتو میں ایک انسان ہوں اور ہر انسان سے صحح اور غلط دونوں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی بات مانی بھی جا سکتی ہے۔ البتہ ہمارے سید معصوم صلی النٹر علیہ دسم کی ذات گرا کی ایسی عظیم ہے کہ وہ اپنی خوا م شس سے کچھ ہیں کہتے بلکہ ان کی ہر بات علیہ دسم کی ذات گرا کی ایسی عظیم ہے کہ وہ اپنی خوا م شس سے کچھ ہیں کہتے بلکہ ان کی ہر بات وحی ربانی ہوتی ہے۔

جدال وخصومت اور کے فکری و کے بحثی سے الشرکی بناہ چاہتا ہوں ۔ بے فائدہ علم،
نامقبول دعاء اور بے خشیت قلب سے الشرکی بناہ چاہتا ہوں ۔ ہر بدی و منٹرو فتنہ و بلار و
بدعت و کفروسٹ رک سے الشرکی بناہ چاہتا ہوں ۔ ہراس چیز سے اظہار براًت کرنا چاہت ہوں
ہوں جس سے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے اظہار براًت فرمایا ۔ اور ہراسس چیز کوما نت ہوں
جسے ماننے کا آپ نے ہمیں حکم دیا۔

الشر تبارک و تعالیٰ سے میری عاجر ان دعاہے کہ وہ مجھے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے بتاتے ہوئے صراط مستقیم براسی طرح ثابت قدم رکھے۔ اقرار توحید و رسالت کے سابھ بحالت ایمان واسلام مجھے بلادالشریس موت دے۔ لا الله الله الله الله الله محمد رسول الشرک میں متبادت دینے والے اہل ایمان اور محد رسول الشرکی الشر علیہ وسلم کی راہ حق پر چلنے والے صحابہ کرام ، تابعین عظے م ، تیج تابعین ، ائم مجتهدین اور سلمت صالحین رضوان الشرعیہم جعین کے درمیان رہنے کی مجھے سعادت عطے فرمائے۔

دعوت توحید و خبردینے والے معزز حکام کو الله تبارک و تعت بی ہدایت و نصرت حق کی

قوفیق مرحمت و سنرمائے ۔ اور خیرعباد و بلاد کے لئے ان کی اصلاح و دستگیری فرمائے۔ آمین . والحمد للله رب العالمين و صلی الله علیٰ سیدنا محمد و علیٰ آله وصعبه اجمعین .

كتب ذلك بقلمه وقاله بفهه محمد بن عباس المالكي مدهبًا - السلق عقيدةً - المكي موطناً - الحسني نسبًا - عفا الله عنه خادم العلم بالحرمين الشريفين . تحديداً ممكة المكامة في سع الادل سني في عدد م

تحريراً بمكة المكرمة في رسع الاول سنة ١٤٠٤ مسى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب -



عمد لأمرب العالمين وصل الله عان سيدنا محيد وعلى أله وصفيه اعد

#### وولة اللوعانف العربية للجدة

وزارة العدل والشوون الاسلامية والاقاف

مِفْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ ع

سأليف المالِي كم الما

الطبعــة الثالثـة ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٨

### ايمان وعقائد كوسنوار في والى كتابين بهار يهال دستيابي

|      |             |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100            |                                  |          |                                   | -      |
|------|-------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|
|      | N-/4        | باليال                               | ا/ سر نقر | نانِ صحابہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A-/4              | رة رسول عربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | w 19.1         | افعى شى رئور تىرچ                | ÷ war    | بالأغراقية                        | (111)  |
|      | 10/16       | اعيل وللوى أور                       | 1/00/1    | بيرة المالانبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/0              | فاتداكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E 0./6         | رح القدود                        | = 1m.    | 15:31                             |        |
|      | 100/        | نوية الايمان                         | mo/s      | سلامي تقريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 11-16           | تة الطالبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | is 0./1        | ربالفلوب                         | V YKO    | رف کا سامانی                      | 6.17   |
|      | 10/0        | بندى تانه لاتني                      | 10/s      | دين نگي طن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E MO/             | باعالعابان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20-/4          | يت خيرالانام                     | E Mary   | بیری اٹھا (ہ بات را               | تف نع  |
|      | 4%          | مانِ آخرت                            | W 60/2    | طبات نظامي كتصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 10/             | The second secon |                | مانے پینے گانتیں                 | 6 600/0  | روى القارانيا<br>أوالقرار عما هما | 5 :7   |
|      | 10/1        | مائل درود                            |           | عارف المحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00/               | صارفت مشله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | is 80/1        | بالااسلام.                       | - Jany   | ل عالميري عمل الجلد ا             |        |
|      | W-79 U      | مع فيونواللغات كل                    | 6 K-/3    | زرقه حافظ عبدالرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second | وحان شك روز                      | 1 1      | رونية ارسوا أقرادهم               | فتاه   |
| 1    | 6/0         | بأكل نعيمير                          | No/6      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | يره عوث أعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | الاكامرييليد                     | 19/      | رة ارئ شع مخاري آيام<br>م         | و درال |
|      |             | ملام اورامنها                        | 1 10/6    | وبستان بصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | ي قصائل اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14-/6          | عاشرف عملة                       | الأجلد ا | لناجح شح شكوة المعا               | ماة    |
| - 10 | 0-/+        | مِمْلُ بِشِيرٍ                       | - 10/     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 6-19            | داب سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 4-/2         | نازل ولایت                       | 1 100/3  | اللمعات كالاجلية                  | افعقا  |
|      | 2/0 0       | ن کے انسو تمل                        | 9 1./1    | بوت مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14/2              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | طيات غزالي                       | סרם,     | فاشريف عمل طلري                   | 513.   |
| -118 | 0/4 3       | ملاح فكرواعتقا                       | 11/9      | سوا دِ اعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | وت كاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/4           | ال اولياء                        | 100      | ة شريف على جلدي                   | شكا    |
| -116 | 10/6        | واراحسرى                             | 10/5      | عار <i>ف کنزالایمان</i><br>• بیرون تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 | ورتوك كي حكايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | فسيرأ أوكشرح مل كل               | 10-/0    | ناس ماج محلاطله                   | استر   |
| 1115 |             | سلام میں بردہ<br>نان شاہ تا          |           | فتم النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1               | فيدا لواعظين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17/5           | رش رعوس                          | 10%      | <i>ز مذی زیف ۲جلد</i>             | طامع   |
| ľ    | 10/1/2 b    | ز <i>فان شریعت</i><br>دنه از طریمه آ | 4-/1      | انتان كامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/4           | سفينه لوح                        | 160/     | 46/811                            | موطا   |
|      | 12/         | رینی نوٹ <u>ک</u> صا<br>باراسسلام    | 7/1       | علم خيرالانام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The second second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 10/4         | دعوت فكر                         | 9%       | شدامام اعظم                       | 1      |
|      | 0/ 1        | بارا مسلم<br>میندامام احدیض          | 7 770     | الاستمداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | وركوس كانصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/            | جان جانال                        | 19//     | بانص بحرث بمل جله                 | خو     |
|      | 14 15       | مينداما المركبون<br>الدورام المركبو  | 1 00/4    | سوابر مالارجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P0/8              | نان مبيارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/4           | ناديخي كهانيال                   |          | وبأنام رسابي علاج                 | مكتو   |
| 1    | 4 33        | رادات الرسامين                       | F0/6 1    | سلم رئينالا كاتحفة<br>نين برگزيدة تخصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-/4              | وربيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | ہشت بہشت                         | h-0/2    | ن الصالحين عمل ج                  | ارياه  |
| 1    | 6 will      | ره مینون کی نفل                      | J FINO    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ئيا مع كرامات اولياً             | P/4      | رج النبوة عملاج                   | املا   |
| 14   | 4 =         | ره میون می<br>سیلے می شرعی حیث       | 9 10/6    | بى مسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | غازس اور دعاتير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | بنجنه الاسار شريف                | 10-/1    | الخلفار ممل                       | 21     |
| P.   | 1/2         | بتان بضا                             | 104       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | فليفدرا شداميمعاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | الدولة المكير                    | 1-0/1    | ياكسعادت كمل                      | کیم    |
|      | 14 5        | حكام دوزه وزك                        | 1 00/     | اسلامی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PD/4              | وكرصيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40/1           | الملقوظ ممل                      | PY-/9    | أسالاس عمل                        | الفخ   |
| 10   | أعظمت       | بام اجرحالي                          | 1 160/2 1 | سوريدا و مماهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/4              | ہمو <u>ے کے</u> اعراقات<br>مدد انرک <sub>ی</sub> ملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00/            | سوانح اعليمضرت                   | 0/5      | وشربعت عمل سيط                    | h.     |
| 10)  | اعت را      | ما احدِ خاک فقیم                     | 10/1      | ی حقایات می مارس<br>خطبات میم <i>ل م</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V./ 15            | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6./            | مول المتحفرت<br>جب رالحق         | A*//     | ون شريعت عمل مجلد                 | تانو   |
| 10   | 15          | توحيد كے نام پر                      | 10/       | زارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/1/2            | غیرهارین انگریرد<br>موانع حضراولین فرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | حسام الحرين                      | 14-/2    | ام شریعیت ممل                     | الظا   |
| 100  | الم مجلد وا | كتاوى مصطفوية                        | M-/2      | ערנור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | مع حفرادین در<br>سیروامام احدیض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | صمع شبستان بضا                   | 10/1     | كام شريعيت                        | 21     |
| 14   | الاوهاك     | ال کالوں کے                          | MO/4      | زروزبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | نفنائل دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40/4           | جموعة اعمال كرضا<br>حدائق مجنت ش | A-/4     | كا نشفة القلوب<br>ية مراكم        |        |
| -1   | الكريخة     | كتابس بمسطاع                         | 10/4      | باره تقريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1./4              | جادة مُنزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4-/4           | الوالألحديث                      | 14/5     | شف المجوب                         |        |
| 81   | وتعالى      | آردوك                                | 1 3M      | خطبات المائداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | اسلام اوزمين مرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4./4           |                                  |          | سيع سنابل ننزيف<br>رزن            |        |
| U    | الدوري      | آناف وری تاک                         | 10/1      | الثانطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YD/ 0/1           | مسلمان اورب فر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40/5           | خطباتِ محم<br>جنتی زیور          | A*/5     | اریخ نجدو تجاز                    |        |
| 1    | وسكاداك     | توحائے-ایک                           | 10/+      | A STATE OF THE STA | 60/4              | شرح سلام دخيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10./           | فيضان سنت                        | 9./4     | اریخ کرملا<br>سر بیشته این        |        |
| 53   | بالكاكرا    | بفيحكر فبرست كته                     |           | بزرگوں كي قيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO/ L             | الكائدال دسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40/4           | رة المصطف                        | 40/5     | سی بہتی زیور<br>ہماری نساز، کامل  |        |
| 1    | سنجر        | مرجا تنوليس-                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | /                                |          | 6-7                               |        |
| 4    | PPA         | ن غير ١٨٢٣                           | j 11      | فرا دیلی ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ما مع م           | المرمشاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | گهرس           | 2/2/29                           | في رف    | diskabil                          | 3      |

Rs. 75=00